



وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُشَاءً إلى صِرَ اطِ مُسْتَقِيعٍ (الفران) اوراللهُ تعالى حِسْ تُوجِاتِ مِي راوراست بتلادية بين

هُ كُلُ النِّي

جلد بانزوهم کتاب الجنایات تا باب غصب العبد والمدیروالضی والحنایة فی ذلک

تاليف المولا نامفتي محمد لوسف احمد صاحب تا والوي مدر الدالعلوم العبيد

اضافة عنوانات: مولانا محتر عفظمت التد

والإلاثاعت ويتان 2213768

## مزیدا ضافہ عنوانات وتصحیح، نظر ٹانی شدہ جدیدایڈیشن اضافہ عنوانات سہبل وکمپوزنگ کے جملہ حقوق بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : علمی گرافکس کراچی

ضخامت : 320 صفحات

كمپوزنگ : منظوراحمد

قارئين سے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحمد لله اس بات کی محرانی کے لئے ادارہ میں ستفل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ماکر ممنون فر ما کیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک الله

## ﴿...... مِنْ کے تِے ......)

ادار واسلامیات ۱۹۰۱ ازار کلی لا بور بیت العلوم 20 تا بحد دو گلا بور کلند سیدا حمد شهید آر دو بازار لا بور مکنید الداد بیر نی نی به بیتال روز مکنان بو نیورش بک ایجنسی نیبر بازار بیناور کنید اصلامی کا می افراد البیت آباد ادارة المعارف جامع دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو بازاركراجي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 37-8 ويب دود لسبيله كراچي بيت القرم مقابل اشرف المدارس مختن اقبال جاك اكراچي بيت الكتب القابل اشرف المدارس مختن اقبال جاك اكراچي بيت الكتب القابل اشرف المدارس مختن اقبال كراچي

مكتبة المعادف مخل بحكل بيثاور

﴿ انگلیند من طنے کے بیے ﴾

Estamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bobon BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
At Continents (London) Ltd.
Cooks Road, London F15 2PW

#### فبرست

| 12    |    | كتاب الجنايات                                                                                   |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |    | قتل كى يانج اقسام                                                                               |
| 14    |    | قتل عمر كي تفصيل                                                                                |
| rA    | -  | قصاص کون ہے آل ہے واجب ہوتا ہے                                                                  |
| 79    |    | قتل عمد کی سز ااوراس کا تھکم                                                                    |
| ۳.    |    | احتاف کے عظی وقلی ولائل                                                                         |
| ١٣١   |    | تقلُّ عمد میں کفارہ واجب ہے یانہیں ۔۔۔۔اقوال فقہاء                                              |
| m 1   |    | بهاري وليل                                                                                      |
| **    |    | تنل شبه عمر سن قبل كو كهتية مين اقول فقهاء                                                      |
| ٣٣    |    | ا مام اعظم کی دلیل                                                                              |
| -     |    | قنل شبه عمد گامو جب وحکم                                                                        |
| 7     |    | قتل عداور قتل شبه عدمین قاتل میراث ہے محروم ہوگا                                                |
| 4     | 16 | قتل خطاء ہے کفارہ اور دیت واجب ہوتی ہے                                                          |
| 20    |    | قتل خطاء مين كناة بين خواه خطاء في الإراده مويا خطاء في الفعل                                   |
| 20    |    | قاتل خطاء بھی میراث ہے محروم ہوتا ہے                                                            |
| pr 4  |    | جاری مجری ( قائم مقام ) کا تعارف اور حکم                                                        |
| ٣٩    |    | ا مام شافعی کا نقط نظر                                                                          |
| 24    |    | جو آنفس میں شبہ عمر ہے وہ نفس کے علاوہ میں قبل عمد ہے                                           |
| MA    |    | باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه                                                                  |
| ۳۸    |    | قصاص کون ہے آتی ہے واجب ہوتا ہے                                                                 |
| ۳۸    |    | آ زاد کوغلام اورغلام کوآ زاد کے بدلے قضاص میں قبل کیا جائے گایانہیں احناف اور شوافع کا نقطہ نظر |
| م برا |    | مسلمان کوذی کے بدلے قصاص میں قبل کیا جائے گایائییں ،احناف اور شوافع کے مابین اختلاف             |
| 1     |    | متأمن کے آل سے قصاص واجب ہے یائیں                                                               |
|       |    |                                                                                                 |

| P *   | ذى كومستام كي بدلے قصاص ميں قتل كيا جائے گايائيں                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مرد کوعورت کے بدلے، کبیر کوصغیر کے بدلے، تندرست کواند ھے اور اپانچ کے بدلے سالم الا عضاء کو                   |
| 7 1   | ناقص الاعضاء کے بدیے، عاقل کومجنون کے بدیے قصاصاً قتل کیا جائیگا                                              |
| 77    | باپ کو جیئے کے بدلے قصاص میں قبل نہیں کیا جائے گا                                                             |
| L. L. | آ قاكوغلام؛ مدير مكاتب كے بدلے ل نبيل كيا جائے گا                                                             |
| ~ ~   | قصاص تلواراور بندوق ہے لیاجائے گایا کسی اور طریقے ہے اقوال فقہاء                                              |
|       | م کا جب عمداً قبل کردیا گیا جس کاوارث سوائے مولی کے اور کوئی نہیں اور اس کے پاس اتنی رقم تھی جس بدل           |
| m 0   | کتابت ہوسکتا ہوتو قصاص کا حقدارکون ہے                                                                         |
| 4     | شیخین کی دلیل                                                                                                 |
| W 4   | اگر م کا تب کے مولی کے علاوہ ور تا ایجی موجود ہول تو قصاص کا کیا تھم ہے                                       |
| 1-4   | اگر م کا تب بدل کتابت کے برابر مال نہ چھوڑ کر آل ہوا تو قصاص کا حقدار آتا ہے                                  |
| 82    | مرہون غلام کوعمد أمرتهن کے قبضہ میں قبل کر دیا گیا تو قصاص کا حقد ارکون ہے                                    |
| CA    | معتوہ (پاکل) کے ونی کوئل کرویا گیا تو قصاص کا حقد ارسعتوہ کا باہے ہے                                          |
| P 9   | وصی باپ کا قائم مقام ہے                                                                                       |
| ۹ ۳   | وصی کومصالحت کاحق ہے یائیس                                                                                    |
| Δ ·   | وصى اعضاءاوراطراف ميں قصاص لينے كاحقذار ہے يانہيں قياسی اوراسخسانی دليل                                       |
| ۵ •   | ا یک شخص کولل کیا گیااور پس کے اولیاء میں پچھ نا بالغ اور پچھ بالغ ہیں قصاص لینے کا طریقہ کار ۔۔۔ اقوال فقہاء |
| ۵۱    | ا مام صاحب کی دلیل                                                                                            |
| 21    | یجاوژامار نے سے خص مضروب تل ہو گیا قصاص واجب ہے یائیں اتوال فقہاء                                             |
| 01    | مئنه نذ كوره كي وضاحت                                                                                         |
| or    | تر از وکے باٹ مارنے سے کسی کو ہلاک کر دیا، قصاص ہوگا یا نہیں                                                  |
| ar    | لکڑی (کوڑے) ہے ہلاک ہونے کی صورت میں قصاص کا حکم                                                              |
| ar    | بروی لکڑی ہے مارنے کا حکم ، اقوال فقیہا ء                                                                     |
| 27    | ا بام شافعی کی دلیل                                                                                           |
| 27    | احناف کی دلیل                                                                                                 |
| ar    | و باربارسلسل مارنے سے ہلاک ہونے پر قصاص ہے پانہیں                                                             |
|       | 7                                                                                                             |

| 1    |                                                                                                 | ا ترف الهذابيشرح اردو مداييه جلد-10                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۵۵   | م، اقوال فقهاء                                                                                  | بچکو پانی میں ڈبوکر قبل کرنے سے قصاص کا تھ               |
| ۵۵   |                                                                                                 | امام الحظمة كي وليل                                      |
| 0 Y  |                                                                                                 | فريق مخالف كى متدل حديث كاجواب                           |
| 04   | فرای زخمی حالت میں بستر پر ہی مراً بیا قصاص لیاجائے گا                                          | مسى كونى الديندر مارپيث كرزخي كرديا كه وه باآ            |
|      | مَا كَى زيادِ تَى سےلوگ ايك دوسرے ميں گھس گئے بھرا بيك                                          | ميدان جهاديين مسلمانون اورمشركون مين لژاني               |
| 02   | مان شهید جو گیا تو قضاص نبیس ببوگا                                                              | مسلمان کے ہاتھ ہے ان جانے میں دوسر امسا                  |
|      | . ہوگی اورا گر کوئی مسلمان مشر کیبن کی صف میں ہواورا ہے                                         | مڈبھیٹر میں کوئی مسلمان مارا جائے ویت واجب               |
| OA   |                                                                                                 | تقتل كرديا جائے تو ديت واجب نه ہوگي                      |
|      | نے ای سرکوزشی کیا پھر اے س نب نے کاٹ لیا پھر شیر نے اس                                          | آیک شخص نے اپٹا سرزخی کیا پھردوسر مشخص ۔                 |
| ۵۸   |                                                                                                 | يرحمله كرويا بالآخرو وزخمي حالت ميس مرسيا تؤسي           |
| a 9  | •                                                                                               | اجلبی کافعل د نیاد آخرت میں معتبر ہے                     |
| A +  |                                                                                                 | مسلمان پرملوارسو نتنے والے کے قبل کا تعلم                |
| 4 +  | ا جب ب                                                                                          | امام محرکی دوعبارتوں سے اشار دے کوئل کر ناوا             |
|      | تیا گرنا جیا ہے آبادی کے اندر جو یا باہر ، دن اوررات میں                                        | مسلمان پرملواریا متصیارسونت لیاتو دوس کو                 |
| 4.   |                                                                                                 | فرق كالخام                                               |
| 71   |                                                                                                 | تاتل پر سرم قنداش ۱۹ بیت کی اجب                          |
| 41   | بقل سرد یا تو دیت ہے یا نہیں ،اقوال فقہا ء<br>۔ ماں سرد یا تو دیت ہے یا نہیں ،اقوال فقہا ء      | مجنون ، پاگل یا ﷺ نے کئی پربلوارسونق اوراس               |
| 4.5  |                                                                                                 | المام الولو-نت تن ويل                                    |
| 42   |                                                                                                 | حضرات طرفین کی دلیل                                      |
|      | ت بوت بھی لگائی بھرتیسے شخص نے آ کرفتل کردیا تو                                                 | شہر میں کی نے دو سر مشخص پر چھھیا را تھا یا اورا         |
| 4 12 |                                                                                                 | قاتل پرقصاص واجب ہے                                      |
|      | واساتھی جمع کرے باہر اکلاما لک مکان نے اسے قبل کردیا آیا                                        | اَ يَكِ وَا وَراتِ كَ وِنْتَ كَى كَالَهِ مِينِ وَاخْلِ : |
| 400  |                                                                                                 | قاتل بر پجوواجب ب                                        |
| 40   | القصاص فيما دُونَ النفس                                                                         | باب                                                      |
| 40   | أكن صوراتوال ميس فضائس بيوتا ہے اور كن ميں نہيں                                                 |                                                          |
| 44   | مر بعض میں نہیں اور تکھ نگا گئے میں قضاص نہیں<br>کے برنس میں نہیں اور تکھ نگا گئے میں قضاص نہیں | جن مين مما ثلث مهن جود بال قضاص ہے اس                    |
|      |                                                                                                 |                                                          |

| 77         | دانت تؤڑنے میں قصاص واجب ہے                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42         | دانت کے علاوہ کسی بڈی کے تو ژیے میں قصاص نہیں                                                       |
| 44         | مادون النفس شرشيع تنبين                                                                             |
| AF         | مرداورعورت، آزاداورغلام اوردوغلامول کے درمیان ،ایک دوسرے کوزخی کرنے میں قصاص نہیں ،اقوال فقہا ،     |
| 79         | مسلم اور ذمی سے درمیان قصاص واجب ہے                                                                 |
| 44         | جس نے کسی کانصف کلائی ہے ہاتھ کا ٹااور جا گفہ زخم لگایا پھر زخمی درست ہوگیااس میں قصاص نہ ہوگا      |
|            | ا يك كا باتھ صحيح سالم ہاور دوسرے كاشل (خشك) يا انگلياں كم بيں ، تو قصاص لينے ميں اور ديت لينے ميں  |
| 4.         | اختياري                                                                                             |
| <b>4</b> * | مذكوره باته وخود بخو دكر كيايا ظلمأكسي نے كائ ويااب كيا ہوگا                                        |
|            | کسی نے دوسرے کے (شجہ ) سریر چوٹ لگائی جس نے سر کے دونوں طرفوں کو گھیرلیااور (شاج) زخمی              |
| 41         | كرنے والے سركوبيازهم دونول اطراف كوئيل كھيرتا مشجوح كوقصاص ياديت لينے كااختيار ہے                   |
| 44         | مشجوج کاسر برااور شاج کاسر جھوٹا ہے،اب قصاص اور دیت دونوں کا اختیار ہے                              |
| 44         | ز بان اور ذکر (عضو تناسل) میں قصاص ہے یانہیں                                                        |
| 24         | حشفه میں قصاص ہے                                                                                    |
| 25         | قاتل نے مقتول کے در ثاہے مصالحت کرلی تو قصاص ساقط اور مال واجب ہے                                   |
| 20         | قاتل کی سلے قلیل اور کثیر برابر ہے                                                                  |
|            | آ زاداورغلام نے ملکرنل کیااور دونوں نے ایک ہزار پرمصالحت کے لئے ورثا کے پاس بھیجا۔ورثامقتول         |
| 20         | نے ہزار پرمصالحت کر لی کنٹی رقم نمس پرآئے گ                                                         |
|            | مفتول کے ورثا ، میں ہے کسی نے معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہوجائے گاور ثا واپنے حصے کے بقدر وال لے سکتے |
| 24         | بيناقوال فقهاء                                                                                      |
| 44         | دليل احناف                                                                                          |
| ∠ A        | تمام ورثائے کومقتول کواختیار ہے جا ہے قصاص وصول کریں یا اپناحق معاف کردیں یا مصالحت کرلیں           |
|            | ا یک شخص نے دوآ دمیوں کوتل کر دیا تو ایک مقتول کے ورثانے قصاص معاف کر دیا تو دوسرے مقتول کے ورثاء   |
| ۷٨         | كاحق قصاص ساقط نه بهو كا                                                                            |
|            | دیت تین سال میں مشطواراورارش دوسال میں واجب ہوتا ہے جیسا کہ قصاص دوشر یکوں کے درمیان ہواور          |
| 49         | ایک نے معاف کردیا تو آدھی دیت داجب ہوگیا توال فقہاء                                                 |
|            |                                                                                                     |

| ا یک جماعت ایک آ دمی کوعمرا مستل کردی توسب سے قصاص لیا جائے گا                                                   | ۸ • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ا یک نے بوری جماعت کونل کر دیااور تمام اولیا ،مقتولین جمع ہو گئے تو قصاص میں بہی قاتل اکیلا ہی قبل ہو            |     |
| كا . اقوال فقيهاء                                                                                                | AI  |
| امام شافعی کی دلیل ،احناف کی دلیل                                                                                | A 1 |
| جس قاتل پرقصاص تقاده نوت ہوجائے تو قصاص ساقط ہوجا تا ہے                                                          | Ar  |
| جب دو شخصوں نے ایک مرد کا ہاتھ کا ٹ دیا تو قصاص کسی پڑئیں بلکہ دونوں پر دیت ہے                                   | Ar  |
| احناف كي دليل                                                                                                    | 1   |
| المام شافعی کے قیاس کا جواب                                                                                      | AF  |
| ا کیے ہاتھ دوآ دمیوں نے کا ٹاہرا کیے پرکتنی دیت ہوگی                                                             | 10  |
| ا يك شخص نے دوآ دميوں كا دائيں ہاتھ كا ٹا اور دونوں حاضر ہو گئے تو كيا حكم ہے؟                                   | 10  |
| امام شافعي كامسلك اوردكيل                                                                                        | A & |
| احناف کی دلیل اورامام شافعیؓ کے قیاس کا جواب                                                                     | MY  |
| ایک مثال سے احتاف کے مسلک کی تائید                                                                               | AZ  |
| ایک مخض نے دوآ دمیوں کا دائیاں ہاتھ کا ٹا اور ایک حاضر ہود دسراغائب ہو مسلد کاحل                                 | 14  |
| غلام فل عمد كاا قراركر ي آياس كاا قرار معتبر ب يانبيس                                                            | A A |
| عمد أا كي شخص كوتير ماراوه دوسرے كوبھى جالگا اور دونوں فوت ہو گئے تو كيا تھم ہے؟                                 | A 9 |
| چارصور تول کا تھی جس میں فاعل کا فعل متعدد ہے                                                                    | A 9 |
| ایک قاعد و کلیہ متعدد فعل کوجمع کرناممکن ہویانہ ہوائمیں تد اخل ہے یانہیں                                         | 9 . |
| عمد أاليك كا باتحد كا ثا چراہے عمد أقتل كرديا تو كيا حكم ہے اقوال فقباء                                          | 9 1 |
| امام اعظم ابوحتیفه کی دلیل                                                                                       | 9.1 |
| دوسرى دليل                                                                                                       | 91  |
| سوکوڑے کسی کو مارے نوے میں تندرست تھا آخری دس سے مرگیا تو دیت کا حکم<br>مد                                       | 9 ~ |
| سوکوڑے ایک شخص کو مارے جس سے زخم کے اثر ات باقی تنے تو حکومت عدل داجب ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 90  |
| مسي تخص كا باته كا نامقطوع نے قاطع كومعاف كرديا پيرمقطوع اى تكيف عوت موكمياتو قاطع پرديد                         |     |
| ہے یاشیںاقوال فقہاء                                                                                              | 90  |
| صاحبين كامسلك                                                                                                    | 9 4 |
|                                                                                                                  |     |

| 9 4   | صاحبین کی دلیل                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 4   | ا ما ماعظم ا بوحنیقه کی دلیل                                                                 |
| 9 1   | ا مام صاحب کی طرف سے صاحبین کی دلیل کا جواب                                                  |
| 9 1   | اگرخطاء باتھ کا ٹاتو کیا تھم ہے                                                              |
| 9 9   | عورت نے مرد کالاتھ کاٹ دیااورمرد نے اس سے بدلے نکاح کرلیا پھروہ فوت ہوگیا تو کیاتھ ہے        |
| 1     | ا مام الوحنيف کے مذہب کی وجہ                                                                 |
| 1     | عداً ہاتھ کا ٹا ہوتو کیا تھم ہے                                                              |
| 1 • 1 | قياس كامقتضى                                                                                 |
| 1 + 1 | قصاص کے عوض نکاح کرنا اور قصاص مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یانہیں                            |
| 1.5   | ا گرعورت نے خطاءً ہاتھ کا ثااور ہاتی تفصیلات حسب سابق ہوں تو کیا تھم ہے                      |
| 1+1   | عا قلہ ہے مہرشل اٹھائے جانے کی وجبہ                                                          |
| 1 . 0 | صاحبین کابھی بہی مسلک ہے                                                                     |
|       | چنداصطلاحات، أيك شخص نے دوسرے كاقصداً ہاتھ كاٹا كھم قاطع ہے قصاص ليا گيااس كے بعدمقطوع زخم   |
| 1 . 0 | کے اثر سے مرگیا تو پہلا قصاص کا فی ہے یانہیں                                                 |
|       | ولى مقتول نے قاتل كا ہاتھ كا طب ديا پھراسے معاف كرديا تو قاطع يدے ہاتھ كا قصاص ليا جائے گايا |
| 1+4   | نهيںاقوال فقيهاء                                                                             |
| t • 4 | صاحبین کے استشہادات                                                                          |
| 1 + 4 | امام صاحب کی دلیل                                                                            |
| 1 • 1 | امام ابوحنیفه کی دلیل کا تکمله                                                               |
| 1 + 1 | امام صاحب کاصاحبین کے استشہاد ثالث کا جواب                                                   |
| 1 + 9 | چو <u>تھ</u> استشہاد کا جواب                                                                 |
|       | ایک شخص کو قاطع کا تھے کاحق تھااوراس نے ہاتھ کاٹ دیا پھر کئے ہوئے ہاتھ کا زہر پورے بدن میں   |
| 11+   | ت<br>سرایت کر گیا بالآخر و وضحص مر گیا تو ہاتھ کا منے والا ضامن ہوگا یانہیں اقوال فقهاء      |
| 111   | ا مام ابوحنیفه کی دلیل<br>ا مام ابوحنیفه کی دلیل                                             |
|       |                                                                                              |

| 111   | بَـابُ الشَّهَــادة فِي القَتْـل                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مفتول نے دوبیوں میں ہے ایک موجود نے مدالت میں گواہوں سے قاتل ہونا ثابت کیا پھر دوسرا بھی آگیا                              |
| 115   | تو آبیاد وسراجمی گواہوں ہے دوبارہ ٹابت کرے گایانہیں اقوال فقہا ،                                                           |
| 1100  | صاحبين كي وليل                                                                                                             |
| 110   | ا مام صباحب کی دلیل                                                                                                        |
| 112   | اگر قاتل نے بینہ قائم کر دی کہ غائب نے مجھے معاف کر دیا ہے تو حاضر خصم ہوگا اور قصاص ساقط ہوجائے گا                        |
|       | مقتول کے تین اولیاء میں ہے دونے گواہی دی کہ تیسرے نے معاف کردیا ہے تو گواہی ان کی باطل ہے اور                              |
| 110   | معافی ان دو کی طرف ہے ہوگی                                                                                                 |
| 114   | تاتل نے دونوں کی تصدیق کروی و بیت ان دونوں کے درمیان اعلا ٹائنسیم ہوگی                                                     |
|       | اگر قاتل نے دونوں کی تکذیب کردی تو تیسرے کے لئے ایک تہائی دیت ہوگی اوران دونوں کے لئے پچھ                                  |
| 114   | ت توگا                                                                                                                     |
| 112   | . تنها مشهود علیہ نے ان دونوں کی تصد ایق کردی تو قائل تهائی دیت کا ضامت ہوگا                                               |
|       | گواہوں نے ایک شخص سے خلاف گواہی ہوگ کہ اس نے فلما اس شخص کواس قند ریارات کندو دصاحب فراش ہو                                |
| 114   | "ميا پھراسى حالت ميں و دمر گيا تو قصائس لا زم ہو گا يانہيں؟<br>"ميا پھراسى حالت ميں و دمر گيا تو قصائس لا زم ہو گا يانہيں؟ |
|       | گواہوں نے ایک شخص کے خلاف قبل کی گواہی اس طرح دی کدایک نے رات دوسرے نے دن الیک نے                                          |
|       | ایک شہر دوسرے نے دوسرے شہر،ایک نے کسی چیز کے ساتھ مقید دوسرے نے بغیر قید کے مالاے جانے                                     |
| f f A | کی گواہی دی تو گواہی کا حکم                                                                                                |
| 119   | قَلْ كَيَّ لُوا بِي دِي سَيِّنَ آلِيْلَ سِي العلمي كاا ظهار كيا توشها ديت قبول بوگي يا باطل؟                               |
| 119   | استحسائي دليل                                                                                                              |
|       | دو پخضوں میں سے ہرایک نے تل کااقر ارکیا کہ میں نے تل کیااور ولی نے کہا کہتم دونوں نے تل کیا تو ولی کو                      |
|       | قصاصاً دونوں کول کرنے کاحق ہے دوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف گواہی دی کہاس نے زید کول کیا                                    |
| 11-   | ہے مگرزید کے ولی نے کہا کہتم دونوں نے قبل کیا ہے تو قصات کا حکم                                                            |
| 11 +  | اقر اراورشبادت کے درمیان وجه فرق                                                                                           |
| 171   | بَابُ فِي اغْتِبارِ حاله القَمَل                                                                                           |
| 111   | مسلمان نے تیر پھینکا جس کی طرف بچھنگاوہ تیر لگنے کے بعد مرتد ہو گیارا می پرویت ہے                                          |
| 188   | امام بوحنیفه یکی دلیل                                                                                                      |
|       |                                                                                                                            |

| irr       | ئے پرتیم پچینکا اس حالت میں مرمی الیدمریڈیا جرنی ہے پھروہ مسلمان ہوااورا سے تیم انگاتو میدموجب طوان نہیں             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ئے نے بارم کو تیم ہارا تیم مگٹے ہے بہت اس کے قالے است آزاد کردیا پھر تیم نگا قورا فی پر کیا چیز واجب                 |
| irr       | ہے، اتوال فقہاء                                                                                                      |
| 144       | ا بالمصحمة كي وليمل                                                                                                  |
| 150       | شیخین کی دلیل                                                                                                        |
| 110       | تیم لگنے سے مہلے کچھوا جب نہیں جب تیم کے کا پھر صان واجب ہوگا                                                        |
|           | جس پر جم کا فیصد ہو گیا اس کو تیر اس کے تیر ، را پھرائیں گواہ نے گواہ سے رجو ٹا کرلیا پھراس کو تیرلگا تو رامی پر     |
| 120       | میکنده واجب نبیس به و گا<br>                                                                                         |
|           | مجوی نے شکار کو تیے مارا پھرمسیمان ہو گیا تھرتیے شکار داگا و شکار نہیں کھا یا جائے گااورا گرحالت اسلام میں تیر       |
| 144       | مارا يجرالعيا ذبالله مربد بهوكيا توشكار كهايا جائے گا                                                                |
|           | تحرم نے شکار کو تیر مارا پھروہ حلال ہو گیا ہیں تیرشکار کولگا تو اس پر جزا والا زم ہو گی اورا گر حلال نے تیر مارا پھر |
| 127       | محرم بن گیا تو اس پر جزا ولازم نبین بروگی                                                                            |
| 119       | كتاب الدّياث                                                                                                         |
| 119       | قتل شبه عمد کی دبیت عاقله پراور کقاره قاتل بر ہے                                                                     |
| 189       | تنل شبه عمد کا کفاره کیا ہے                                                                                          |
| 11" +     | قتل خطا مکا کفار قال شبه عمد والا ہے ، آل خط مکی دیت میں شیخیین کا مسلک<br>                                          |
| 11-1      | تخلّ خطاء کی ویت میںا مام شافعیؓ اورا مام محمدؓ کا مسلک                                                              |
| 1 ** *    | مینخین کی ولیل<br>مینخین کی ولیل                                                                                     |
| 122       | تغليظ صرف اونٹوں میں خاص ہے                                                                                          |
| 19~9~     | تحق خطاء میں دیت عاقبہ مرادر کفارہ قاتل پر ہے                                                                        |
| 11-1-     | قبل خطاء کی دیت<br>                                                                                                  |
| TPP       | تفل خطاء کی دیت میں امام شائعتی اوراحناف کے درمیان معمولی سافرق ہے<br>                                               |
|           | تحق خطاء کی دیت سوئے ہے ایک ہزارہ ینار ہے اور جاندی ہے دس بزار ورہم ہے امام شافعی اوراحناف کا                        |
| I I'm I'm | ا شدادال                                                                                                             |
| 120       | ق تل ،اونوں ،موئے ، جیا ندی کے ملاوہ ہے ہیں ادا کرسکتا ہے یانہیں ،اقوال فقہاء                                        |
| 120       | المام البوحن يفيض وليمل                                                                                              |
|           |                                                                                                                      |

| 124     | عورت کی دیت مرد سے نصف ہے یانہیں .اقبرال فقہا ہ                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے،امام شافعتی کے ہاں نصرانی اور یمبودی کی دیت جیار ہزار درہم ہے؛ور          |
| 1m2     | مجوی کی دیت آئے صودرہم ہے،امام مالک کے ہاں میہودی اور نصرانی کی دیت چھے بزار درہم ہے                     |
| IF A    | احناف کی دلیل                                                                                            |
| [m q    | اعضاء واطراف مين ديت كانظم                                                                               |
| 12" 9   | قاعده كليه                                                                                               |
| 10"+    | قاعدہ پرمتفرع ہوئے والی فروع                                                                             |
| 10"+    | لپوری یا آ دهمی زبان کا شنے میں دیت کا تھم                                                               |
| 1001    | يوراعضو تناسل ياحثفه كاشنه مين ويت كانتكم                                                                |
| 164     | ضرب کاری ہے عقل جلی کی تو بوری دیت واجب ہے <sup>-</sup>                                                  |
| 144     | ضرب کاری سے توت سمع یا قوت بھریا قوت شامہ یا قوت ذوق ختم ہوتو بچری دیت دا جب ہے۔<br>تعدید                |
| 114.14  | کسی کی داڑھی یا سرکے ہول مونڈ دیئے تو کتنی دیت واجب ہے،اتوال فعہاء<br>۔                                  |
| 171     | احناف کی دلیل                                                                                            |
| 144     | مو نیچھ میں حکومت عدل واجب ہے                                                                            |
| 16.6    | کھو ہے کی داڑھی جس کی تھوڑی پر جند ہال تنظے مونٹر دی تو سیجھ واجب نہیں                                   |
| ۱۳۵     | ان تمام مذکورہ صورتوں میں دیت تب داجب ہے کہ منبت ( داڑھی اگنے کی جگہ ) خراب ہو ہائے<br>س                 |
| ۵۱۱     | د ونو ں بمنودُ ں میں اورا یک میں کتنی دیت واجب ہے،اتو ال فقہاء<br>                                       |
| ነሮ ነ    | کون کون سے اعضا ء کے کانے میں بور کی دیت اور کون ہے اعضا ء کانے میں نصف دیت ہے<br>ر                      |
|         | عورت کے دونول بیتنا نول کو کاٹنے میں بوری دیت اورا یک میں نصف دیت ہےاورمر دیے دونوں<br>م                 |
| 10" 4   | پتانوں کو کا نے سے حکومت عدل واجب ہے                                                                     |
| 184     | آ تکھوں کی بلکوں میں بوری دیت اورا کیک میں رائع دیت ہے۔<br>س                                             |
| 10" A   | ملکیں اور چڑیں کا ٹ دیں تو ایک ویت واجب ہے .                                                             |
| 11" A   | د دنوں ہاتھوں اور دونوں یا وُل کی انگلیوں میں پوری دیت ہے .                                              |
| I I'' A | باتقول کی تمام انگلیال اور یا وک کی تمام انگلیال برابر میں                                               |
|         | برانگی میں تین مفصل (جوڑ) ہیں ایک مفصل کا نے میں انگلی کی تبائی دیت اور جس میں دوجوڑ ہوں تو اس<br>بعر ہر |
| 117 9   | میں انگی کی نصف ویت                                                                                      |
| _       |                                                                                                          |

| 1174  | بروانت ميں پائي وات وابس تيں                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 +  | <sup>ع</sup> ننهو کی منفعت کوننف کرنے سے پور کی دیت ہے                                    |
| 101   | فضُلُ في الشَّجاخُ                                                                        |
| 101   | نے شات کے بین میں ہے                                                                      |
| 101   | مر وریبر سے بپھر خموں کا بیون                                                             |
| 101   | مونسجه، بإشمه، منقله اورآ مه كابيان                                                       |
| 101   | مرضح المرعمراً ہوتوال میں قصاص ہے                                                         |
|       | موضحہ کے علاوہ بقیہ شجاج (سراور چبرے کے زخم ) میں قصاص نہیں بلکہ حکومت عدل ہے امام صاحب ک |
| 127   | روایت کے مطابق                                                                            |
| 100   | فعاہر الروایة کے مطابق موضحہ سے پہلے زخموں میں قصاص ہے                                    |
| 100   | موضح ہے تم میں حکومت عدل ہے                                                               |
| ۱۵۳   | موضحه ائر خطاءً بموتو دیت واجب ہے                                                         |
| ۵۵۱   | مسئنه مذكوره كي دليل                                                                      |
| 104   | متلاحمه اور باضعه كي تعريف                                                                |
| ۲۵۱   | دامغه كالعريف اورضم                                                                       |
| 104   | شبات اور جراحه میں فرق                                                                    |
| 104   | لحیان (جیڑے) شجاح میں داخل میں پڑھیں                                                      |
| 101   | عِ أَلْقَهُ الْوَرْشَجِهُ مِيلِ نُسِيت                                                    |
| 169   | تنکومت عدر کی تغییر                                                                       |
| 109   | حكومت عدل بين اما م كرخي كا نقط بُظر                                                      |
| + Y 1 | ہاتھ کی انگلیوں کے کا شنے میں دیت کا حکم                                                  |
| + F.1 | ہ تھ کی انگلیوں کے سرتھ کا گئے میں کیا سزا ہے ،اقوال فقیر ء                               |
| 171   | طرفی <sub>س</sub> ن کی دلیل<br>سات                                                        |
| 144   | ا یک مختیلی کاٹ دی جس میں ایک میا وا ٹکلیوں ہوں کنتنی دیت واجب ہوتی ہے،اتو ال فقہاء       |
| 144   | اه م صاحب کی ولیل                                                                         |
|       |                                                                                           |

| 144   | ا یک جنسی جس میں تنین انگلیوں ہوں کتنی دیت و جب ہے۔ زائد چھٹی انگلی کا ننے کی کیوسز اے                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146   | جے کی آنکھ، ڈکر، زبان کاٹ ومی تواس کی کیاسزا ہے<br>۔                                                            |
| 140   | یجے کی چیخ کل منہیں ،اعضا ء کی صحبت معلوم کرنے کا طریقہ                                                         |
| ۵۲۱   | ا بیٹ خض کوایک چوٹ مگائی جس ہے اس کی عقل ہاری گئی یا اس کے ہال گر گئے تو کتنی دیت واجب ہو گ                     |
|       | موضحہ زخم کے ساتھ مساتھ قوت ساعت یا قوت بصارت یا گویا لی ختم ہوگئی دبیت کے ساتھ موضحہ کا رش بھی                 |
| 144   | واجب ہے اقوال فقیہاء                                                                                            |
| AFI   | ا بیاموضحه زخم لگایا جس میشجوج کی دونوں آنکھیں چی گئیں قصرص ہوگایا نہیں ،اقوال فقنہا ،                          |
| 147   | انگلی کا بورا کاٹ دیا جس سے ٹیچلا حصہ ہے کا رہو گیا تو قصاص ہو گیا یا نہیں                                      |
| 179   | جن صورتوں میں قصاص مشروع نہیں ہے اگران صورتوں میں مظلوم کوئی دعوی کرے تو کیا حکم ہے                             |
| 149   | صاحبین کی دلیل                                                                                                  |
| 14 +  | الا موا بوصنیقه کی دلیمان                                                                                       |
| 121   | ا یک انگلی کا ٹی برابر والی انگلی شل ہوگئی قصاص ہے یانہیں ،اقو ل فقیر ء                                         |
| 1 🗸 1 | ا بن ساعدگی روایت کے مطابق او م محمد کے نز دیک قصاص کے ہورے میں قاعدہ کلیہ                                      |
| IZT   | قول مشہور کی دلیل                                                                                               |
| 121   | دانت کا پچھ حصہ توڑ دیا جس ہے سارا دانت گر گیا توقص ص نہ ہوگا                                                   |
| 121   | نعطی ہے ایک دانت ا کھاڑ اسکی جگہ دوسرادانت نکل سیارش واجب ہے پنہیں ،اقوال فقہاء                                 |
| 120   | کسی کا دانت اکھیڑ دیا اورمظلوم نے اپنے دانت کواس کی گتنی دیت لے گا                                              |
|       | کی کا دانت اکھاڑ نزوع نے نازع کا میں پہلے کا درست جم گیا ہوں سے نے اپنی جگیدر کھ کر جمادی ور                    |
| 1214  | آ : ستدا ہستہ وہ جم بھی گیا یہ ں تک کداس پرگوشت بھی آ گیا توا کھیڑنے والے پرارش ( ناو ن ) ہے یانہیں             |
| 120   | قصاص بینے میں ایک سرال تک انتظار کی جائے اگر دانت جم آئے ورندقصاص بیا جائے گا                                   |
| 120   | کے دانت پر ہارااوروہ ملنے لگا تو ایک سال مہلت دی جائے گی تا کہ معامد کھل کرس ہنے آج ئے                          |
| 144   | کسی نے موضحہ زخم بگایا پھراس حال میں حاضر ہوا کہ وہ منقلہ ہوگیا پھر ان دونوں کا اختلاف ہوا کس کا قو سمعتبر ہوگا |
| 124   | مدة گذرنے کے بعداختد ف ہواتو تول ضارب کامعتبر ہوگا                                                              |
| 144   | ا، م ابولیوسٹ کا نقطہ نظر ہیہ ہے کہ نکلیف میں حکومت عدل واجب ہے                                                 |
| 122   | شجه زخم لگایااوروه به لکل اچھ بوگیریہال تک کهاس کا نثان بھی مٹ گیر کچھواجب ہوگایانبیں اقوار فقہ ء               |
|       |                                                                                                                 |

| {∠∧   | امام محمد كالمسلك                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141   | سوکوڑے مارے جس سے مصروب زختی ہو گیا بعد میں اجھا ہو گیا پچھوا جب ہو گایانہیں                   |
| 1 4   | خط مهاتھ کا ٹا پھرٹھیک ہونے سے پہلے ل کر دیواس پر دیت ہے ہاتھ کا تاوان ساقط ہے                 |
| 149   | مسمى كوجرا حدالگايا في الحال قصاص سيا جائے يانہيں ،ا قوال فقها ء<br>                           |
|       | قتل عمد میں شبہ سے قصاص ساقط ہےاور دیت قاتل کے مال میں ہےاور ہروہ ارش جو سلح سے واجب ہووہ      |
| 14 +  | قائل کے مال ہیں ہے                                                                             |
| 1 A 1 | باپ بیٹے کوعمد اُقتل کر دے و دیت کس کے ذیبے کتنے دنول میں واجب ہے، اقوال فقہاء                 |
| 1.41  | احناف کی دلیل .                                                                                |
| IAP   | مجرم اپنے جرم کا اقر ارکر لے تو ہر رہا زم ہونے والی دیت اس پرلازم ہوگی باع قلہ پر              |
| IAF   | یچاور مجنون کا عمر بھی خطء کے حکم ہے ہاور دیت عاقلہ پر ہے، اقوال فقہاء                         |
|       | احناف کی ولیل                                                                                  |
| i٧٥   | امام شافعیؓ کے استدلال کا جواب                                                                 |
| 110   | فصل في الجنان                                                                                  |
| 110   | عورت کے بیب پر ہاراعورت نے جنین گرا دیا اس نجرہ واجب ،غرہ کا مصداق                             |
| 110   | استحسانی دلیل                                                                                  |
| 114   | غره کس پرلازم ہے عاقلہ پریااس کے اپنے مال میں                                                  |
| 114   | غره کی ادا ٹیگی کا طریقنه،اقوال فقهاء                                                          |
| 1 / 9 | جنین مذکراورمونث برابر می <i>ن</i>                                                             |
| P Á1  | جنین زنده با چرآیا پھرفوت ہوا تو بورگ دیت واجب ہے                                              |
| P A1  | عورت نے جنین مردہ ڈاما پھرعورت بھی مرگئی تو ضارب پر ماں کے ل کی دیت واجب ہے                    |
| 1 / 9 | ضربہے عورت فوت ہوگئ بچەزىدە پىيدا ہوا پھرمراتو ضارب پر دودىيتى داجب ہیں                        |
| 119   | عورت مرگئی پھرمردہ بچہڈ ال دیا تو ضارب پیرہاں کی دیت ہے بچہ کے بدلے غرہ ہے یانہیں ،اقوال فقہاء |
| 191   | جنین کاغر ه ور شدمیل بطور میراث تقسیم ہوگا                                                     |
| 191   | لونڈی کے مذکر ہمونٹ جنین میں کتنی دیت واجب ہوگی اگروہ زندہ ہو                                  |
| 191   | احناف کی دلین                                                                                  |
|       |                                                                                                |

| 191     | ا مام ایو بوست کا مسلک                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ،<br>با ندی مرگنی آقائے اس کے پیٹ میں جوتھ اُسے آزاد کر دیااس سے باندی نے زندہ بچیڈ الا پھروہ مرگنی ، دیت واجب                                                                                                                               |
| 191     | ہوگی یا خبیں                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191"    | ایک قول کے مطابق مذکور ہ تفصیل شیخین کے قول کے مطابق ہے                                                                                                                                                                                      |
| 195     | جنین میں کفارہ ہے یانہیں ،اقوال فقہاء                                                                                                                                                                                                        |
| 191     | وہ جنین جس کی بناوٹ نہ ہو گی ہووہ بھی جنین کے حکم میں ہے یانہیں                                                                                                                                                                              |
| ۱۹۵     | باب ما يحدثه الرجل في الطريق                                                                                                                                                                                                                 |
| 190     | کسی نے عام راستہ پر بیت الخلاء، پر نارہ چبوتر و بنایا جس ہے گذر نے والوں کو تکلیف ہوتی ہوا ہے ہٹائے کا کیا تھم ہے                                                                                                                            |
| 190     | مسلمانوں کو نکلیف ندہوتو بنائے والا انتفاع کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                         |
| 194     | مخصوص گلی میں پر نارے ببیت الخلاء بنائے کے لئے سب گلی والوں ہے اجازت ضرورتی ہے                                                                                                                                                               |
| 194     | رائے میں روشندان یا پر نالہ بنا یا کسی ان ان پر گرااوروہ ہلاک ہوگیا دیت س پر ہوگی                                                                                                                                                            |
| 144     | "<br>" کرے ہوئے پر نالہ کی ٹوٹن سے تھوکر کھا کریا پھسل کر مرجائے ،اس کی دیت کا تھم                                                                                                                                                           |
| 199     | اگریر ناله گرا تو دیکھا جائے کہ مقتول پر ناله کی کوئی جانب لگی                                                                                                                                                                               |
| 199     | ير ناله كې د د نو س جانبين لگيس تو د بيت كاختم                                                                                                                                                                                               |
| 1 7 7   | بہ مسال میں روشندان نکالا بھر گھر کونتی دیا پھروہ روشندان کسی پر آمریز ااورائیک آ دمی مرائیا ہضان کس پر داجب ہے،ای کے<br>راستہ میں روشندان نکالا بھر گھر کونتی دیا پھروہ روشندان کسی پر آمریز ااورائیک آ دمی مرائیا ہضان کس پر داجب ہے،ای کے |
| 199     | مشابه أيك اورمسكله                                                                                                                                                                                                                           |
| 199     | راستہ میں انگار ودیکھا نگارے نے کسی چیز کوجلا ویا تو بیر کھنے والاشخص ضامن ہے                                                                                                                                                                |
| , , , , | معماروں کوروشندان یا چھجہ تو ڑنے کے لئے اجرت پررکھا نہیں وہ سرگیااورا سکے سرنے ہے ایک شخص ہلاک ہو گیا ،جبکہ                                                                                                                                  |
| r + 1   | کام ہے ابھی فارغ نہیں ہوئے <u>تص</u> تو صال کس پر ہوگا                                                                                                                                                                                       |
| r • 1   | اگر کام ہے فراغت کے بعد گرا تو ضان رب الداریر ہوگا                                                                                                                                                                                           |
| r + 1   | عام راستہ میں یونی و الایویانی جیمٹر کا جس ہے کوئی انسان یا چو یا یہ ہلاک ہوگیا تو تاوان لازم نہے یا نہیں                                                                                                                                    |
| r + 1   | سكه غير تا فغه و مين يا ني ژالا تو مشامن جو گاميزين<br>سكه غير تا فغه و مين يا ني ژالا تو مشامن جو گاميزين                                                                                                                                   |
| r • 1   | یانی حیز کا جس ہے عاد نہ تھیسلن پیدائیں ہوتی ضامن نہ ہوگا                                                                                                                                                                                    |
| r + p"  | ہیں جارہ میں ہے۔<br>ایک شخص عمداً یانی کی مبکہ ہے گز را پھر گر کر مو گلیا تو صنہ ان نہ ہو گا                                                                                                                                                 |
| F + F   | ، کان کی فنا ، میں ما لک دکان کی اجازت ہے یائی حیم کا اور کوئی چیز ملاک ہوگئی تو استحسانا ضان آ مریر ہوگا                                                                                                                                    |
| r • f** | ، قان ق منا میں ماں من وقان ق اجازت سے پان پامر قانور وق چیر جانات ہوں وہ حسانا معان ہمر پر ہوقا<br>مز دور ہے دوگان کے سامنے چھمجہ بنانے کا کہا چھر کوئی مجسل کرمر گیا تو ضان اجیر پر ہوگا                                                   |
| T + F"  | الردود سے دوقان ہے۔ خدی ہے کہ اور ہے اور اس کے دیا ہے دولا کے دولا ہے۔ خدی ہے کہ اور اس کے دولا کے دولا کے دولو                                                                                                                              |

|        | نیه مملوکه زمین ( لینی راسته میل منوا به هولی پیمر رکادیا جس <u>ست</u> نگر سرکوئی انسان پاچو پاییمر ً میاضان و جب     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ + ۳  | 69:                                                                                                                   |
| ۲ - ۵  | راستدصاف کیاو مال خالد پیسل کر گر گیا اور مر گیا تو ضامن شد ہو گا اور کوڑ کر سٹ راستد ہیں جمع کر دیا تو ضامن ہو گا    |
| 1 + 1" | کسی نے راستہ میں پنجفر رکھ دو سرے نے دوسری جگہ پر رکھ دیا ،ایک شخص الجھ کرمر گیا تو صفات کس پر ہے                     |
| r + 1° | راستے میں چھوٹی کنواں کھودا بھراس میں کوئی شخص گر گرمر گی                                                             |
| r + 0  | ائرا ہے ملک یا گھر کے فتاء میں کتوا کھودا ضامن شدہو گا                                                                |
| 1-4    | راستہ میں کنوار کھووااور کرنے وا ؛ بھوک یاغم کی وجہ ہے مرگیا تو جافر پر جنمان ہوگایا نہیں ، قو ل فقہ و                |
| r • ∠  | مت جر مز دوروں سے غیر فن ومیں کنوا س کھدوایا پھر کوئی مر گیا توضات ک پر ہے                                            |
| ۲ • ۸  | اگر ملک نہ ہوئے کے ہم کے باوجود گھودا تو مزدورول پرضان ہے                                                             |
|        | مت جرئے مزدوروں ہے کہا کہ بیمیری فن ، ہےاور مجھےاس میں کٹوا کھود نے کاحق نہیں انہوں نے کھود ااورا کیک وی              |
| ۲ + ۸  | اس میں مرگبیا تو صان کس پر ہو گا                                                                                      |
|        | ا، م کی اجازت کے بغیریں بن میا پس عمدااس پر کوئی گندرا ور ہلا کے ہوگیا توضون میں بنانے و، ئے پرنہیں ، سی طرح          |
| r + 9  | راستہ میں شہتیر رکھی اورائیں بقیدراستہ پر چینے کی جگہ ہوئے کے باوجوداس شہتیر پر چل کر بگر پڑا تو ضامن کو ن ہو گا      |
|        | راستہ میں کی چیز کو تھا یاوہ کسی نسان پر گرنگی اورجس میر اسری وہ ہدا کے ہو گیا ،اٹھانے والاضامان ہے اسی طرح وہ سامان  |
|        | عام راسته پر گر پڑا کونی ٹھوکر تھا کر پڑھ ضامن کون ہوگا ،اس طرح کوئی شخص چادر،وڑھے ہوئے تھا کہا چانک جادر گر          |
| 1 + 9  | یڑی اور چیجے آئے وا ما جا درے الجھ کرمر گیا ضامن کون ہو گا                                                            |
| 711    | حال اورل <sup>اب</sup> س کے ضمان میں فرق کی وجہ                                                                       |
|        | مخصوص لوگوں کی بنائی ہوئی مسجدان میں ہے مسجد کی زیبائش پاٹما ' بیوں کے لئے سامان لاکررکھ دیا جس ہے کوئی صحف           |
| 111    | ہر کے ہو گیا اسی طریز آ سرید کا منتظمین سے عداوہ کسی اور نے کیا ہے ضوال ہو گایا نہیں ،اقوال فقہا ،                    |
| 111    | ، په مړا بواحنيفه کې دېس                                                                                              |
| 1111   | صاحبین کی دلیل کا جواب<br>صاحبین کی دلیل کا جواب                                                                      |
|        | الل مسجد میں ہے کوئی شخص مسجد میں بدیفہ تھ کہ دوسرا ہا۔ ہو گی جیشے والے پرضان ہے یا نہیں خواہ بیٹھنے و 1 نماز میں میں |
| 111    | شهرو، اقوال فقهر ء                                                                                                    |
| ۲۱۳    | صاحبین کی ویل                                                                                                         |
| ۲۱۳    | هام ابوحنیفه کی دلیل                                                                                                  |
| ۲۱۵    | ابل مسجد کے ملاوہ کوئی شخص مسجد میں جبیٹے نماز پڑھ رہاتھ کہ کوئی شخص ہلاک ہو کیا جیٹے واا ضامن ہو گایا نہیں           |
| ,      |                                                                                                                       |

| 714         | فصل في الحائط المائل                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سی شخص کے گھر کی دیوارعام گذرگاہ کی طرف جھک گئی تو گذرنے وا مول کوکیا کرنا جیا ہے کس طرح کوٹ مخص کس ہے کب                                                                                             |
| . ۲14       | اس کی اصداح کامطالبہ کرے توجہ دیا نے ہے بہتے یا بعد میں پھھ وگوں کا جانی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہو گا                                                                                      |
| ۲۱۷         | استحسانی دلیل                                                                                                                                                                                         |
| MIA         | د دوسری دلیل                                                                                                                                                                                          |
| FIA         | تو ژنے کے حکم کے باوجود کوئی ہلاک ہوگیا تو تاوان واجب ہے                                                                                                                                              |
| 119         | اشہاد فقظ بریناء احتیاط ہے                                                                                                                                                                            |
| r 19        | ابتدا ہے ہی دیوارٹیزھی بنائی گئی اس کے گرنے ہے کوئی ہلاک ہوجائے ضامن کون ہوگا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| <b>۲۲</b> + | د بیوار کی طرف توجہ دیا نے کئے گئے اور کن لوگوں کی گواہی ضروری ہے<br>سرب سات سے میں                                                                               |
| <b>۲۲</b> + | اصلاح کی مہلت و مدت کتنی دی جائے گی                                                                                                                                                                   |
| rr+         | د بوارکسی کے گھر کی طرف جھک گئی تو مطالبہ خاص کا حق بھی صاحب دار <b>کی</b> ہے<br>۔                                                                                                                    |
|             | ما لک دیوارکوصاحب دارنے مہلت دی ، بیا ہے بری کر دیا ، بیااس کام کودار کے رہنے والوں نے کیا ،صاحب دیوار پر<br>رہے ۔ ان میں میں تاریخ میں میں اسٹان                                                     |
| rri         | كونى صان نه ہوگا اگر كوئى چيز ہلاك ہوگئى                                                                                                                                                              |
|             | توجہ دلانے اور مطالبہ کرنے کے بعد دیوار ہالک نے چے دی تواب دیوار کی خرابی کا ذمہ دارکون ہوگا ، کیاخریدار کے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                |
| 777         | سامنے مطالبہ بھی ضروری ہوگا ۔                                                                                                                                                                         |
| 777         | تا عده کليه                                                                                                                                                                                           |
| ***         | اگرغلام تا جرکی دیوارتھی اوراس ہے تو ڑنے کا مطالبہ کیا گیا تو بیمطالبہ کس سے ہوگا ،غلام سے یا آ قاسے<br>۔                                                                                             |
| ***         | ایک مکان چند شخصول کومیراث میں ملا باس کی مجھکی ہوئی دیوار کی مرمت کون کرگا؟<br>۔ ۔ گا سب میں شخص میں میں ایک میں ایک میں                                         |
| 226         | د بوار کے گرنے سے ایک شخص فوت ہو گیا دوسرامقول کے ساتھ پھس کر ہاک ہو گیا تو دوسرا کا ضان ، لک د بوار پر نہ ہو گا<br>ایک ہے: سے میں                                |
| 224         | اگر دومراشخص کسی ٹوٹن کی وجہ سے ہلاک ہوا تو ضان ہو گا                                                                                                                                                 |
| 270         | گریے والی دیوار پر گھٹر ارکھاتھ اور گھڑ ابھی مالک مکان کاتھ اس ہے کوئی ہلاک ہوگیا مالک دارضامن ہوگا<br>مزید سے بہترین کے مقدر کے سیار کھڑ ابھی مالک مکان کاتھ اس سے کوئی ہلاک ہوگیا مالک دارضامن ہوگا |
| rra         | د بوار پانچ آ دمیوں کی تھی ایک کے پاس اشہاد قائم کیا گیا ،انسان اس کے گرنے سے مرگیا تو دیت سب کی عاقلہ پر ہوگی                                                                                        |
|             | تین شرکاء کاایک مکان تھا ایک نے دوسرے شرکاء کی رضا مندی کے بغیر کنواں یا دیوار بنوائی اس سے کوئی ہلاک ہوگیے ،<br>ھخنہ سے ت                                                                            |
| 777         | ال شخص پرکتنی دبیت واجب ہوگی ،اقوال فقهاء                                                                                                                                                             |
| 444         | صاحبین کی دلیل<br>سرین                                                                                                                                                                                |
| rr2_        | امام صاحب کی دلیل                                                                                                                                                                                     |

| rrA     | بَسابُ جِهنا البَهِيَّمَةِ وَالْحَسَايَةِ عَلَيْهَا                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra     | ب نور ک کورونددے اللی میچھلی ٹانگوں سے یاؤم سے چوٹ لگادے یا دھکادے تو سواراس کے قصان کاضامی ہوگا یا نہیں            |
| 779     | راست کررتے کے بارے میں قاعدہ کلیے                                                                                   |
| 779     | جہاں کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ بچناان ہے ممکن ہوتو سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگی                                      |
| rr"+    | جانورکوراستہ پر کھڑا کر دیواس نے کسی کولات ماردی توضان واجب ہے                                                      |
| rr +    | ب نورے اپنے اگلے یا میجھلے پاؤں ہے تنگریاں یا گھلیوں یا غباراڑائی اس ہے کسی کی آئکھ پھوڑ دی تو ضامن نہ ہوگا         |
| rm 1    | چو پائے نے راستہ میں لید کی ہو یا چیشا ب کیا حالا نکہ چو پایہ چل رہاتھا کہ کوئی انسان ہلاک ہو گیا ضامت ہو گا یانہیں |
| 227     | سائق اور قائد کب ضامن ہوتے ہیں ·                                                                                    |
| 777     | سائق نفحه كا ضامن تبين                                                                                              |
| ٣٣٣     | اله م شافتی کا نقطه نظر                                                                                             |
| rrr     | جن چیز وں کارا کب ضامن ہوتا ہے سائق اور قائد بھی ضامن ہوتا ہے                                                       |
| ۳۳۳     | را کب پرکب گفارہ ہےای طرح سائق اور قائد پر کب گفارہ ہوتا ہے                                                         |
| rmm     | کفارھ کے حکم کا مبنیٰ کیا چیز ہے                                                                                    |
| ۵۳۲     | چو پائے کے روندے کا را کپ ضامن ہے ہو گئی تہیں                                                                       |
| rma     | دو گھوڑ سوار آپس میں نگرائے اور دونوں مر کئے تو دیت کا حکم                                                          |
| ٢٣٦     | احناف کی دلیل                                                                                                       |
| r=2     | ا مام زفر اورامام شاقعی کے دلائل کا جواب                                                                            |
| rr2     | آزاد میں عمداًاور خطاء ٹکرائے کی دیت کا حکم                                                                         |
| rrz     | دوغلام ککرائے عمد آہو یا خطاء بہر دوصورت غلامول کا خون عربہ ہے                                                      |
| rma     | آ زاداور نیل م خط م <sup>ع</sup> کرائے اور دونول مر گئے کس پردیت ہے کس پڑھیں                                        |
| rma     | عمد کی صورت میں آزاد کے عاقبہ پر غلام کی آدھی قیمت واجب ہوگی                                                        |
| rm 9    | چو یائے کو ہا تکا زین کمسی پر گر گئی، و و مر گیا تو سائق ضامن ہوگا                                                  |
| 1" (" + | قطار میں جیتے ہوئے اونٹوں نے اگر کسی کو ہاں کہ کردیا تو ضان کس پر ہوگا ''                                           |
| 1,1, +  | قائداورسائق دونول برضان ہوگا                                                                                        |
|         | مستخص نے اوٹٹ قطارے بائدھ دیااور قائد کواس کاعلم بیں اور مربوظ نے کسی کوروند کر ہلاک کر دیا قائد کے عاقلہ پر        |
| ١٣٢     |                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                     |

| rri          | قائد فرگار ابط کے عاقلہ بررجوع کریں                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr          | کسی نے اپنا چو پاید قطار میں باند ھادیا قائد کواس کاعلم نہ ہواتو ضامن رابط ہوگا                                         |
| rrr          | ئسی نے چو پایا مچھوڑ ااوراس کا ہا نکنے والہ تھا چو پائے نے کسی پرحمد کر کے اے ہلاک کرویا سائق پرصان ہے                  |
| ۲۳۳          | پرندہ ( باز ) چھوڑ ااوراس کو ہانکا ،اس پرندے نے کسی مملوک شکار گوتل کر دیا ضامن نہ ہوگا                                 |
| rrr          | ستاچيوژ ااوراس کا کو ئی سائق نبيس تھا کو ئی ضامن نبيس ہو گا                                                             |
| ***          | امام ابو بوسف کا نقط نظر                                                                                                |
| ተኖሮ          | تھی نے چو پایہ چھوڑ ااس نے فورا کسی پرجملہ کر دیا تو مرسل مشامن ہے                                                      |
| rra          | ارس ل کے بعد جو پاپیے نے وقفہ کیا گھرشکار پر دوڑ اتوارسال منقطع سمجھ جائے گایانبیں                                      |
|              | کتے 'یوشکار پر جھوڑ ااس نے فورا کسی نفس یا مال پرحمعہ کردیا تو مرسل ضامن نہ ہو گا اور راستہ میں چھوڑ نے کی وجہ<br>۔     |
| rma          | مقدامهن جبو گا<br>                                                                                                      |
| י איישיאי    | چو پایدچھوڑ ااس نے فورا تھیتی خراب کر دی تو مرسِل ضامن ہے                                                               |
| 44.4         | قصاب کی بکری کی آنکھ پھوڑی جنٹنی قیمت میں کمی ہوئی اتنی مقدار واجب ہوگی                                                 |
| <b>1</b> 12  | قصانی کی گائے ،اونٹ، گدھے، خچر، گھوڑے کی آنکھ پھوڑ دی اسکا کیا تھم ہے                                                   |
| ۲۳۷          | اونٹ گائے وغیرہ کی آنکھ میں چوتھ کی قیمت کیوں واجب ہوتی ہے اس کی عقبی دلیل م                                            |
|              | ا کیا سیختص اینے نچو پائے پر جینےا جار ہاتھا کہ دوسرے نے آر ماردی جس ہے دہ بد کا اور کسی کو ہلاک کردیا تو صال آر مار نے |
| ተ <b>ሮ</b> ለ | والے پر ہے                                                                                                              |
| rmv          | صّان مْدُكُور ناخس بِرِ ہے را كب پرنہيںاسكى عقلى دليل                                                                   |
|              | ناخس کوچو پائے نے لات ورکر ہلاک نرویا تو اس کا خون مدر ہے اورا گرسوار بھی ہلاک ہوگیا تو دیت ناخس کی عاقلہ               |
| 4 7 4        | <del>-</del> / <sub>*</sub>                                                                                             |
| 1179         | ناخس کے چھیٹر نے ہے جو پاییسی پر کودااوراے بلاک کردیا توضان ناخس پر ہوگا                                                |
| ۲۵+          | امام ابو پوسٹ کا غطہ ظر                                                                                                 |
| ۲۵ +         | ناخس نے راکب کی اجازت سے آر ماری چو پاید بد کا اور سی کوروند ڈا اتو دیت دونوں پر ہے                                     |
| 101          | سوال مقدر کا جواب                                                                                                       |
| 101          | تد کور ه مسئله کی نظیر                                                                                                  |
| rar          | ناخس را كب سند صان كى كايانىيى؟                                                                                         |
| 202          | مسنابه مذکوره کے شواہد                                                                                                  |
|              |                                                                                                                         |

|             | 26. 62                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar         | بچہ کے ہاتھ میں ہتھیا رتھا دیا جس ہے کوئی مرگیا تو بچہ برضان ہے ، ناخس پر کب بنیان ہے اور کمب نہیں<br>تو سے نیز میں میں میں میں میں میں میں اور بچہ برضا ہے ، ناخس پر کب بنیان ہے اور کمب نہیں |
| rom         | ا گرر دند ناکس کے فور اُبعد یا یا جائے تو صان کس پر ہوگا؟                                                                                                                                      |
| ror.        | ق ندیا سائق ہواور ناخس نے جو پایے کوچھوڑ دیا جس ہے علی الفور کوئی مر گیا تو منہان ناخس پر ہے                                                                                                   |
|             | راستہ میں کسی نے ایسی چیز کھڑی کر دی جو چو یا ہیکو جبھائی اوروہ بدک گیا اور کسی کو ہلاک کر دیا تو عنمان چیز کھڑی کرنے                                                                          |
| rar         | والے بزیمو گا                                                                                                                                                                                  |
| 100         | ·                                                                                                                                                                                              |
| raa         | غارمَ بوئی جذیت خط ءًکرے تو صان (جرہ نہ ) غلام پر ہے یا آ قابر ، اقوال فقہا ،                                                                                                                  |
| 100         | امام ش فعنی کی دلیل                                                                                                                                                                            |
| 101         | احثاف کی دلیل                                                                                                                                                                                  |
| 102         | امام شاقعی کے استدلال کا جواب                                                                                                                                                                  |
| 104         | حنفيه سحے مسلک کی وضاحت                                                                                                                                                                        |
| ran         | آ قا كوكياچيزوية كالفتيارې                                                                                                                                                                     |
| r 2 9       | جس چیز کوآ قابنے اختیار کرلیاولی جنایت کو دوسری چیز اختیار کرنے کاحق نبیس                                                                                                                      |
| r 4 +       | اعاد و جنابیت کی صورت میں پہلے والائظم جاری ہوگا ، "                                                                                                                                           |
| r Y +       | دو جنا بیتی کرلیں تو '' تی ءکاوہ نلام ولی جنا تین کے حوالے کرنے میں یاارش ( تاوان )ادا کرنے میں اختیار ہے                                                                                      |
| F Y 1       | اً مربهت ہے اشخاص پر جنایت کی تو و واپنے سب حصوب کے بقدر نماام کی قیمت ہے وصول کریں گے                                                                                                         |
| <b>r</b> 11 | جب جنایات مختلف قشم کی ہوں تو آ قاء کو کیاا ختیار ہے                                                                                                                                           |
|             | ا گرآ قاء نے غارم جانی کوآ زاد کرو یا اور آقا مکو جنایت کاملم ندتھا تو آقا واس کی قیمت اور جنایت کے تاوان میں سے اقل                                                                           |
| ryr         | کاضام ن ہے                                                                                                                                                                                     |
| 242         | مبه، مقد بير، استنباط د كالتفكم بهي عتق وارا ہے                                                                                                                                                |
| 444         | امام كرخي كا نقطه نظر                                                                                                                                                                          |
| 444         | مطلق جنایت میں قبل اور مادون انتفس جنایت بھی شامل ہے                                                                                                                                           |
|             | مجرم غلام کوفر وخت کرئے ہے مراد تنج بشرط الخیارللمشتری ہے                                                                                                                                      |
| 240         | آ قاملام کوئے فاسد کے ساتھ بیچ دے پھر کیا تھم ہے ''<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                     |
| 440         | تین مسائل کی وضاحت<br>نام                                                                                                                                                                      |
| 444         | حپارمسائل کی وضاحت                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                |

|        | ;                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444    | آ قا کے لئے غلام جانی سے خدمت لینے کا تھم                                                                                |
| F74    | غلام کے عنق کو جندیت کے ساتھ معلق کیا تو آقاجنایت خودا داکرے گا                                                          |
| 444    | امام زفر کا تا ئىدى جزئىيە                                                                                               |
| 444    | يْمْ بِسِ احْمَافْ كَى دَلِيلُ                                                                                           |
| 149    | وليل أحناف برچند شوامبه                                                                                                  |
| F 4 9  | امام زقرٌ کے مشدلات کا جواب                                                                                              |
|        | غدام ئے سی شخص کا عمد آ ہاتھ کا ہ دیاوہ مجنی علیہ کے حوالہ کیا گیا قضاء قاضی ہے ہویا بغیر قضاء قاضی کے اور مجنی علیہ نے  |
|        | اے آزاد کر دیا پھر مجنی علیہ                                                                                             |
| 14+    | ہاتھ کے زخم ہے مرکبیا تو کیا تھم ہے                                                                                      |
| 121    | حرا ورعبد کے درمیان اطراف میں قصاص نہیں                                                                                  |
| 121    | اعمَاق کااقدام تصحیح سلم پردا ل ہے                                                                                       |
| 121    | صلح بإطل ہوجائے تو اولیاء کوعفوا ورقصاص کا اختیار ہے                                                                     |
| r2m    | ہاتھ کٹنے کے بدلے غلام پرسلے کرنے کا تھم                                                                                 |
| ۲۷۳    | وجه قرق                                                                                                                  |
| r < 1° | عبد ماذون فی التجارة جنابیت کرلے تو کیاتنکم ہے                                                                           |
| r40    | آ قاغلام مجرم کوآ زاد کردے آقا پر دوگنا ضان ہے                                                                           |
|        | ماذ ونہ ہاندی پراس کی قیمت سے زیادہ قرض ہے اوراس نے بچہ جناتو قرض میں صرف ہاندی کو یااس کے بچے کو بھی بیجا               |
| 744    | جائے گا                                                                                                                  |
|        | جب غلام کسی شخص کا ہواوراس کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہاس غارم یواس کے آتا تا دکر دیا پس غلام نے                        |
|        | خطاء اس شخص سے ولی کوتل کر دیا                                                                                           |
| r24    | ا پی شخص کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                              |
|        | غدام آزادکردیا گیااس نے ایک شخص کوکہا کہ میں نے تیرے بھائی کوئل کیااور میں غلام تھ ،وہ شخص کہتا ہے کہم آزاد تھے          |
| 444    | ئىس كاقول معتبر ہوگا                                                                                                     |
|        | ایک شخص نے کسی باندی کوآزاد کیا پھراس ہے کہا کہ میں نے تیرا ہاتھ کا ٹاتھا حالا نکہ تو میری باندی تھی اور باندی نے کہا کہ |
| ۲۷۸    | تو نے میراہاتھ کا ناجب کہ میں حریقی تو بائدی کا قول معتبر ہے                                                             |
| ۲۷۸    | . امام محمد كا نقط نظر                                                                                                   |
|        |                                                                                                                          |

| 149               | شینی کی دسین                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r A +             | شيخين كالقط غطر                                                                                                    |
| 71                | العام مجورے آزا ، بچیوک شخص سے تل کرنے کا تنکم دیا ، بچہنے اسے تل ّ سردیا تو کس پرّ سیاچیز واجب ہوگ                |
| 711               | نا اِم مجود نے کے کے نیا مرکوا تیے تیسر کھنے کے لیے کا کی کیااور ہامور نے لی کردیا تواب کیا تکم ہے                 |
|                   | نلام نے دوآ میوں وحمد فقل کیان ووں مقتولوں میں ہے ہراکید کے دوولی شخصان دونوں ولیوں میں ہے ایک نے                  |
| rar               | معاف كرديا تو قصاص ساقط ہوگا                                                                                       |
|                   | نیا. مے دونوں کوعمدا قتل نتیبو بکدا یک کوعمدا اور دوسرے کوخطاء تل کیا چھر آل عمر کے دوولی تنصے چھران میں ہے ایک نے |
| ۲۸۳               | قصاص کاحق معلق کردیا تواب قصاص ساقط ہوجائے گا                                                                      |
| rar               | اكرآ قاغلام دينا جابة اس كاطريقة كاركيا بوگاءا قوال فقنهاء                                                         |
| 710               | ا مام ابوصنیفهٔ کے نز دیک ناام کوعول اورضر ب کے طریقه پرتقسیم کیا جائے گا                                          |
|                   | ا کیک غارم دوآ دمیوں کے درمین مشترک ہے اس غارم نے ان دونوں کے قریبی کول کردیاان دونوں میں سے ایک نے                |
| ۵۸۲               | معاف کردیا توقصاص باطل ہے                                                                                          |
| raz               | ا مام ابو بوسف کی دلیل                                                                                             |
| $r \wedge \wedge$ | طرفین کی دلیل<br>سر سید                                                                                            |
| 244               | ندام پر جنایت کے احکام، ندام کوکس نے خطاع کی سرویا تو بجائے دیت کے ندام کی قیمت واجب ہے                            |
| r A 9             | ا مام ا يو يوسف اورا مام شافعي کې دليل                                                                             |
| r 9 +             | طرقين كي دوود بيل                                                                                                  |
| 191               | فریق مخالف کے مشدلات کا جواب                                                                                       |
| r9r               | ندام کے ہاتھ کا نے میں آدھی دیت ہے بشرطیکہ وہ غارم کی آدھی قیمت سے نہ بڑھے                                         |
| rar               | . آزاد میں جہاں پوری دیت واجب ہوتی ہے غلام میں پوری قیمت واجب ہوگی                                                 |
|                   | کسی نے غلام کا ہاتھ کا اور آقانے اے آزاد کردیا پھروہ نعام تطع پدے مرگیا تو قصاص ہے یانہیں اگر ہے تو کون            |
| 797               | يے گا ، اقوال نقبیاء                                                                                               |
| 494               | قصاص واجب ندہونے کی وجہ                                                                                            |
| F 9 (*            | آ قااور دارث کے اجتماع ہے اشتباہ زائل ہوگا یا جیس<br>مصریم ایسان                                                   |
| 4 4 6             | ا ما م محمد می چیلی ولیل<br>ما م محمد می چیلی ولیل                                                                 |
| r 9 0             | امام محمد کی دوسری دلیل                                                                                            |

| جلد-10 | رووعراب | البرشرية | شرف ابهد |
|--------|---------|----------|----------|
| 2.1    | 14 i    | 0/2:     | 7        |

|   |   | : |
|---|---|---|
| ت | • | 2 |

| * 9 D             | مسحين کي و پيل                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r 9 Y             | مسیخین کی طرف سے امام محمد کے مستدلات کا جواب                                                             |
| r92               | اں مفحد کے ہاں ہاتھ کا ارش ونقصان جرن کے وقت ہے اعماق کے وقت تک واجب ہے                                   |
| r 9 ∠             | آتائے اپنے دونیاموں میں ہے ایک کوآ زا دَسیا پھر دونوں کو ٹجہ زخم لگایا گیا ارش کا حقدار کون ہے؟           |
| r 4 A             | ئسى ئے دونو بانیا،مول کول کردیا توایک آزاد کی دیت اورا یک غلام کی قیمت واجب بہوگی ،وجہ فرق                |
| + 9 A             | شجہ اور آتل کے درمیان وجہ فرق کی دوسری دلیل                                                               |
| يو تقصان          | جس نے ندام کی دونوں آئکھیں پھوڑ دیں تا جا ہے تو غلام دیدے اورائکی قیمت وصول کر لے اً سرروَ منا جا ہے      |
| r 9 9             | كانتمان كأيانبين                                                                                          |
| F" + +            | ا مام شافعی کے مقابلہ میں احزاف کی ولیل                                                                   |
| f** + +           | امام شافتی کے شوامد کا جواب                                                                               |
| t** + !           | صاحبین کی دلین                                                                                            |
| • 1               | صاحبین کے جواب میں امام صاحب کی ولیل                                                                      |
| r" • r            | آ دمیت اور مالیت کے جدا جدا احکام میں                                                                     |
| P** • P**         | فسمسل" فسي جسنساية السمسديسر وأم السولسد                                                                  |
|                   | مد براورام ولدے کو لی جنایت کی تو آفااس کی قیمت اور جنایت کے ارش میں ہے اقل کا ضامن ہوگا                  |
| r • r             | قیمت اورارش میں اقل واجب ہوگا                                                                             |
| <b>1</b> " • 1"   | مد برکی جنایات پے در ہے ہوں ایک ہی قیمت واجب کرتی ہیں                                                     |
| r • 0 69.         | مد برے دوسر کی جنایت کی حالا نکدمولی جنایت اولی قاضی کے فیصلہ ہے ادا کر چکا ہے تو مولی پر کوئی حنمال نہیں |
| <u> والے و</u> لی | اگر بغیر قضا، قاضی کے موں نے قیمت ادا کر دی تو ولی جنایت کواختیار ہے جاہد کی چھے کرے جاہے بہلے            |
| r + a             | جنانت كا چيجيا كر ہے،اقوال فقهاء                                                                          |
| r - a             | امام اروصنیفدی دلیل                                                                                       |
| r • 1             | ٹانی ولی جنایت اولی کا کب شریک بوتا ہے                                                                    |
| r + 1             | موں نے مد برکو تراوکر دیااوراس نے بہت می جنایات کی میں تو مولی پر ہرا کیک کی قیمت واجب ہوگی               |
| m + 4             | مد ہرنے جنایت خطا و کا اقرار کیا تو اقرارے موٹی پر چھولا زم ہیں ہوگا                                      |
|                   |                                                                                                           |

| ۳ + ۸       | بابُ غصب العبُدو المُدبَر والصّيّ والحاية في ذالك                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ا پنے خدام کا ہاتھ کا ٹا چھرکسی نے اے خصب کرلیا اور طع کی وجہ سے ما صب کے ہاتھ میں ہارک ہو گیا تو عاصب پراس        |
|             | کے تا کی قیمت ہاورا کر آتا نے ماصب کے تبند میں اس کا ہاتھ کا ٹااور قطع کی وجہ سے ماصب کے پاس وہ نوام               |
| r + 9       | مركبي تو ماصب پر بهجیره خان نبیس                                                                                   |
| r • 9       | مجور ملیہ غلام نے ایک مجتور مدید خارم کوغصب کرلیا پھروہ اس عاصب کے قبضے میں مراکبا تو ناصب منامن ہو گا             |
|             | جس نے مد بر کو فصب کیا تو مد بر نے اس کے پاس جن بت کی چراس مد بر کواس کے آقا کے حوالہ کر دیا تو پھر آقا کے پاس     |
| r + 9       | د وسری جنایت کی تو د لی پراس کی قیمت ہوگی جو دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی ہوگی                                      |
| P" f +      | مولی آ دھی قیمت کیساتھ عاصب میررجوع کرے گا                                                                         |
| P* 1 +      | " قابیانصف ولی جن بت اول کودیگا بھراس کے ہارے میں غاصب سے رجوع کرے گایا ہیں۔ اقوال فقہا ،                          |
| 211         | ا مام محمد کی دلینل                                                                                                |
| <b>m</b> 11 | شيخين كي دليل                                                                                                      |
|             | آ ق کے پاس جنایت کی پھراس کوسی نے خصب کررہا پھر غاصب کے پاس دوسری جنایت کی مولی پراس کی قیمت واجب                  |
| * 11        | ہے جوان دونول کے درمیان آ دھی آ دھی ہو گی اور آ قانصف قیمت سے ماصب پر رجوع کرے گا                                  |
| 711         | ندام نے غاصب کے پاس جنایت کی غاصب نے غلام واپس کر دیا بھرمول کے پاس غدام نے دوسری جنایت کی جمکم                    |
|             | جس نے مدیر کوغصب کیامدیر نے غاصب کے ہیں جنایت کی پھراہے مولی کی طرف لوڑ دیا پھراہے غصب کیا پھر                     |
| r 11        | دوسری جنایت مناصب کے پاس کی مولی براس کی قیمت ہے جودونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی                                    |
| t"   1"     | آ قانصف قیمت ادل ولی جتایت کودے گا                                                                                 |
| r 10        | آ قاغاصب پررجوع كرے كا                                                                                             |
| r 10        | امام محمد کا دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ                                                                      |
|             | کسی نے آزاد بچہ کوغصب کیا اور وہ بچہ غاصب کے پاس نا گہانی موت سے یا بخار سے مرگیا تو غاصب پر پچھانہ ہو گا اور      |
| ۱۵          | اگر مما تپ کے ڈینے اور بچل گرنے سے مراتو غاصب کی عاقلہ پر دیت ہے                                                   |
| 717         | احن ف کی استحسانی دلیل                                                                                             |
|             | بچہ کے پاس نیا م ود بعت رکھا گیا بچہ نے اسے ل کردیا تو دیت بچہ کی عاقلہ پر ہے ای طرح اگر کھانا و دبعت رکھا گیا اور |
| r12         | نجے نے کھالیا تو بچیر شامن ہوگا یہ نہیں ،اقوال فقہاء                                                               |
| ۳ 12        | مجحور ملیہ ناام کے پاس مال ود بعث رکھا گیا اس نے ہلاک کردیا تو ضامن ہوگا یانہیں                                    |
| ۲ اک        | اختلاف کی بچہ کے بارے میں ہاس کامصداق                                                                              |

| قبرسة  | اشرف الهدايةشرح اردومِدايه جلد-10                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| m 14   | اختلاف كى بچركے بارے ميں ہاك كامصداق                                     |
| ۳ I ۸  | ا مام ابو یوسف ّاورا مام شافعیّ کی دلیل                                  |
| P" 1 A | طرفين كي دليل                                                            |
| r 19   | مودع بالغ یا مافر ون لہ غلام نے مال ود بیت کو ہلاک کردیا تو ضمان واجب ہے |
| mr.    | بچے نے مال ود بعث کےعلاوہ کسی اور مال کو ہلاک کیا تو بچہضامن ہوگا        |

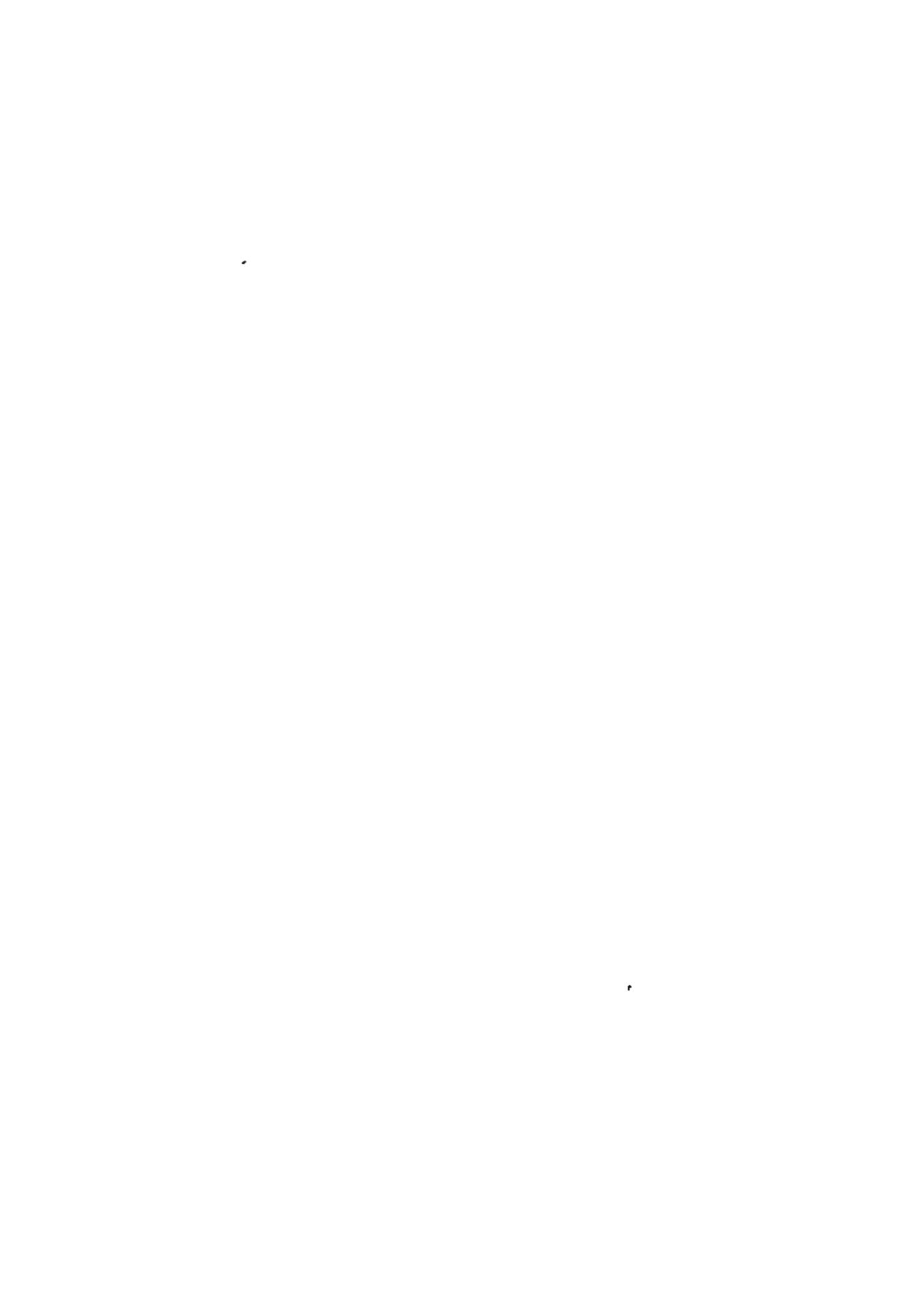

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

### كتساب البجنسايسات

#### ترجمه .... بيكتاب جنايات كي بيان مين ب

# قتل کی پانچ اقسام

قال القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطا وما احرى محرى الحطا والقتل بسبب والمراد بيان قنل تتعلق به الاحكام

ترجمہ قدوریؒ نے فرمایا اور آل پانچ تھم پر ہے ہور، شبہ عمر، خصا اور جو خطائے قائم مقام ہو، اور آل بسبب ، اور مراوائے آل کا بیان ہے جس سے احکام متعلق ہوتے میں ۔

تشری ۔۔۔ مصنف فرماتے ہیں کوئل کی اقسام تو بہت ہیں گرہمیں یہاں صرف وہ تشمیل بیان کرنی ہیں جن سے بیاد کام متعلق ہوت ہیں قصاص ویت ، کفارہ ، میراث ہے محروم ہونا۔ اور یوٹل پانچ ہیں جو ند کورہوئ جن کے تفصیلی ادکام آ ، ہے ہیں ، ہم نے درس سراجی ہیں اقسام قبل کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن وہاں کی من سبت سے قائم مقام ذی وہ اس سے رہی نہ نہ نہ تا ہے۔ ہوئے صرف چارفتمیں بیان کی ہیں۔

## قتل عمر كي تفصيل

قال فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح اوما اجرى مجرى السلاح كالمحدد من الحشب ولبطة القصب والسمروة المحددة والنار لان العمد هو القصد ولا يوقف عليه الابدليله وهو استعمال الالة القانب فكان مستعمدا فيمه عسد ذلك وموجب ذلك الماثم لقولمة تعالى وومن يقتل مؤما متعمدا فحزاؤه جهم الاية وقد نطق به غير واحد من السنة وعيد العقد اجماع الامة

تر چمه تدوری نے قرمایا پی فتل عمدوو ہے کدار ۱۰ کیا جائے منتقل کے مارے کا بتھیا رہے یا آن چیزے جو بتھیا رہے قائم متا م ہو جیسے اندار در مکڑی اور زمل کا چھد کا اور دھیارو رہنچر ۱۱ رہ کے اس ہے کے مردوا را ۱۰ ہے جس پر بغیر اس کی ایک کے اطلاع کا زردو کئی ۔ اور وہ ائیل عمر آتی کرے والے بتھیار کا استعمال ہے تو وہ اس وقت قتل میں تعمد کرنے والا ہو گا اور تل عمد کا موجب گن ہ ہے۔ امتد تعالیٰ کے ق مان مس يسقتسل مؤمنا متعمدا فجزاء o جهم الاية كي وجه اوراس كسلسله بين ( قُلُّ بين كناه كسلسله بين ) بهت ي حدیثیں ناطق ہیں اور اس کے اوپر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

تشریح سہیم مصنف بقل کی پانچ فشمیں بیان فرہ نمیں۔ یہاں ہے تا عمر کانفصیلی ذکر ہے۔

تو فر مایا کہ جب سی انسان کو ہ رہنے کا اراد ہ ہواورا سکے لئے ایسا ہتھیا راستعمال کیا جائے جولل کرنے والا ہے تو پیل مدہ جیسے تعوار، ریوانور، بندوق ،توپ وغیره ،ادرجیے و حیار دارسکڑی اور دھار داربانس کا چھد کا اور دھار دار پھر اور جیسے آگ۔وجداس کی بیرے کولل عمدے لئے آل کا ارادہ در کار ہے۔ارادہ ایک مخفی اور پوشیدہ چیز ہے ہذا جب ارادہُ قُلّ کی دلیل پائی جائے گی تو اسی پراکتفا سرلیا ہائے گا اوران ولل عمد کہا جائے گا۔اور جب قاتل نے ایسے آیات وہتھیا راستعمال کئے جن سے آل واقع ہوتا ہے تو یہ عمد کی دلیل ہوگی۔

او تنل عدی تعم یہ ہے کہ اس میں ویت اورکفارہ!! زمنہیں آتا بلکہ گناہ اور قصاص لازم آتا ہے اس کومصنف نے فر مایا کہ آل عمر کا موجب كناه بالبغر ما تعيل من كالم تحدث كناه بوتاب ال كي دليل ايك وبيآيت المن يشقُتُ لَلْ مُوْمِنا مُتعمَدًا فجواءُ ف حهنم حالدًا فيها و غضب اللهُ عليه و لعه و اعدَ لهُ عذانًا عطيمًا "اس آيت عميم مواكثل مومن كناه ب- تيز بهتكي اجا یث ترامت کا تناو ہونا معلوم ہے نیزلل عمرے گنا و ہونے پرامت کا اجماع ہے۔

> تنبيه الآيت ينفعيلي نقتُلوبم جوام الفرايدشر تشرح العقائد مين مريج بين-قصاص کون سے آل سے واجب ہوتا ہے

قال والقود لقوله تعالى ٥٠ كتب عليكم القصاص في القتدى ١٤ الا انه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه السلام "العمد قود" اي موجمه ولان الجباية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دوں ذلک

ترجمه قدوري فرود اورقصاص المدتعالي كفرون كتب عليكم القصاص في الفتلي كي وجه ي مرقص عديت كي وصف كراتيه مقيد ب، نبي مايرالسلام كرفر مان كي وجهت المعهد قدو د (عمرقصاص ب) يعني عمر كاموجب وتعلم قصاص بهاوراس کے کہ عمدیت کی وجہ سے جنابت کامل نوجاتی ہے اور زجر کی حکمت عمدیت پر پوری ہوتی ہے اور تخری درجہ کی عقوبت (مزا)اس کے لئے قصاص کے ملاوہ کوئی چیزمشر ا کے تبین ہے۔

تشريح مستن المسترس توساتي المريس قنهاس بهي واجب بوتائي يونكه قرآن كريم كي بيآيت مُحسب عليْ مُحمه القصاص في المقتلي وجوب قصاص يردال سے۔

سوال .... ؟ يت مين توقل عمر كا ذكر بيس بلكه طلق قبل كا ذكر ہے۔

جواب ایک حدیث نے اس یت کی نسیر فر مادی کہ یہاں قبل سے تس عمر مراد ہے۔ حدیث میں ہے العمد قود کہ تر عمد تصاص ہے یعنی قصاص کا سبب ہے۔ اور آیت میں قتل ہے مراوقت عمر ہے اس کی دلیل ہے تھی ہے کہ پورا پوراجر مسمدیت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور زجر کا بجر پورٹن و فا مدو بھی اس وقت حاصل ہوگا جب کہ جنایت میں اس نے تعمد کیا ہونیز سب سے بڑا جرم و نیا میں کی گوٹل کرنا ہے اور سب سے بڑئی سرا اقصاص ہے تو قصاص بڑی جنایت میں واجب ہوگا اور قبل بڑی جنایت جب ہوگا جب کہ اس کا محمد ہو، اس لئے آیت مذکورہ میں وجوب قصاص و عمد بیت کے ساتھ مقید مانا جائے گا۔

# قتل عمر كى مز ااوراس كاحكم

قال الا ان يعفو الاولياء او يصا لحوالان الحق لهم ثم هو واجب عيما وليس للولى احذ الدية الابرصا القاتل وهو احد قولى الشافعي الا ان له حق العدول الى المال من غير مرضاة القاتل لا به تعين مد فغا لمهلاك فيجوز بدون رضاه وفي قول الواجب احدهما لا بعينه ويتعين با ختياره لا ن حق العد شرع جابرا و في كل واحد نوع جبرفيتخير

تر جمہ قد ورئ نے فرمایا گرید کا اولیا معاف کرویں یا مصالحت کرلیں اس لئے کرحق اولیا ، کا ہے پھر قصاص فرض مین ہاور کی شافعی کے دو تولوں میں ہے ایک قوں ہے، گروی نے نئے قاش کی رضا مندی کے بغیر مال کی جانب عدول کاحق نہیں ہے۔ اور بھی شافعی کے دو تولوں میں ہے ایک قوں ہے، گروی نے نئے قاش کی رضا مندی کے بغیر مال کی جانب عدول کاحق ہے اس سئے کہ مال ہلا کت کو دور کرنے کا فر اید متعین ہے، پس مدول جائز ہوگا بغیر رضاء قاتل کے اور ایک قول میں ہے کہ ان دونوں (قصاص و دیت) میں سے ایک واجب ہے نہ کہ معین طریقہ پر اور وہ فی آئید ، لی کے اختیار ہے متعین ہوتا ہے اس سئے کہ بند و کاحق مشروع ہوا ہے جاہر بن کر۔ اور ہر ایک میں جر نقصان ہے و ولی محق رہوا ہے ہے۔ اس سے قساص ایو جائی رہوکا۔

تشریح قتی عمد کی اصل میچ قساص ہے اور یہ بھی فرض میں ہے جس نقش کیا ہے اس سے قساص ایو جائے گا اس کے بدر میں دوسرے سے نہیں ہی جائے گا ایکن قساص اولیا ، کاحق ہے آگر وہ معاف کردیں تو ختم ہوج کے گیا وہ معافحت کریں اور اس کے بدر میں پھر کے کر قساص کوچھوڑ دیں تو جائز ہے۔

لیکن قصاص کے بچاہے ویت اس وقت واجب ہوگی جب کہ قاتل بھی ویت دینے پر رائٹی ہو جانے ۔اہ م شافعی کے اس میں وو قول میں :-

- ا۔ قتلِ عمد کی سزاتو قصاص ہے لیکن اگرولی بجائے قصاص کے دیت لینے پر راضی بوجائے تو اس کوحق ہے، قاتل کی رضا مند کی ضرور ک نبیس ہے، وہ فرماتے ہیں کیونکہ دیت دینے سے قاتل کی جان نگی جائے گی۔ اور جان جس طریقہ پربھی نگی جا ۔ اس و بچ ناحق الا مکان واجب ہے اس لئے جب ولی راضی بوگی تو اب قاتل کی رضا مند کی کے بغیر بھی اس پر دیت واجب کی جائے گی۔
- ۲- ان کا دوسرا قول میرے کو آل عمد میں قصاص اور دیت میں ہے ایک واجب ہے جس کو متعین کرنا و ں کے اختیار میں ہے کیونکہ قصاص جو یا دیت دونوں بندہ کے حق میں اور بندہ کا حق وہ ہوتا ہے جس میں نقصان کی تل فی کر دک گئی ہواورنقصان کی تا دفی قصاص میں بھی ہےاور دیت میں بھی تو اب ولی ٔ واختیار ہوہ جس کو چاہا ختیا رکر ہے۔

# پیا، مش<sup>اق</sup>ی کے اقوال میں اور ہمارے نز دیکے قتل عمد کی اصل سز اقصاص ہے نہ کددیت ہماری دلیل ہیہے۔ احناف کے علی ولکی دلائل

ولماما تلونامن الكتاب ورويامن السنة ولان المال لايصلح موجبا لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الاحياء زجرا وجمرا فيتعيل وفي الخطأ وجوب المال ضرورة صون الدم عن الاهدار و لا يتهقين سعيدم قسصيدالولسي ببعيد اخيذ السميال فيلا يتبعيسن مبدفيعيا ليلهيلاك

تر جمیہ ۔ اور بہاری دینل کتاب امتد کی وہ آیت ہے جوہم تل وت کر چکے اور وہ حدیث ہے جور وایت کر چکے اور اسلئے کہ مال موجب قتل بنے کی صداحیت نہیں رکھتا عدم مما ثلت کی وجہ ہے اور قصاص صداحیت رکھتا ہے تماثل کی وجہ ہے اور قصاص زندہ لوگول کے ہے مصلحت ہے زجراور جبرے ی ظ ہے تو قصاص ہی متعین ہے۔اور تل خط میں مال کا وجوب ہخو نِ مقتول ضائع ہوئے ہے حفاظت کی ضرورت کی بناء پر ہے۔اور مال کینے کے بعدوں کا قصد نہ ہونے کا یقین نہیں ہےتو ،ل ہلا کت کودور کرنے کیسے متعین نہ ہوگا۔

تشريح يہاں ہے ہماري ديل كاذكر ہے۔ پہلی اليل قرآيت مذكورہ ہے كتب عبليكم القصاص في القتلبي ،اورحديث مذكور ہے بیعنی العمد قود ،ان دولوں ہے معلوم ہوا کو آل کا موجب اصلی قصاص ہے۔

ولیل عقلی میں اور جان میں کوئی مما ثمت نہیں ہے کیونکہ " دی ما مک ہےاور مال مملوک ہےتو مال اور جان میں کوئی مما ثلت نہیں ،البت آ دى اورآ دى ميس تن تل بالبداقص ص بى متعين موگا-

اور دوسری وجہ پیھی ہے کہ قصاص میں زندہ حضرات کے لئے مصلحت بھی ہے کیونکہ جب آ دمی اپنے کسی وشمن کے ل کا را د وَسر ے گا تو و ہ اپنے انبی م (قصاص) برغور کرے گاتو و ہ اپنی حر مَت ہے باز آئے گاتو قصاص میں زجر ہے اور جبر بھی ہے کیونکہ جب قاتل کوقصاص میں قبل کرو ہے گیا تو مقنوں کے او بیاء بے خوف اور مطمئن ہو جائیں گے ورندخوف زوہ رہتے ، سیونکہان کو قاتل کی جانب سے تن کا خوف ر بتا کیونکہ قاتل کو بیاند بیٹہ کا ربتا کہیں اولیء موقع پا کر مجھے ختم نہ کر دیں ،اس لئے وہ پہلے ہی ان کوفتم کرنے کی کوشش کرتا ،مبرحال قصاص میں زجر بھی ہے اور جبرِ نقصان بھی اس لئے قصاص بی قبل کا موجب ہے۔

سوال جب مقتول اور مال میں مما ثلث تہیں ہے تو قتل خط ء میں دیت کیوں واجب کی گئی ہے؟

جواب تقل بہت بھاری جرم ہے گرنل خط ء میں خاطی معذور ہے اس لئے قصاص تو متعذر ہو گیا۔اورا گرقاتل کومفت جھوڑ دیں تو ہے احتر امرائسان کے خدیوف ہےاورنفس محتر م کااحتر ام خطاء کے عذر سے ختم نہیں ہوجا تااس وہیہ سے تا کہ خون کارائیگاں جانا ازم نہ آ ہے وس میں ویت واچب کر دی گئی ہے۔

سوال لانه تعين مدفعاً للهلاك كاكياجواب موكا؟.

جواب ہے کہ وگارٹی ہے کہ ولی مال لینے نسے بعد پھر قاتل کوتل نہیں کر رہا ، ہوسکتا ہے کہ وہ مال بھی بے ۔ اورموقع پو کر قاتل کو نتم بھی ئرو ہے تو بول بن کہ مال افتے بلا کت کے ایم تعیین ہے نیر مسلم ہے۔

سوال سے بھی تو فرماتے ہیں کہ مصالحت میں مال بین جائز ہے حالا تکہ بیگارٹی تو وہاں بھی نہیں ہے؟

جواب ان دونوں میں فرق ہے ،مصالحت میں ولی نے مال لینے پر رضا مندی فاہر ک ہے قیب ب نامین ہے کہ اب دہ یہ نہیں کریا۔ اور آپ نے فر مایا کہ بغیر قاتل کی رضا مندی کے اس پر بج کے قصاص کے مال واجب کر دیا جائے تو چونکہ یہ ں طبیعت میں بخض ہے تو یہاں فاہر حال ہے ہے کہ وہ دل کی بھڑ اس نکانے کیلئے موقع پا کرفل کرسکتا ہے۔

## قتلِ عمر میں کفارہ واجب ہے یانہیں . . . . اقوال فقہاء

ولا كفارة فيه عندنا وعدالشافعي تحب لان الحاجة الى التكفير في العمد امس منها اليه في الحطا فكان ادعى الى ايجابها ولنا انه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها ولان الكفارة من المفادير وتعيمها في الشرَّع لدفع الادنى لا يعينها لدفع الاعلى ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه السلام لاميراث لقاتل

ترجمہ اوراس میں ہمارے نزدیک کفارہ نہیں ہے اورش فیٹی کے نزدیک واجب ہے اس لئے کے عمر میں کفارہ کی جانب تنہ ہے ہے۔
ہے اس صحت سے جو کفارہ کی جانب قل خطامیں ہے تو یہ (قتل عمر) ایجاب کفارہ کا زیادہ ہوگا، اور ہماری دلیل ہیہ ہے نہ یہ ہوگا۔ ورکفارہ میں عبادت کے معنی میں تو کفارہ اس مبیرہ کے مثل سے منوط نہ ہوگا اوراس لئے کہ کفارہ متنا دیر شرع میں سے ہواور شریعت میں کفارہ کا گفارہ کے لئے ہو کا کہ رہ کو اس کو دور کرنے کے لئے ہو کہ کہ کو دور کرنے کے لئے میں کا درعد کے تھم میں سے میراث سے محروم ہونا ہے بی علیہ السوام کے فرمان کی وجہ سے (الاهیر الله کا کہ کے میراث نہیں ہے۔
میراث سے محروم ہونا ہے بی علیہ السوام کے فرمان کی وجہ سے (الاهیر الله کا کہ کے میراث نہیں ہے۔

تشریح ختل عمر میں کفارہ واجب ہے یانہیں؟ تو امام شافعی کے نز دیک کفارہ واجب ہے اور بھارے نز دیک واجب نہیں ہے اہ شافعی کی دلیل میہ ہے کہ جب قبل خط میں کفارہ واجب ہے وقتل عمر میں بدرجداولی کفارہ واجب بونا جائے۔

### ہماری دلیل

- ا تختلِ عمد گناہ کیبیرہ ہے اور بہت سخت کبیرہ ہے اور کفارہ میں عبادت کے معنی میں تو وہ کفارہ جوعبادت ہے اس کا سبب ہیا ہو گئا۔ کیسے ہے گا۔
- ۲- کفارہ اپنی رائے ہے واجب نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے تعین کرنے ہے واجب ہوتا ہے اور شریعت نے کفارہ کواس کناہ کوا ور آبر نے کے لئے متعین کی ہے جو تل خطائیں ہے اور بید گناہ ہلکا ہے قالی تی تک بندیوں ہے کفارہ کو دور آبر نے کے شعین نہیں یہ چاسکتا جو تال عمر میں ہے اور بید گناہ بہت بھاری ہے۔

قتل عمد کا حکم بیہ ہے کہ قاتل کومیراٹ نہیں ملے گئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل کومیراٹ نہیں ہے گ یٹن قتل ماخ ہے۔(وقد فصلنا ہ فی درس السراجی)

## قل شبه عمر سقل كو كهتيه بين.... اقوال فقهاء

قال وشبه العمد عد ابى حنيفة ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما اجرى مجرى السلاح وقال ابو يوسف و محمد وهو قول الشافعي اذا ضربه بحجر عظيم او بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد ان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا لانه يتقاصر معنى العمدية باستعمال الة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما انه يقصد بها غيره كالتاديب ونحوه فكان شبه العمد ولا يتقاصر با ستعمال الة لا تلبث لا نه لا يقصد به الا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور شبہ عمد ابو صنیفہ کے نزویک ہیں ہے کہ قاتل ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرلے جو نہ ہتھیا رہ ہا اور وہ عمد کے قائم مقام ہے اور فرہ یا ابو بوسف اور گئر نے اور یہی شافعی کا قول ہے جب قاتل نے مقتول کو بھاری پھر یا بڑی لکڑی سے مارا تو وہ عمد ہوا وہ عمد ہوا وہ مقتول کو ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرے جس سے غالبًا قبل نہیں کیا جاتا۔ اس لئے کہ عمد بت کے معنی قاصر ہو جا کمیں گیا جاتا سے چھوٹے آ یہ کے استعال ہے جس سے غالبًا قبل نہیں کیا جاتا اس سے کہ چھوٹے آلدے استعال ہے جس سے غالبًا قبل نہیں کیا جاتا اس سے کہ چھوٹے آلدے استعال ہے جو نہ تا ہے، جسے تا ور اس کے مثل تو بیر (آ مصغیرہ ہے قبل) قبل شبہ عمد ہوگا اور (عمد یت کے معنی) قاصر نہ ہول گے ایسے آلہ کے استعال سے جو نہ کھم ہے اس لئے کہ اس ہے قبل ہی کا ارادہ ہوتا ہے جیسے کو ارتوبہ گل عمد ہوگا جو قصاص کو واجب کر ہے گا۔

تشریک یہاں ہے تل شبر عمد کابیان ہے۔ امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ جب قصد آمار ہے اور ایسی چیز سے مارے جو ہتھیار شار نہیں ہوتا تو وہ شبر عمد ہے خواہ اس چیز کو استعمال کرنے سے عمومنا موت واقع ہوج تی ہویانہ ہوتی ہو باند الاٹھی سے مارے یا پھر سے مارے یا چھڑی سے مارے یا تیجر کے مارے یا چھڑی سے مارے یا تیجی سے مارے جونکہ رہتھیار شار نہیں ہوتے اس لئے یہ تمام صور تیں شبہ عمد کے اندر داخل ہیں۔

صاحبین اورا، م شافعی فرماتے ہیں کہ جس چیز ہے عموما قتل نہ کیا جا تا ہواس ہے قصدا ، رنے سے شبہ عمد ہو گا ورندا کر چہ تھیا رنہ ہو لیکن اس کے استعمال ہے موت واقع ہو جاتی ہوتو ایک چیز ہے مار نے ہے قتل عمد ہوگا۔

ہذاصا جبین کے نزد کیک اٹھی وغیرہ ہے اگر مارا تو بھی ختلِ عمد ہوگا اور بھاری پتھرے اگر ہ را تب بھی ختلِ عمد ہوگا ابستہ اگر چھٹری سے مارا تو شبہ عمد ہے لیکن اگر لگا تار چھڑی ماری تو پھر فتلِ عمد ہو جائے گا۔

خلاصۂ کلام ان دونوں مذہبوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی صاحبینؑ کے نزدیک جوشبہ عمد ہے وہ امام صاحبؑ کے نزدیک بھی شبہ عمد ہےاور جوام مصاحبؓ کے نزدیک شبہ عمد ہے صاحبینؑ کے نزدیک اس کا شبہ عمد ہونا ضروری نہیں ہے بعکہ وہ قتل عمر بھی ہو احبین فرماتے ہیں کہ جب جھوٹ سا آیہ مثل جھڑی استعمال کی تو چونکہ اس سے عموماً قتل واقع نہیں ہوتا اس سے اس میں اپتادیا ہے وتنہ ہے تھے مود ہوتی ہے تو بیش شبہ عمر ہوگا۔

بغيرنبين تيجوزتا جيسے تكوار وغير ه تو ايساقل قتل عمد ہو گااوريہاں قصاص واجب ہوگا۔

# امام اعظم کی دلیل

وله فوله عليه السلام الا ان قنيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الا بل ولا ن الالة عير موصوعة لنقتل و لا مستعملة فيه ادلا يمكن استعما لها على غرة من المقصود قنله وبه يحصل القتل على فقصرت العمدية بطرا الى الالة فكان شبه العمد كا لقتل بالسوط والعصا الصعيرة

تشری و سیجھ مشہر تداون عمر بھی نہتے ہیں۔ عمر سے کہتے ہیں کے مارے کا قصد ہے اور نطا اس سے کدالی چیز استعمال مرر ہے جو تتھیا رنیس ہے اور نیس کے سے مرضوع ہے۔ بیادا مصاحب کا ایس ہے کہ صدیث میں ہے اللا ان قلیس حسط العمد "مینی شہر مراتفول و و ہے جس وَمَوْر ہے اور ایشی ہے ورائی ہواور اس میں ویت کے سووٹے ہیں۔

تو و کیجئے اس حدیث میں مطلق عصا کا ہ کر ہے جو حجیمتری اور بھٹی دونوں کوشال ہے قرصاحبین کا بیفر مانا کہ اس ہے مراد حجیمری ہے ہے مطلق کا ابطال ہے جوج کرنبیس ہے۔

## قتل شبه عمر كاموجب وتكم

قال وموجب دلک على القولس الاثم لابدقس وهو قاصد في لعسرت والكفارة لنسهه بالحطا والدبة معلطة على العافلة والاصل ل كل ديه وحسب بالقبل اسداء لا يمعني بحدث من بعد فهي على العافلة اعتبارا بالحطا وتحب في بلت سين لقصية عسرين الحطاب رضى الله عنه ديجب معلطه وسينين صفة التعليط من بعد ان شاء الله تعالى

تر چمہ .. قدوری نے فر ہ یا اور شبہ عمد کا موجب و نو ں تولوں کے مطابق گن ہ ہے اس لئے کہ قاتل نے تس کیے حدا تکہ وہ مارٹ کا قصد کر لیے والہ ہے اور کفی روواجب ہے اس کے مشاہر ہوئے کی وجہ ہے تس نھا ہے (اوراس کا موجب) ما قلہ پر دیت مغلقہ ہے اور قامعدہ

ع پہرہے کے مردور میں جو کل سے ابتدارہ والا براہ دیکا ہے گئی فی میں سے جو بعد میں ہوروں میں میں میں ان اور انسا میں پیرہے کے مردور میں جو کل سے ابتدارہ والا براہ دیکا کے فی موجو سے جو بعد میں ہیں اور دوروں میں میں انسان کو مرت ہوے اور میدا یت تیمن مادو مالیں والا ہے مواقع بان ملاء ہے۔ ایسان وجہ سے ورمفاف والا ہے وق ورہر واللہ ایسان سائت دریان سر برای سیارات ماتوان

الشوالي الماريات المنتال التي شوه و المراجع من المنتالي من و المواد من و الماروا و المنتاب و المواد و التي الم الشوالي المناريات المنتال التي المناوع و المناوع من المنتالي من و المواد من و المناوع و المناوع و المناوع و ال ما المريد المركز من المركز من المركز الم المركز المنتجن وتلوي والمرازين والمداوي وقريت مان أيمها وياليه والايت واقعد الدول المان المامي مع ما يا سام أماره و المستال من المساور و الله و التي من الماري و المساور الماري الماري عند و أي الماري و الما ولا ما يا سام أماره و المستال من المارو و المارو التي المارو و المارو و المارو و المارو و المارو و المارو و ال 

## فتل مداه أفل شيه مدمين قاتل ميه اث يت محروم جو كا

وشعلق به حرمان البسرات لابه حراء القس والسبية بولر في سقرط القصاص دون حرمان ببسرات ومالك و ي الكبير متعييرف سينة التعليب في التجلجة عنيسة منا روسناه في الأصار منا أستفيده

ت من المستحق و المستحدد عليه عند المستحدد و المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد الم الماري المرازي والمناسب المرازي والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة

متريك يقائل مينه متال يواكنان الأالي يتراك المسا

رواب شيان ميا ساتها سات الماس الماسية ا 

مسنت في مات بين كه جو حديث جم ما تعلى بين فرار المينية بين مير والمواجب ف ف الأحتاب

## فلل خطاسة غاره اوروية واجب وقي ت

والحطاء عليي سرعن خطافي القصدارها الالرمي سحصا بطله صندافاذ هرا دمي ويصله حريبافاذاها مسمم وحصأ في الفعل وهو أن يرمي عرصا فيصبب أدمنا وموحب ذلك الكفارة والدبة على العافية لفول. سعبالي فتتحرير رفية متومسة واديد مستنشد التي أهيسته الابدوهني عيني عنافيد في بيت سيس ليب تيباه ترجمہ قداری نے فراد یا قتل نطا دوسم پر ہے لید راوہ ی نطا وروہ یہ ہے کہ تیرہ رہ کی ایسے فض کوجس کوہ شکار مجھر ہا ہے ہاں اب وہ آدی ہے یا س کوج لی مجھر ہاہے ہی اب وہ مسمیان ہے اور دوسری نطافی فعل میں وروہ یہ ہے کہ کی نشانہ پرتیر در ہے ہی وہ کی آدی کو بگ بائے اور سکا موجب کفارہ اور دیت ہے ماقلہ پراہتہ تو لی کے فردان 'فلسحہ ویسو وفسہ مؤمسہ و دیمة مسلمہ الی اہلہ الایہ '' کی وجہ ہے وردیت قاتل کے عاقلہ پرتین سال میں ہوں اس میں کی وجہ ہے۔

ششر کے سنتی نصافی کاموجب کفارہ ورویت ہاورویت یا قلد پر ہوگی اور اس کی اور یکی تیمن سری میں ہوگی جس کی ویک اور ا ت به امرافظ کی دو تسمیل بیل میں اراد وکی نصاف ردو میر کے قبل می نصاف بیاری وظار کیا تھا ہمران یونکرو وہ تو می نکار رہا تھا ہم کی دور وہ تو میں نکار دیا تھا ہم کی تھا وہ میں میں میں کا کا دیا راد و کی نصاف کے دور وہ مسمد میں نکار دیا راد و کی نصافت

تانی کی مثن جیسے می نشاند پرتیے ماراملزہ ہوئیں ہا ہوند کی آئی ویک کیا ہے گئی تھا ہے۔ بہر حال حکم وونوں کا کیس ہ ورویت و با ہے ہے 'س کی ویک ہے' میت ہے بوشن میں مذاور ہے۔

## قتل خطأ مين كناه بيس خواه خطأ في الإراده موياخطأ في الفعل

ولا اتبه فيه يعنى في الوجهن فالو السواد انه الفيل فاما في نفسه فلا يعرى عن الاته من حبت ترك لعويسه والسمساليعة في السبب في حسل السرمي د سرع الكفارية سوذن سعسار هندا السعسي والسمساليعة في السبب في حسل السرمي د سرع الكفارية سوذن سعسار هندا السعسي تردمه الوثن في المرابعة في المرابعة

ششر ت سام قدوری نے قرمایہ کے آتی نطاعین ماہلیں خواہنطافی اللہ او جو یافط فی نفعل جو تکرید نہ یہ بی ہائے تک کے مناولیس میں پھر بھی میریٹ ہے مجروم مودی ''

ق س فاجو ب و یا کہ چونکہ اس نے کس کا قصد تھیں گیواس لئے جوقصد کا گناہ و تا ہے ہونہ مکا ، یکن نسس نتی یہ روش کا اس نے مزامیت پر مل نہتا ور تیر چینے ۔ والت آن حتیادہ ۔ کامین چائے وہ گہوزا۔

اور فسر قتل میں بناہ کی دینل رہے کہ بیہا کہ کاروا تھر والے سے اور پغیر کنا دیسے سے میں میں تاہ ہوگا ہیں ہے تو میراث ہے تھر وم ہوگا و مذا افر ہا یہ

### قاتل خطأ بھی میراث ہے محروم ہوتا ہے

وينجره عن ليسرات لان فيه اتب فيصح تعليق لحرمان به تحلاف ما بد تعمد الصرب موضعا من حسده ف خطأ فاصاب موضعا اخر فسات حيث تحت القصاص لان الفيل قد وحد بالقصد الى تعص بديه وحميع البدن كالمحل الواحد ترجمه اوریة تل میراث میزده موگاس نے کداس میں گناه ہے قال پرحرمان کو معلق کرنا کیجی ہے بخواف اس صورت کے جب کی ک کرقاتل نے مقتول کے بدن کے حصد میں ماری کا اراد و بیاجی و وچوک میاجی و و دوم کی جگہ مگ میاجی وہ م کمیا تو قضاعی والاے وہ اس کے کتاب اس کے کتاب کی جانب کے بدن کی جانب اراد وی مہدست اور چرابدی محل واحد ہے۔

تشری گئی سیز شدتی تقریب معوم نود پرکا ہے کی فیظ و میں بھی گئی ہو ہے بندا گر منتول قائل کا دارے ہے تو کل کومیراث نہیں ہاگی۔ کسی آدمی نے نشان لگایاز مدیکے ہیر پر اور و ولگ گیااس کے سینے پر جس سے و و مرکبیا تو یہاں قصاص واجب ہوگا۔ کیونکہ پورا بدن محل وارید ہے اور ان کس ں بانسہ اس فاقصد فلام ہے واس پیٹل ممرکی تو بنے سووق کریں ہے۔

# جاری مجری ( قائم مقام ) کاتعارف اور حکم

قال وما احرى محوى الحطاء منل الديم يبقلب على رجل فيقيله فحكسه حجم الخطاء في السوع واما الدل بسبب كنجافير البير وواعينع الحجر في غير ملكه وموجنه اد تلف فيه ادمي الدية على العاقبة لابه سبب السلف وهنو متبعد فيسه فسانبول موقعنا فنو حست البدية ولا كيفينارة فينه ولا بنعلق بنه حرب رسند اب

منتبيد موقعاً : كنوس من كران والا وافعاً بيتم بريسك والا -

# امام شافعي كانقطه نظر

و قال السافعي ينحق بالحطأ في احكامه لان السرع الرله قاتلا ولنا ان الفتل معدوم منه حسفه فالحق به في حيق التمينمان فسقي في حق عبره على الاصل وهو ان كان باتم بالحفر في عير ملكه لايأتم بالموت على ما

#### فالوا وهذه كفارة دنب القنل وكذا الحرمان بسبه

ت إمد اله من أفي أغربها كدال كو ( فتل سبب و ) أن نطاب ما تهد حتى مرويا جائ كال كاحكام بين الله التي كيشر بيت ف ا رونال سار برین از را بیت و داده دی و یک بیت که س قاطرف سنه هینه میموم به قوای کوهمان میمون میس قتل نطأ کے بالنيوا التي مرايد ايو المالة ويت النول من التي عليه فتل سبب الصلى يريق رراعة ورسبب مسبب أمرجيه غير ملك مين كنوب كنوا في الله ے شاہ اور (سین ) موت میں ملبہ سے مُناکار ند موج جیریا کردش کے نے ماہور میر ( کفارہ کل) کل کے گناہ کا کفارہ سے اور ایک ن او سارهان ۱۰ سارهان ۱۰ سارها

ششر ت سار ساز میں آل سبب میں صاف میت کے روشین اور شاری میں میں شاقعی فرات بین کے غارہ بھی ہے اور ئة الشارية من بنى ب يوند شريت ب زواس وال قررويا ب اوران عباد رجال نف به بدال نف ب بدالل من باري

الم أن بواب یا به التربیخة تو ال کی بانب سے آل معدوم سے جاتا ہے اس اللہ جاتا ہے اس سرب میں سے اللہ ہے اس سے ال الناويره الناوار بالروك يا يمن كاره ورحمره خارت بالوراب يمن أم بين الحواس كي القيقت بيروا الرحماك بيراس كي جواب ب عية في الأناب سامقر ندك وه 19 رندمير الشاست تروم وها ورغاره أن ورمير الشاست تروي ناب و ناب بالأن في المهدسة 40 رزوا و معت ل وريد المناه الم التي أين بلا في الله على النوال أهود من في وجهت التراه والمسا

# جو آنفس کے حق میں شبہ عمد ہو وافس کے علاوہ میں قتل عمد ہے

وما بكون سنة عنمند في لنفس فهو عمد قيما سواها لان اللاف النفس يحتلف باحتلاف الاله وما دويها لايختص اللاقه بالة دون الة والله اعلم

تر (مید سے دروفر) کی بین شده دوده کی کے درود کیل آن اور مین کے ان کے بیار کا اتا ہے گئے ان ورود کے آنہے والا ے در وہ کس ہے میں سال کا تلاف کی ایک آیہ کے مہاتھ میں صوص نیس ہے شاکدد وہمرے آلد کے ہم تھے۔ وہ ماہ علم منتشر المسترك المبتنى والمستركة المستركة المستركة المركان وغير والمتات يسس كابيان آكة رماشك

الموهم والنبية أوروات الموري المورين والمعرورة والمعرف والمنتي المنتسب والمنتسب والمرابع المنتسب والموران الموري المورون المورون المرابع والمنتسب والمرابع المرابع المورون الم سے بھر کی جاتی ہے ہے ہی جاتے ہے ہی کے سے بھر کی جاتی ہے۔

### باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه

#### ترجمه بابان امورکے بیان میں جوموجب قصاص ہیں اور جونیں ہیں

تشریک مصنف اتب متحق بیان فر اینچیج بین جن میں کیت تق عمد نفی جوموجب قصاص قدا سیکن میدم وقت قصاص و جب نبیس مرتا بند بهی ترنا ہے اور بھی نبیس کرتا اس سے تفصیل کی حاجت بیش ہئی اس واب میں مصنف اس کی تفصیل بیان فر مائیس گے۔ مصریح سے قبال میں مصنف اس کے تعصیل کی حاجت بیش ہئی اس واب میں مصنف اس کی تفصیل بیان فر مائیس گے۔

## قصاص کون ہے آل ہے واجب ہوتا ہے

قال القيصاص واحب بقتل كل محقول الدم على النابيد اذا قتل عمدا اما العمدية فدما بياه واما حقل الدم على التابيد فلتنتفي شبهة الاباحة وتتحقق المساواة.

ترجمه که درگ نفر ماید به وه تعمل دو جمیش نب محفوظ الدم جوان کے تن سے تصاص وجب موتا ہے جب کہ وہ مدافق یا جائے اہم حال مدیت وہ اس ویکل کی وجہ ہے جس وہم ہون رہ جے بین اور بہ حال بمیشہ کے ہے خون کا محفوظ ہوں تا کہ خون ک ابا حت کا شبہ منتقی بموجائے اور مساوات مخفق ہموجائے۔

تشریک قتل مدین تصاف واجب ہوگاجب کہ مقتول ایں شخص ہوجس گا خون ہمیشہ بیئے محفوظ ہوجیے مسمان یوذ می آیونکہ ذمی کا یہ نہجی وائٹی ہے کا فرحر کی ہم مقد وہا تی مستامین بیسب اس فہرست سے شار ن میں مہذ اان کے تقل سے قصاص و جب نہ: وی اب مصنف فرود ہے جیں کہ قد ورک نے دوقیو گائی میں

- ا ساريت أن كابيان و أنه ب الجنايات كتروع مين كذر إعاب
  - ۲- ہمیش کے سئے محقوظ الدم ہونا تو اس کی دووجہ میں۔
- ا) ريشرط شهو گيواس مقتول كرمباح الدم مونے كاشيد إلى رج كا ورشياً تي تى قصاص ختم موج تا ج۔
- ۴) نا کے منتقل ور قائل کے درمیان مساوات ہو سکے کہ منتقل محفوظ مدم تھا تو اسکے بدند میں محفوظ امدم قاتل بھی آتل
- سوال .. جو خص دارالحرب مين مسلمان ہو گيا تو وہ بھی ہميشہ سيئے محفوظ الدم ہو کيا جاا نکبداس کے قاتل ہے قصاص نہيں ساجا تا''
- جواب ابھی اسلام 1 نے ہے اس کو عصمت مؤثمہ حاصل ہوئی ہے اور عصمت مقومہ داراا اسرم سے حاصل ہوتی ہے وربغیر عصمت مقومہ کے حصول کے قصاص نہیں رہا جائے گا۔ (وموافحہ المعت وی سے سالیسیو)

# آ زاد کوغلام اور نیلام کوآ زاد کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے گایا نہیں احن ف اور شوافع کا نقطہ نظر

قال ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد للعمومات وقال الشافعي لايقتل الحر بالعبد لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالحر والحر بالعبد بالعبد ومن صرورة لهده المقابدة ان لا بقتل حر بعبد ولان منى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهدا لا إة طع طرف الحديظرفه و يخلاف العبد حيث يقتل بالحر لايه تفاوت الى

مقصار ولما ال القصاص بعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين اوبالدار ويستويان فيهما وحريان القصاص بين العمدين يودن بسائقهاء شبهة الإبساحة والمنص تنخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه

ششر آن من افتی اور صفید، رمین بید مند مختف فیدت کدآن و کون مرکے بدلہ قصاص میں قبل کیا جائے گایا ہیں؟ اہمش فعی کے بہال نہیں قبل کیا جائے گا اور بھارے نزویک کیا جائے گا بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب کہ مقول ندوم ہوور قاتل آن وجوور ندا مراس ہے برناس ہوؤیا، تفاق قصائس ہے یا دونوں نوام ہوں و بھی بولتفاق قصاص ہے اوراً مردونوں تزاوہوں تب مجھی بولد تفاق قصاص ہے۔

مختف فیرمسندیس به ری دیس ان ایک موم بے جیسے کتب علیکی القصاص فی القتدی اور جین و کتسا علیهی فیها ان المفس بالمفس ، اور جین العمد قو و ، امامش فی نے ، س آیت سے استدار بی بیا ہالمحرو بالحرو العمد مالعمد، یہ ب نام می ندم سے اور حرکا حرسے تقابل میں تنا تا ہے کہ غلام کے بدلد میں حرکوئل نیس کیا جائے گا۔

ا ما م ش فعی کی عقلی ولیل سے بیت کہ تصاص کے لئے نئے وری ہے کہ قاتل اور متنول کے درمیان میں وات ہواور ، مک اور مملوک اور قادروی جزمیں ولی میں وات نہیں ہے ہمذا قصاص بھی نہ ہوگا۔

ا، م ش فعی نے ایک ولیل سیبھی بیان فر مائی کہا گرا ڑا ڈاڈخص کسی غلام کا کوئی عضو کاٹ دیے تو آ ڑاد کاعضو قصاص میں نہیں کا ٹا جا ہے گا جا انکہ عضو سے زیادہ محتر منفس ہے تو جب عضو میں قصاص نہیں بیا گیا تو غس کے دندر بدرجہ اولی نہیں جائے گا۔ا، م شافعی نے فر مایا کہ البت اگر دونوں نادم ہوں تو تاتل ند م سے قصاص لیاجائے گا کیونکہ دونوں برابر ہیں۔

۔ سوال اے اہم شافئی!اگر ندم کی زاد محض کول کر دیے تو ندم سے کیوں قصاص کے قائل ہو جب کہ یہاں قاتل ومقتول میں میاوات نہیں ہے؟

جواب ام شافعی نے جواب دیا کہ ہاں مساوات و نہیں ہے تگریہاں کی اور قصور قائل میں ہے وراس کے تکس میں قصور و نقعان منتقل میں تنااس وہے سے میں نے اس تفاوت و نقصان کو جو قائل میں ہے ، نع قصاص شار نہیں کیا ہے، بیرسب دا کل امام شافعی کے تھے۔ حنفید کے دائل سے جناب والا اید بات و آپ کی تھیک ہے کہ قاتل ومنتال کے درمیان مساوات و کی جا ہے سرمساوات عصمت میں بونی چهه مینی و و و ل معصوم امدم بهون اور مصمت کا حسول سدم اور و اراایر سوام سه بوتا به و ریبان آزاده و رنوام و و فی سامهان مین اور دونوں دارالاسلام میں ہیں تو بیدونوں معصوم ہیں اور دونوں کے درمیون مساوات ہے۔

اور فا م کے اندر ثبوت مصدت کی دلیل میجھی ہے کہ اگر قاتل و مثلتا ل دونو ں فادم روں تا اس سورے بنر ہو اتنا تی می ہے اکم نا مهتنول كي مصمت مين يَحْدُ شهر بهوتا تو يها ب قصاص شه وتا به بهذا معهوم هوا كهذا مركبي مست مين يَه وأنسو أبين بنه ب

و البص تحصيصُ ١١٠ البع-ياه م شافعي ما يناس كا زوب به كريتني وت مُدور به اس وينا، مسود آيت به اورجر والعبدة ذَكِرِينَ اس مين نهين ہے قوندُ ورنيبر مذور کي نئي نهين كر ہے 12 يوند منفيه منه مون الله 10 المتبارنيس مرتبر حرامي مين ہے ان السيسيسين عبلي الشيئ بناسيميه النعلم يوجب التنصيص وانفي الحكم عبنا عداه ولهذا فاسد لان النهل لمانتا واله فكيف يوجب الحكم فيه انمأاوا ثباتاً وفعلناه في درس الحسامي.

من من قراره يا بيادر الها ما تأريا النس يا تنس كوترار قبت عدم سيولي في المنتفود بين ال يت ا دیا به اس تحقیق کے مطابق آیت مذکورہ سے استدلال ہی تھے شہوگا۔

مسلمان کوذمی کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے گایا نہیں ،احناف اور شوافع کے مابین الاختلاف

قبال والممسلم بالدمي حلافا للشافعي له قول عليه السلام لا يقتل مومن بكافر لابه لا مساواة وقت الحبابة وكدا الكفر مسح فيورت الشبهة ولنا ما روى ان الني عنيه السلام قبن مسلما بدمي ولان المساواة في العصمة ثابتة بطرا الى التكليف او الدار والسيح كفر المحارب دون المسالم والشل بمتله يزدن بائتفاء الشهة والمصراد بمساروي المحسربي لسيافسه ولا دوعهد والعطف لما معايس ة

ترجمہ تدوری نے فرمایا اور تقل کیا جائے گامسمیان ذمی کے بدلمراختا۔ ف ہے شافعی کا دیمل شافعی فرمان نبی کریم 🕫 ہے کہ او 🛴 بدارہ وئن وائیں آل کیا جائے گاہ راس لیے کہ یوفت جنابیت ان ووقوں ہے درمیان کوئی مساووت نیس ہے مریب ہی نم میں ہے و بیشیہ پیدا سرے گا اور ہماری و ایل وہ حدیث ہے جوم وی ہے کہ نبی علیہ اسلام نے ڈی کے بدلہ مسلمان وقل میا وراس کے کہ مساوات عسمت میں ثابت ہے تکلیف یا دار کی جانب نسبت کرتے ہوئے اور مبیح می رب کا نقر ب ند کدمسام جااور ذمی کا قبل بیا جا السینے شکل ک بدید شیدک نتم ہونے کی تنی کرتا ہے، ورم اواس حدیث ہے جوشانی گئے روایت کی فرنی ہے سیاق حدیث نی وجہ ہے ( وروہ )و او عبد فی عبدہ سے اور عطف مفامیت کے لئے ہوتا ہے۔

الگاری ۔ تشری آرمسلمان نے ڈی وال کردیا تو ڈی نے جہ میں قصاصا مسلمان وال بیاجائے 8 یا تیں' اس میں جی زمارا ورشا کی کا

ا مام شافعی عدم مساوات کی مجہ سے تصاص کے قائل نیس اور حفیہ قصاص کے قائل بیں اور مساوات نابت و نے بیں۔ اوم شافعی فره ت بین که حدیث میں ہے لا یعقت ل مؤمن بکافر ۔ ( ۱۰ و و و و اس سے صاف وائے ہے کہ کافر ۔ بدید میں مسلمان وال بیس یا جائے گا کیونکہ ذمی کا فرے اور پوفت کی غراس میں موجود ہے ور کفر فی نفسہ الباحث کا سبب نے قراس میں مدم مساورت کا شبہ موجود ہے اور جب شید پایا گیا تو قصاص سر آھر ہو گیا۔

ہماری ولیل دارنطنی کی روایت ہے کہ حضور 🐭 نے ایک مسلمان یوقصاص میں قتل کیا تھا جس نے ذمی وقل کرویا تھا۔ و لان المساواة الح- الأم ش فعي كزو يك تُس آ دميت حسول مسمت كاسب بي بس تفسيل بدايي جدة في أمّا ب السير میں مذکور ہے اور ذمی بھی '' ومی ہے اور وہ فر مات میں کہ '' ومی اس نے پید کیا گیا ہے کہ وہ 'کا ایف شرعیہ کا مکلف ہواور ، س تطیف کے کئے شروری ہے کہ اس سے تعرض حرام۔

خلاصة كلام اله مشانعي كزويك ش آ دميت مستعمت موشمه ثابت ببوج تي جاور بهار سازديد علمت موشمه المارم س حاصل ہوتی ہے اور مصمت مقومہ دارا اسلام ہے حاصل ہوتی ہے قوامی میں بھی ہے وردار اسام کا ہاشندہ بھی ہے قوام مثانی کے ا تا ہا ہے دیکھیں جب بھی مسلمان اور ذمی میں ماوات ہے وراگر ضفیات متنورے دیکھیں جب بھی ان دونوں میں ماوات ہے ق و تتعليف يتني عند شافعي اوالدارية في عندنه وراه مشافعي بير ب في جوفر مايا كهُ غربيع بديه يصافية ورست تمين ب بهده في كا غربيع ب مسالم ( ذمی ) کا تفرین نبیس ہے۔ ورجناب وار ذمی کوؤئی ۔ بدید میں با اتفاق کی کیا جاتا ہے۔ بیش س بوت کی ویس ہے کہاں کی عصمت وم میں کوئی شہریں ہے ورنہ قصاص جاری ندہوتا۔

ر بی امامش فعی کی روایت کرده حدیث تو و ہاں کافرینے مراوحر کی ہے اوراس کے ہم بھی قائل بیں کہ حربی کے بدید میں مسمان کولل مہیں کیاجائے گا۔

بورى مديث ال طرت بلا يقتل مو من مك فو ولا دوعهد في عهده يني مسمى نكواه رؤى وكا قرك بدل بين التيس كيا جائے گا حالہ نکہ اکر ذمی ذمی کوئل سرے قواس میں بالا تفاق قصاص واجب ہے اور یہاں فرمایا کیا ہے کہ ذمی و کا فرے بدلے کن میں کیا ج ئے گا جس ہے معلوم ہوا کہ بیبال کا فرسے مراد کا فرح لی ہے۔

سوال 💎 پیچی و ہوسکتا ہے کہ یہاں ذوخید ہے مر ومسمان ہواہ رمزیدب پیہا کہ پرکوئی مسمان امان کے بروار محرب میں جانے اور وہاں کسی کا فرکونل کردیے تو اس نے حرام کیا لیکن وہ مسمان اس کا فر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا؟

جواب نوعبد کامؤمن پر عطف ہے اورعطف مفارت و چاہتا ہے اس ئے ضروری ہے کہ ذوحبدہ نیر مؤمن مراد ہواور وہ ذفی ہے ؛ تی مسیر ظاہ ہے۔ یہاں شراح کرام نے بہت طول سے کام سے ور عجیب بیجیب یا تیں مکہی ہیں۔

### متامن کے ل ہے قصاص واجب ہے یانہیں

قال ولا يقتل بالمستا من لانه عبر محقون الدم على التابيد و كذلك كفره باعت عبي الحراب لا به على اقصد الوحوع

ترجمه قدوری نے فرہایا اور مسلمان کومت من کے بدید میں فتل کیا جائے گااس نے مستامن نابید کے طریقہ یر محفوظ الدم نہیں ہے ور الیے بی اس کا کفر جنگ پرا بھارنے والا ہے اس کئے کہ متامن لوٹے کے قصد پر ہے۔

تشري من تاسن وهذا تناسين والمنتين بيابد الري مسهمان في من ولل رديدة قصاص واجب شابوگا وروه وا ويتل كا ر و ورش بي قرال کو شرال و من بيان بران کالا دين کال ايسان در سال ميا

# ذی کومستامن بدلےقص ص میں قبل کیا جائے گا یا نہیں

ولا تفتال التدمي بالتمسيامل لما بينا ويقيل المستا من بالتسمينا من قبا سا للمسا والاولا بقيل استحسانا

ب سے بھر قیال سے مراست ق مور اللہ مان کی ایون کیا۔ کی سے قام بوسے کی وہوسے۔

تشریح کے اور میں اور میں وال مردی و مستامی کے بدوروی کوئی تبدیل کیا جائے گا کیونکد مستامی محفوظ اردم دواہا نہیں ہے۔ اس 

ئ نے متائن والی رویو کی سے القول تیں۔ تیے ہی ہاتا نہ دینے ہے مدان دونوں میں مساویت ہے اس سے قبل سرویا جائے۔ وراستھیان کا تقاضہ میہ ہے کہاں میں کی تی

## مرد کوعورت ئے بدلے بہیرکوسغیرے بدلے، تندرست کواندھے اور ایا بھے کے بدلے مں م الا عضاء کو نافض ا عضاء کے بدلے ، عاقل کومجنون کے بدلے قصاصاً مل کیاجا بڑگا

وينفس التوحيل بالنسرا ه والكبير بالصعبر والصنحيح بالاعمى والرامن وبنا قص الاطراف واللمجنون للعسومات ولان في اعتبار النهاوب فيلما وراء العصلمة امتساع القصاص و ظهور التقائل والنهاسي

تر جمعہ ۔ اور آل کیا جائے گا مرو کوعورت کے بدیہ مرز ہے واقیعہ ہے ہے بدیہ ارتندر مت کواند سے کے بدلے اور اپانچ کے بدلیداور تا على المراقب بديدا ورأم فات بديد في ومات ل ومراس به سيطه من بسيطه وها أنا وت كالعلمي رمز به على أنصاس كالعلمان ے ورآ جاں کے قبال اور آ جاں میں ایک وہد ب ان نے جا تھورے۔

شن سے اسلامی والت کامد رہا میں وروار سندم پر رکھا ہے قریب میدار پایاجائے وہیں قصاص یا جائے گا خواہ مرد نے عورت کو ئیں یا سے باس کے برمکس اورخواہ ہالغ نے بچہکول کیا ہے ورخواہ تندرست، دمی نے اند جھےاورا یا بھے کول کیا ہو۔اورخواہ سی لم ان معضاء ے ناقش سیند روال پیاہو۔ ورخواوس مرور ورنا ہے مجنوع لوال پیاو بیوند کھیوں میں عموم ہے اورا مرفضمت کے میں وہ دیکر چیزوں میں ناقش سیند روال پیاہو۔ ورخواوس مرور ورنا ہے مجنوع لوال پیاو بیوند کھیوں میں عموم ہے اورا مرفضمت کے میں وہ دیکر چیزوں میں مورٹ میں مار بار بار ہے ہے تا تھے ہے۔ اور دواز دین بند ہوجا ہے دور جب قصاص نیس برجائے کا تو چھر آ چی میں جنگ وجدال اورال كاوروازه من كاورآن من الله الكروم بويواك كريداً -

# ہ ب کو بیٹے کے بدلے قصاص میں قبل نہیں کیا جائے گا

ولا نفس لرحل باديه لقو له عليه السلام لا يقادالو الديولده وهو با طلاقه -حة على ما لك في قوله يقادادا

محه ذبحا و لا به سيب لا حيائه قص المحال ال يستحق له افناوه ولهذا لا يحورله قنده وال وحده في صف الاعداء مقاتلا او رابيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يحفه وارثه والحد مل قبل الرحال اوالسساء وال علاقي هذا بمبرلة الابوكد الوالدة والحدة مل قبل الاب اوا لام قربت ام بعدت لما بدا ويقتل الولد لعدم المسقط

تشریک الرباپ نے زیاد کول کرویا و قلباس نیس بیاجات کا یوند پر ندگی میں صدیث ہے کہ باپ سے پینے کے بدید تقبال نہیں باجائے کا۔

اہذاؤ نے سرے یا دورطریقہ ہے تی سرے سب اس بیل افتال ہیں بہذر بیصہ یٹ سپے عموم کی وجہ ہے امام ما مک کے قدا ف ججت ہے انہوں نے کہا ہے کہ قصاص نہیں لیاجا کے کا سین سر باپ نے بچہ کو ذرجے کیا۔ جو قرقصاص بیاجا ہے گا۔

اوردوسری وجہ میں کہ بینے کی زندگی کا سبب ہا ہے ہوتے تو میدا تھتا قائیس بوسکتا کے باپ کو ٹھم کرد ہے ہیں تو وجہ ہے کہ کر باپ کا از کی فوٹ میں جنگ کے نے آیا ہو ہے ورقتا سامر رہا ہے تب بھی شریعت نے بینے کو میاتی ٹیس دیا کہ باپ وقتل کر ہے کتا ہے اسپر میں مذکورے۔

ک طرح آرباپ بے محصن ہوئے ہے وہ دوارہ کیا اور بیٹے نے دیکھا تا بیٹے کو ہا نزئین کہ باپ آتل رہے۔ سوال تصاص قربیئے کے در شدکا حق موکا بیٹے کوتا ہے تاتی کندی کہ باپ وقت رہے تام بیباں قوار بٹر تنتی ہے ہیں''

جواب او آستحقاق قصاص مفقول کے ہے ہوتا ہے ہے اس نایات وف میں پیش کی سے ور ندووہ ہے ہاور یہاں جب انسل ہی کوچی نہیں مدلتواس کے خلیفہ کو کیسے مل جائے گا۔

وادا، پر دادا، سکر دادا، تا ما، پر نا ناء وغیرہ وہ ب سے تعم میں ہیں ور میں ور میں، پر اوی اور نانی پر نانی وغیرہ میں ہیں ہیں ور میں ور میں، پر اوی اور نانی پر نانی وغیرہ ہیں ہیں ہیں ور میں ور میں میں نامی کی ب ب کے درجہ میں میں اور وسیل و بی ہے جو ندکور ہے، اب نته اسر نزے بے بولی آر می تو بیناں ونی مرقطانییں اس سے بینے وقعد اس میں قبل کیا ب

# آ قاكونلام، مدير، مكاتب كے بدلے لي كياجائے گا

قال ولا نقتل الرحل بعيده ولا مديره ولا مكاتبه ولا بعيد ولده لا يه لا يستو حب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه وكدالا ينفسل بعيد ملك بعضه لا ن الفصاص لا يتجرى قال ومن ورت قضاصا على اليه سقط لحومة الا بوة .

ترجمہ، قدوری نے فرمایا اور قبل نہیں کیا جائے گام واپنے غارم کے بدیداور ندا ہے مدیر کے بدلداور ندا ہے وہ کہ اداور ندا ہے اور قدا ہے کے بدلداور ندا ہے ہوں اور ندا ہے اور قدا ہوں کے بدلداور ندا ہی کے بدلداور ندائی کا بچاور ندائی قبل کیا ہوئے ہوں ہے کہ نام کے بدلدائی کا بچاور ندائی قبل کیا ہوئے ہوئے اور ندائی کا بچاور ندائی گا بچاور ندائی گا بوٹ کے اور اور میں اور جو وہ میں اور جو وہ میں اور جو وہ میں کہ اور کی ہوئے ہوئے گا ہوئے گا ہوئے کے احتر ام کی وجہ ہے۔

شری سار موں نے پیند م<sup>قل</sup> کرویا ہوتو قص س نین ہیا جاتا ورید ہر ورمرکا جب کا کہتی کیکی تھم ہے کیونکر قصاص کا ویسا ہوگا۔ سے اور میا بھی جار ہاہے مولی ہے اور میر ہاطل ہے۔

، رَ ابْ رَ کے کا غلام آتی ہوتو بھی قصاص شہو گا کیونگہ بیٹا بھی باپ پرقصاس ہو تھی نہیں ہو متا۔ ایب مشتر کے اس و و بیب شریک ہے لیکر دیا تو اس ہے قصاص نہیں لیا جا بیگا کیونکہ قصاص غیر متجزی ہے۔

، را مرار ہے وحق قصاص میہ اٹ میں ماہوت بھی قصاص ندہ کا پیونکہ ابوت کا احتر اماس کو ہائے ہے مثلہ لڑ کے کی ہاں و بیٹااس گاوارٹ ہے قصاص میں قط ہوجائے گا۔

# قصاص تلواراور بندوق ہے بیاجائے گایاکسی اورطریقے ہے اقوال فقہاء

قال ولا يستو في القصاص الا بالسيف وقال الشافعي يفعل به منل ما فعل أن كان فعلا مشروعا فان مات فيه والا تحرر قنه لان مبنى القصاب عنى السنا وأة ولنا فوله عنيه السلام لا قودا لا بالسيف والمراديه السلاح ولان فيما دهب البه استيفاء الراند إولم بحصل لمقصود بمثل ما فعنى فنحر فيحب النحر رعبه كما في كسرالعظم

الله في المحمد قد ورى في فره يوف س نبين بياجات كالمورة والمست مرافي بي في الكان الماس المقدال حرن برنا وأبياجات كالجوكمة والله في المن في الم

سے آروہ شروع فعل ہوتا قاتل کے ساتھ ہے جی ہے۔ خواہ موار جو پایندہ قی مام شاقعی کے نزویک ہے کے چوفعل قاتل نے کی سے آروہ شروع فعل ہوتا قاتل کے ساتھ بھی ہے جی کہ یاجائے گھرا سروہ اس سے مرجائے قاتل ہے بعدان کی سرون کا ٹ وی جائے کیونکہ قصاص کی بنیا دمسا دات ہر ہے۔ لہذا مساوات کا میں طریقہ ہے۔

اور آنس شرول بیاکه قاتل نے بھاری ڈپٹر سے تیک زیاراہ داورا آرفعل نیبر شرول بیومشاہ قاتل نے میتوں کو مقامدین انسی یا نیوم مس راس و یا ابھو یا محمد سے ن شرم کا دیشن نیو و و شکل کر کے اس و مار آمام میں آئی میں سامات کے قابل شدی بین بیار

جه رکی الیال اید این و این و در در من به کرفتهای آلو رهن اتفیارت یوب اور دوسری و به به به که موات کی مورت اک حقیاری جانب ی قرریووی روس به کرکیووی و منت به رووط پیشا فقیار و با سامت حوق تی به نتی به به تار و مات به به تاک مراحة ایجو این این با به تاکان قاتل ک با تندان و است سازی و محرات دونی و ربید با رزیمی ساد

#### مرکا تب عمد اقتل کردیا کیا جس کاوارث سوائے مولی کے اور کوئی جیں اور اس کے پاس اتن قریمتھی جس میں کہ کتابت ہوسکتا ہوتو قصاص کا حقد ارکون ہے رقم تھی جس میں کہ کتابت ہوسکتا ہوتو قصاص کا حقد ارکون ہے

قبال وادا قبل الممكنا تب عمدا وليس له وارت الا المولى وبرك وقاء فله القتماس عبداني حيده و بي يوسف قال محمد الا ارى في هداقصاصا لا بداسته سب الاستيفاء فا به الو الاء ان مات حراز الملك ان مات عبداوصنا ركمن قال لعبره بعتني هذه الحارية بكذا وقال المولى زوجتها مبك لا يحل له وطبها الختلاف السبب كذا هذا

آرایمه قدوری نے فروری نے فروو کے درجہ کے ماہ ہے جو میں ہوئی اور تاقال کا دائی ورٹ نے جوادراس نے بدل کا بہت کے ا ارایہ مال آبھور اندہ قو بوطنیفداور بو بوسٹ کے دو کہ کے قضائص بولاداہ رفر وایا محمر نے بیس اس بیس قضاص جا دو نیس آبت ا نے کہ مصوایا فی کا جب مختلف کہ آبیاں سے مدہ سول و اور ہے آرم کا جب آزاد نام کرم اندو اور وسول مدے ہے اور وہ قادم نام نے فی میں ماہ واور میا با مدو فی کے کہ بیس نے آباد کا کا اس میں اور اور میا با مدو فی کے کہ بیس نے آباد کا کا ایک بیس مرا واور میا با مدو فی کے کہ بیس نے آباد کا کا ان بات میں مرا واور میا با با کہ وہ کہ ہے ہیں کہ قب کے کہ بیس نے آباد کا کا ان بات کا کا ان بات آباد کا کا ان بات میں ہے ہے۔

۔ ۱۹ را باس می فر بات میں کہ آسان کینے کا حق نیس ہے کیا گئے۔ اس آنسان کینے کا سبب مختلف سے اس سبب کا تعلق میں ا ۱۶ - قارف سند کی سے انزار ف کی موریت کئی آنسائی ڈی یا بازی آزیاں آئی قضائی کئیں ہوجائے کا یوندا بر ما نین کدوہ تر وی میں میں میں مراہ توقیدائی لینے کا سب وار عرب اورا کرید و نیل کدوہ نلام ہوکر مرا توقیدائی لینے کا سب ملک ہے اورائی کی میں رہ ہے گئے۔ سب ملک ہے اوراؤہ کی میں مراہ توقیدائی کے بارے میں کہ اس سے تیرانکا کی کیا ہے اوراؤہ کیے کہ نہیں بلکہ تو ہے ہے۔ اس میں میں اورائیے ہی جہال بھی تو ہے ہے۔ اس میں نہیں ہے کیونکہ سب مختلف ہے اورا ہے ہی جہال بھی سب کا دخت اورا ہے ہی جہال بھی سب کا دخت اورائیے ہی جہال بھی سب کا دخت اورائیے ہی جہال بھی اس کا دخت اورائیے ہی جہال بھی اس کا دخت اورائیے ہی جہال بھی اس کا دخت اورائیے ہی جہال ہیں اور ایسے ہی جہال ہیں اس کا دخت اورائیے ہی جہال ہیں اور ایسے ہی جہال ہے۔

# شیخین کی دلیل

ولهما ان حق الاستنفاء للمولى ليقس على النفذيرين وهو معلوم والحكم متحد واحلاف السب لا يقصى الني الني النيميا رعة ولا الني احتلاف حكم فلا لنالي له تحلاف تلك المسأ لة لان حكم ملك اليميل يعاير حكم اللكاح

ترجمہ اور شیخیان و میں ہے کے مول سے اوقوں تقدیموں پر یقین سے باتھوں اولی کا حق ساور مولی معلوم ہے ورخعم ایک ہے ورساہ کا اختافی فی تدمی زوت کی ہائے منصل ہے ورشا انتافی نے میں جائے ختار فی سبب کی پرو وائیس کی جانے کی سیخواف اس مسد سے اس لئے کے میک پیمین کا ختم می مزیر ہے۔

تشریح سینی نمایی ، بیل ہے یا موں وقعداس بینے تا اتل ہے بیوندا وہ آز وہر سے یا غدام دونو سیسورتوں میں موں وقعداس بینے کا حق ہے اور مستحق بیعنی موئی بھی معموم ہے اور تھم بھی متحدہ ہے بیٹی قصاص وسوں ارزا ۔۔

ا ورسبب کے اندر اگر چان قاف نے ایک ن کی وٹی یو وہاں میں اس میں کی مید ہے تھم میں انقار فی بین مورہ ہے انتقال م پیافقا ف سبب منتھی الی اون زعت ہے ور بور مشار ویس بیل ورٹ میں نے تین فی ویا ہے اس می ویت کیوندوں سے تھی میں مفاریت ہے اس کے کے مدید کیمین کا سم ور ہے اور میک نالے کا ورجے ۔ یون مدید کیمین کا تھم ہیں ہے کہ وہ مملوکہ ہوجس میں صف تا بع ہے اور ملک رقباصل ہے اور تا بع معدوم کے درجہ میں زون ہے ورک میں حت تنافع ہے اور ملک رقباصل ہے اور تا بع معدوم کے درجہ میں زون ہے ورک میں حت تنافع وہ ہے۔

# اگرم کا تب کے مولی کے ملاوہ ورثا بھی موجود: ول تو قصاص کا کیا حکم ہے

ولو ترك وفاء وله وارب عيرالسولى فلاقصاص و راحتسعوا مع المولى لا به اسبه من له الحق لا به السبه من له الحق لا به السبولى ان مات عبد والوارث ال مات حرا الاطهر الاحلاف بين الصحابة رضى بدعهم في مونه على بعث الحرية او الرق بحلاف الاولى لا ن المولى متعين فيها

ترجمہ اور برمتنول مدم داتب نے بیس کا بت کے برابر ہاں چھوڑا ہواورا کا کے مدود اس کا کوئی اور وارث مولا قصاص نیس ک اُسریدور ثاباتی نائے جھڑٹے ہوں میں۔

ہ ہے کہ وہ خص مشتر ہو گئی جس کا حق ہے اس سے کہ وہ (ممن لیالتی ) مولی ہے اگر مکا تب غلام مر، ہواور وارث ہے اگر ووآ زاد ہو رمر ہواس ہے کہ مسی ہو نہم میں میں میں ہیں ہے اس کے حریت یا یوقیت پر مرے کی صفت کے اوپر ، بخلاف جبی صورت ہال کے کہ اس میں مولی متعین ہے۔ تشریک کیالی صورت میں جب کہ فتظ مولی تی اس فاوار شاقتی اس کا تھم انتیا فی مذکور ہو چیفا اور اسرموں کے مدروہ اس ہے دوسر ب وارثین بھی موجود ہوں۔اور یا تی صورت وہی ہوتو یا تھ ق قساص شیں ایا جائے۔ یونکہ پہلی صورت میں تو سبب گااختلہ ف تھ اور تھم متحد تھا، وریبال کی کے اندراختا ف ہے، کی کیا صورت میں موں ہے ورائیا سورت میں مکاتب مقتوں ہے ورثہ ہیں۔ اُریہ ما جائے کے ووا آرادم اے قوارث کی ہامر کریدہ ناجے کہ ندام مراہے و کا قرام کی ہے۔

وروه غلام مراہے یا ''زویدسی ہرام رضی ابتد عنہم کا اختلا فی مشہہ ہے تو کسی صورت کو تنعین کرنے ، ثند رہے ۔ ںے قصاب نمتر سر ویا کیا اور پہلی صورت میں مستحق صرف مولی تھا اس ہے سیخین نے قی مایا ۔ قضاص یا با یکا۔

## ا کرم کا تب بدل کتابت کے برابر مال نہ چھوڑ کرتی ہوا تو قصاص کا حقدارا تا ہے

وال لم يترك وفاء وله وربة احوار وحب القصاص للمولى في قولهم حميعا لا به مات عبداللا رب لانفساح الكتابة بحلاف معتق البعص ادا مات ولم يترك وفاء لان العتق في البعص لا ينفسح بالعجر

تر چمه اوراً برمكا تب برن آن بت به برايرهان نه تيمور جواور س به آزاد در ثد بين تؤمولي كييئه قضائس جوه تها مرفقها ، سية قول میں ۔اس کے کدوہ کی بت کی موجہ ہے جو شہبات موسے بنی نے معتق اجھن کے جب کدوہ مرجائے اور سعایت کے برابر مال نه کچه رے ان سے کہ جنش حصہ میں عتق ما برای ق مجہ ہے کا تبین ہوتا۔

تشریک کی مکا تب یوسی مے عمد اقل کردیالیکن اس نے اتناہ بائیں جھوڑ اجو بدل کتابت کو پور کر چکے۔ وراس کے آزاد ورشاموجود مين قريبان بار عاق أقر أ<u>سب قصاص دو حار</u>

کیونگ جب وہ اور سابت سے ماجز نابت ہو تو حقد سابت کے جو ایا امر جب سابت کے ہو کا وہ غیرہ مراہے اور جب نام مراہے وحق قصاص فقط موں میٹے ہوگا۔ بہتدا سرائیہ نور موقع تصوب کے درمیان مشترے ہرائیں نے اپنا حصہ آزاد کردیا وردوس حصه بیں وہ کما لی کررہاتھ کہاں وک نے عمد آتا کرویا ورائھی و تن مان میں کمایا تھا جو سمقد رہے پر بر ہو جو س کو ماناتھا تو یہاں

كيونكمه والم صلاحب سَنز ديب حتى أرجيه تي ك يتين إدا وول عند ما جزى كي وجد عتق بعض فننخ نه بموكا لبرا بخز غارم كي وجه ت يور المام ميل موجودموني كي ملكيت ثابت شدون -

> ورصا حين كنزه كيدة عناق بعض اعتاق على بهذا ن في قول يرة ولى الثكال بي تنهيل مرہون غلام کوعمدا مرتبن کے قبضہ میں فتل کردیا ً بیا تو قصاص کا حقدار کون ہے

وادا قنس عبدالرهن في يد لمرتهن لم يجب القصاص حتى يحتمع الراهن والسرتهن لان المرتهن لا منكب له فلا يلمه والراهن لو تو لا ٥ لبطل حق المرنهن في الدين فينسترط احتماعهما ليسقط حق المربهن بر صاه

ترجمه ﴿ ﴿ وَهِبِ كَدِرَيْنَ ٥ لَهُ مُعْمِرَتِهِنَ لِهِ أَيْظِهِ مِيلَ قُلْ مِنْ إِي وَ قَصَاصَ وَاجِبِ شَدُووگا يبها ل تَكَ كَدر بهن ورم تهن وه و ل بين مو

با میں رہے مرتبی ہے۔ میں شین ہے مرتبی ہے اور ان میں اور اس ان است اور اس مواد و اس میں میں ہیں مرتبی ہوتا ہوتا میں ہوتا ہے وہ میں موادع ہونا شراعی ہے۔ ایم میں ماتان میں رہا ہوتا ہے۔

شش آن سناه مر من و همد مرش به آن به آن به آن رس و آنه مرآن و قداس بينوا قل ندوی بهدوه به وقتا می و آن مراق و آن مون شرد به داران و قداس به آندس به مراق ايدم آن به این به از مراق به این مرآن و می می بهدانسی تمین به درای به دری به این به دری به دری

موال الاسام في الترايية المرايية المام في المام

جواب بوت تو میں ہے۔ میں شدہ میں جس مزائن ہے ہوں۔ اور ان ہے میں دھے ہو ہے یہ والے نے بہار ہے۔ ان ان ہو ہے۔ ان میں تاریخ سے بیاں ان انسام ہو ہے۔

## معتق ( پاکل ) ئے وہ کی وہل کرویا کیا تو قصاص کا حقد ارمعتق ہ کا با ہے ہے

قال و د فنال ولي سمعمر في السرال عن الانه من الولاية على النفس شرع لا مرزاحع البها وهو تشفى النصيدر فيسم كا د كان وبد الانتمالج لانا، عبر في حق السعيرة وليس له ال بعنولان فيه نظال حقه وكذلك ال فطعت بد اسعده عبد لمادكريا

الشراق من بیدانس و بیدا به او به از به استان به این از به این به این از به این از به این استان و به این از به این از به این به

والمران المراه والمعالمة والمعالمة والمستوان والمستان والسائل والمائل والموراء المراورة والمائل الما

#### وصی باہ کا قام مقام ہے

والوصى بمنزلة الاب في حميع دلك الاامه لا يقتل لا مه ليس له ولا ية على نفسه وهذا من قبيله ويندرج تحت هذا الاطلاق الصلح عن المفسس واستيفاء القصاص في الطرف فاسه لم يستثن الاالقنل

ترجمہ اوروسی ان تمام صورتوں میں باپ کے درجہ میں ہے تگروسی قصاص نہیں لے سکتاس کے کہ وصی کومعتو ہے خس پرووایت نہیں ہے اور اقصاص لینا) ای کی قبیل ہے ہے ( خس پرواایت کی قبیل ہے ہے ) اور اس اطلاق کے تحت نفس کی جانب ہے سے اور مضو کا قصاص لینا داخل ہے اس لئے کہ مجمد نے تل کے علاوہ کسی کا استثنا و نہیں فرمایا۔

تشری اگر معتوہ کاباپ ند ہو بکد ہ ہے کا وسی ہوتو وہ مال ہوت کر سکتا ہے اوراطراف وا موضہ وکا قصاص وصول کرسکتا ہے ہیں ہو ہیں اور وسی میں اور وسی میں انٹا فرق ہے کہ وسی قضاص نہیں اسکتا ہے جس کی جبہ رہے کہ قصاص لینائنس پر والہ بت کے باب سے ہے اور وسی کوننس معتوہ ہر والا بت حاصل نہیں ہے۔

ا ما متحمد كي عبارت با مع صغير مين إول بي والمصحل مه الاب في حميع دالك الاامه لا يقتل "بيع وم بتار باب كوتل و قصاص بين ما ووجتني بحى صورتين بين ان تمام مين وصى كوويا بيت حاصل بالبنداا طراف كالقصاص اور مصالحت كاجواز ب-

### وصى كومصالحت كاحق ہے يانبيس

ترجمہ اور مبسوط کی کتاب الصلح میں ہے کہ وصی صلح کا ہا مک نہیں ہے اس لئے کہ صلح نئس میں تصرف نے اس کی جانب سے عوض سینے کی وجہ ہے توصلح کو قصاص لینے کے ورجہ میں اتار میا جائے کا اور وجہ اس روایت کی جو جہال مذکور ہے ہیں ہے کہ صلح ہے مقصود ہال ہے اور مال وصی کے مقد سے واجب ہوجات ہوجات کہ باپ کے عقد سے واجب ہوتا ہے بخد ف قصاص کے اس سئے کہ اس کا مقصود تھی ہے اور وہ باپ کے ساتھ مقصود تھی ہے اور وہ باپ کے ساتھ مختص ہے اور وسی معاف کرنے کا مالک نہیں ہے اس لئے کہ باپ اس کا مالک نہیں کیونکہ اس میں الطال میتو وصی مدرجہ اولی ہے۔

تشریح سیسوط کی تب اصلح میں اور مجمد نے فروایا ہے کہ وہ تک کو مسر لہت کا کھی حق نہیں ہے اس لئے کے مصالحت کا خلاصہ میہ ہے کہ وہ نفس کا مون نے اور نفس کا عوض لین اور قصاص لین اور قصاص لین اور قصاص کینے سے کوئی نیس سے لبندائش کا مجمی حق شہوگا واب ورور واپنین ہو گئیں ایک جامع صغیر کی دوسری مبسوط کی اول میں صلح کا جواز ہے اور ٹانی میں عدم جواز ہے۔

ویمل اول ہے مع صغیر کی روایت کی دیل ہے کے مصاحت کا مقصود مال ہے اور وصی کونتی ہوتا ہے کہ وہ معتوہ کے لئے عقود ماییہ مرے اور یہ بھی عقد کما کہ اوسی کواس کاحت ہوگا۔ سرے اور یہ بھی عقد کما کہ ذوصی کواس کاحت ہوگا۔

تو فر ، یا که جب باپ کومعاف کرنے کاحق نبیل ہے قوصی کو بدرجہاولی اس کاحق ندہ وگا کیونکہاس میں معتوہ کے حق کا ابصال له زم آتا ہے۔ م

# وصى اعضاءا وراطراف مين قصاص لينے كاحقدار ہے يانبين قياسى اوراستحسانی دليل

وقالوا القياس ان لا يسلك الوصى الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس لا ن المقصود متحد وهو التشفى وفي الاستحسان يسملكه لا ن الاطراف يسلك بها مسلك الا موال فانها خلقت وقاية للانفس كا لمال على ما عرف فكان استيفاؤه بمنزلة التصر فافي المال والصبي بمرئة المعتوه في هذا و القاضى بمنزلة الا بالصحيح الا ترى ان من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاصى بمنزلته فيه

ترجمہ اورمش کے نفر مایا کہ قیاس ہے ہے وصی طرف میں قصاص پینے کا ، مک ند ہوجیسا کہ وہ اس کا نفس میں ان سک کہ لئے کہ مقعود متحد ہاور وہ شفی ہے اور استحمان میں وصی اس کا ، مک ہوگا اس لئے کہ اطراف اموال کے درجہ میں میں اس سک کہ اطراف مثل ، ل کے نفوں کی حفاظت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ، ن تفصیل کے مطابق جس کو پہیان ہو گئی ہیں قصاص کا وصول کرن ، مل کے اندر تصرف کے شاور بچاں باب میں معتوہ کے درجہ میں ہور تھے تول کے مطابق تو تن باب نہ وصول کرن ، مل کے اندر تصرف کو تا ہو اور بچاں باب میں معتوہ کے درجہ میں ہور تھے تول کے مطابق تو تن باب نہ درجہ میں ہو تا وصول کرن ، مل کے اندر تصرف کو تا کہ روبہ میں اور اس کا کوئی ولی نہ ہوتو قصاص کو ہا دشاہ وصول کر سے گااور قاضی قصاص ، صول کر نے میں بادشاہ کے درجہ میں ہے۔

تشریح اعضہ ، واطراف میں قصاص لینا جائز ہے گیکن یہاں قیاس اوراستسان کا نگراؤ ہے قیاس جاہتا ہے کہ جائز نہ ہو ّیونکہ قصاص کا مقصود تشفی ہے خواہ غس کا قصاص ہوی اطراف کا تو جسے وصی وغس کے قصاص کا حق نہیں ہے ایسے ہی اطراف کے اندر قصاص کا بھی اس کوچی نہیں ہونا جائے۔

اوراستحسان کا تقاضہ ہے کہ اطراف میں قصاص جائز ہو کیونکہ اطراف کا وہ درجہ ہے جو مال کا کیونکہ مال بھی انسان کی خدمت کے لئے ہیں اہذا اعض ء جب اطراف کے درجہ میں آگئے تو اعضاء کے قصاص کا وصول کرنا مال میں تصرف کی خدمت کے لئے ہیں اہذا اعض ء جب اطراف کے درجہ میں آگئے تو اعضاء کے قصاص کا وصول کرنا مال میں تصرف جائز ہے تو اطراف کا قصاص بھی جائز ہوگا اور یہاں جو تھم معتوہ کا ہے وہی تھم بچہ کا بھی ہوا اور جو تھم معتوہ کا ہے وہی تھم بچہ کا بھی ہوا اور جو تھم معتوہ کا ہے وہی تھم بچہ کا بھی اور جو تھم بہ ہے کا ہے وہی تھم قاضی اور بادش ہ کا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عمد قتل کر دیا جائے اور س کا کوئی دلی نہ ہوتواس کا قصاص باشاہ وصول کرتا ہے اور تا کا کوئی دلی نہ ہوتواس کا قصاص باشاہ وصول کرتا ہے اور قاضی بادشاہ کا نائے ہے لبندا قاضی کو قصاص وصول کرتا ہے اور س کا کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے ہوئے کا میں معتوہ کے اور س کا کوئی دلی نہ ہوتا کا اور سے کا ہوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے ہوئی کہ تھا کہ دوسوں کرتا ہے اور تا کا کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے کے ایک کوئی دلی نہ ہوتا کی کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے کہ بالغال قاضی کو قصاص وصول کرتا ہوئی کی گوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے کے ایک کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائی کے اس کے لیکندا تا بالغال کا نائے کے ایک کرتا ہے اور تا کا کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے کا کہ کرتا ہے اور تا کا کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے کی کرتا ہے اور تا کا کوئی دلی نہ ہوتاہ کا نائے کیا کہ کرتا ہے اور تا کا کوئی دلی نے کا نائے کوئی دلیا کہ کہ کرتا ہے اور تا کا کوئی دلیا کہ کوئی کوئی کرتا ہے اور تا کا کوئی دلیا کہ کرتا ہے اور تا کا کوئی دلیا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کوئی کوئی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کا کوئی دلیا کا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کوئی کرتا ہے کوئی کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کوئی کے کوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہ

# ایک شخص کوتل کیا گیااوراس کے اولنا ، میں کچھٹا بالغ ہیں اور کچھ بالغ ہیں قصاص لینے کا طریقہ کار . . . اقوال فقہاء

قـال ومـن قتـل ولـه اوليـاء صـغـا وكـار فـللكبار ان يقتلو القا تل عـدابي حيفة وقالا ليس لهم دلك حتى يـدرك الصعار لار الفصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التحزي وفي استيفا نهم الكل

#### ابطال حق الصغار فيوُ خر الى ادراكهم كما اذاكان بين الكبيرين واحدهما غانب او كان بين الموليين

تر چمہ اللّٰ محرّ نے جامع صغیر میں فر مایا اور جو شخص تمل کیا گیا اور اس کے بالغ ٹرنایا بیجے ہیں تو بالغوں کوحق ہے کہ وہ قاتل کو تل کریں ابوصلیفہ کے نز دیک اور صاحبینؓ نے فر ، یا کہ ان کو بیحق نہیں ہے بیہاں تک کہ بیچے بالغ ہوجا کمیں اس لئے کہ قصاص

ان کے درمیان مشترک ہے اور بعض کو

وصول کرناممکن نہیں ہے تجزی نہ ہونے کی وجہ ہے اور بڑوں کے وصول کرنے میں پورے قصاص کو بچوں کے حق کا ابطال تو بچوں کے کمی صحیح مؤخر کیا جائے گا کہ جبیبا کہ قصاص دو بڑوں کے درمیان مشترک ہواور ان دوٹوں میں ہے ایک غائب ہویا قصاص دوآ قاؤں یہ کردرمیان مشترک ہو۔

تشریک ایک شخص کوعمر اُقتل کردیا گیا اوراس کے درشیش ہے لیعنی اولیاء میں ہے پھھٹابالغ ہیں اور پھھ بالغ تو قصاص کا کیا ہوگا؟ صاحبین ُفر ماتے ہیں کہ بچوں کے بلوغ تک قصاص کومؤ خرکیا جائے گا اورا، م صاحب کے نزدیک بڑے قصاص لیس گے اور بچوں کے بلوغ کا انتظار شہوگا۔

صاحبین کی دلیل ہے کہ تصاص تو ان سب کے درمیان مشتر کے تن ہے لہٰذا سب کے دصول کرنے ہے وصول ہوگا اور ان میں وصول کرنے ہے وصول ہوگا اور ان میں وصول کرنے کے وصول ہوگا اور ان میں وصول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ بچھ قصاص بالغین وصول کرلیں اور باقی قصاص بچے بعد نبلوغ وصول کرلیں کیونکہ قصاص تو غیر متحبری ہے۔

اوراگر بالغین سارا قصاص ابھی وصول کرلیں توحق کا ابطال لازم آتا ہے نہذااب صرف یہی صورت رو گئی کہ بچوں کے بلوغ تک انتظار کیا جائے اوراس کی امثلہ بیریں ۔ '

۱- زیداور بکر دو بھائی ہیں ان کا باپ عمدا قتل کر دیا حمیااور بید دونوں بالغ ہیں گمرزیدتو یہاں موجوداور بکر غائب ہے تو جب تک بجر ند آجائے تصاص کومؤ خرکیا جائے گاای طرح یہاں بھی مؤخر ہوگا۔

۲ نیداد کرنے دیک خلاخ پیلی پڑتام کوسی نے عمد اُنٹل کر دیا اور انفاق ہے زید بالغ ہے اور بکرنا بالغ بحب تک بکر بالغ نہ ہوقصاص کو تُوفر کیا جائے گا۔ ای طرح یہاں بھی قصاص مؤخر ہونا جا ہیئے۔

## امام صاحب کی دلیل

وله انه حق لا يتجزى لثبوته بسبب لا يتحزى وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الانكاح بخلاف الكبيرين لان احتمال العفو من الغائب ثابت ومسألة الموليين ممنه عة

ترجمہ اللہ اورابوطنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ حق قصاص غیر متجزی ہے اس حق کے ثابت ہونے کی وجہ سے ایسے سبب سے جوغیر متجزی ہے اور وہ سبب قر ایک سبب ترجمہ اللہ علیہ ایک کے لئے کامل ثابت ہوگا جیسے نکاح کرنے کی ولایت میں سبب قر ابت ہے اور دوآ تا دکی است ہوگا جیسے نکاح کرنے کی ولایت میں بخدا ف کبیرین کے اس کے کہ نائب کی جانب سے احتمال عشو ثابت ہے اور دوآ قا دُن کا مسلہ غیر مسلم ہے۔

تشریکے بیاہ م ابوطنیفہ کی دین ہے جس کا حصل ہیہ ہے کہ قصاص کاحل نیر متجزی کے کیونکہ جس سب سے حق قصاص ملہ ہے وہ سبب بھی نیر متجزی ہے کیونکہ سبب قرابت ہے اور قرابت میں سب برابر کے شریک ہیں تاہم کو کرمیب نیر متجزی ہے۔

اور رہا بیشبہ کہ ہوسکتا ہے بچے بعد بدوئے معاف کرویں توقص س ساقط ہوجائے بینونکم ضاہے کیونکہ ابھی بیجی معدوم نہیں کہ بیہ بچے ہا کہ بھی ہوسکیں گے یانہیں ، بہر حال جس طرح و ایت نکاح ہر برابر ئے ولی وکال ملتی ہے ای طرح بیتی بھی ہرایک کوکامل ملے گا اور جب کامل حق بالغین کے لئے بھی ثابت ہوگیا تو ان کوقصاص لینے کاحق ثابت ہوگیا۔

رہےوہ ووسئلے جوآپ نے استشہاد میں پیش سنے ہیں توان کا جواب سے۔

جواب اول نائب کی جانب ہے سے ہوا تھا ہے کہ اس نے معافی کرویا ہو وراس کا ابھی علم نہ ہوا ہو بہر حال عفو کا شیا موجود سر

جواب تا فی سیمندی غیرمسلم به بنگه اوسنیف کزد یک اس صورت میں بالغ آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ قصاص مصول کر۔ اور نا بالغ آقاء کے بلوغ کا انتظار نہ کرے۔

بھاوڑ امار نے ہے۔ مخص مضروب قل ہوگیا قصاص واجب ہے یانہیں اقوال فقہاء

قيال ومن صرب رجيلا بيمر فيقتله فيان اصباسه ببالحديد قتل به وان صابه بالعود فعليه الدي

تشریک ایک شخص نے دوسرے و جدوڑ ، راجس ہے ، مرکباتی از اس کو بچدوڑ ہے کالوبا گاہوتو اب قصاص واجب ہوگا او اگر بچاوڑے کا بنٹالگاہوتو قصاص واجب ندہوگا بلکدویت واجب ہوگی۔

#### مسئله مذکوره کی وضاحت

قال وهذا اذا اصابه بحدا لحديدلوجود الجرح فكمل السب وان اصابه نظهر الحديد فعند هما يجب وهو رواية عن ابى حنيفة اعتبار امه للالة وهو الحديد وعنه انما يحب اذا حرح وهو الاصح على ما سينه ان سا الله تعالى

ترجمہ مصنف نے فرہ یا اور پہ جب ہے کہ اس کو و ہے کی وہ ارتبی ہو زنم کے پائے جائے کی بعبہ سے تو سبب کا ال کا ورآس س لو ہے کی پشت نگی ہوتو صاحبین کے نزو کیفھام قابعیہ ہوگا اور مئیوایت ہے او منیفہ سے ابوصنیفی کی جائی سے کہ کا امتب رکزت ہو ہے اور وہ ابورا وصنیفی ہے اس تفصیل کے مطابق جس وہم انشاء میں بیان کرس گئے۔ یمان کرس گئے۔

تشريح يهال منص حب بدائيا، منحذ كول كتشريح كرت بوئ فره ية بي كهلوم الكنے يت قصوص جب واجب بوگا جب

او ہے کی دھارگی ہوتا کے زخم لگ جائے اور قصاص کا سب کال ہوجائے اورا گراو ہے کی پشت کی لیعنی مونجھ کی ہوتو صاحبین کے مزد دیک تو ين مد بالبذا قصاص داجب بوكار

اورامام صاحب کی اس میں دورواییتیں ہیں

ا- قصاص واجت كيونكه آليل أولو بإب اورلو بافي نفسه تصيار ب-

۲- قصاص واجب نہیں ہے ہاں اً رمو نجھ تینے ہے زخم بھی ہوجائے تو قصاص واجب ہوگا اس کئے کہ بغیر زخم افساد کامل نہیں تو آخری سزا

## ترازوکے باث مارنے سے کی کو ہلاک کردیا ، قصاص ہو گایا نہیں وعسلسي هسلاال ضرب بسين جسات السميسزان

ترجمه ، اورای اختلاف پرتراز و کے باث ہیں۔

سے فی اً سرتراز وے وہے کے باٹ ہے کی کو ہاک سرویا قوصاحبین کے نزویک بیٹل ٹامہ ہندا قصاص واجب ہو گا اور اہام تشرت صاحب كنزديك أمرزخم ہوگيا ہوتو قصاص ہوگا ورندنيں ۔ ( نمام )

## لکڑی (کوڑے) ہے ہلاک ہونے کی صورت میں قصاص کا حکم

واما اذا ضربه بالعود فانماتجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم

ترجمه اوربهرحال جب كـاس كو يهرو فرب ك ين سے مارا بيوتو ديت داجب بيو گئيس معصومه كاتل يائے جانے كى وجه سے اور قصاص كے متنع مونے كى وجيريال كاك خون رائيگال نہ جائے۔

تشری اور جب بھاوڑے کے بنتے ہے اس کو ہار کر مالو دیت واجب ہوگی کیونکہ بہاں قصاص تو واجب نہ ہوگا اس النے کیا عمرتیں ہے تو دیت واجب کرنی پڑے گی۔ تا کہ خون رائیگال نہ ہوسکے۔

# بڑی لکڑی سے مارنے کا حکم ، اقوال فقہاء

ثم قيـل هـو بـمنـزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل وفيه خلاف ابي حيفة على مانبين وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف الشافعي وهي مسألة الموالاة

رد کا۔ ترجمہ پھر کہا گیا کہ بنتا بڑتی لاتھی کے درجہ میں ہے تو یہ بھاری چیز سے آل کے درجہ میں بوجائے گا اور اس میں ابوصنیفدا ختلہ ف ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کوجم بیان کریں گے اور کہا گیا ہے کہ بنظا کوڑے کے درجے میں ہاوراس میں شافعی کا اختلاف ہاور مید

تشریکی نشکوبعض حضرات نے تھے کے درجہ میں رکھا ہے اور تھ کا وہ درجہ ہے جو تسی بھ رکی وزنی چیز کا ہوتا ہے جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلہ ف ہے لیخی امام صاحب کے نز دیک شبه عمدہ ہوئے کی وجہ ہے دیت اور صاحبین کے نز دیک قتل عمدہ ہونے کی وجہ ہے ہ

قصاص واجب ہوگا۔

اور بعض حضرات نے بننے کو کوڑے کے درجہ میں رکھا ہے جس میں قصاص واجب نہیں ہوتا لیکن امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہاً سر کوڑا لگا تار مارتار ہااوروہ مرگیا تواب بیل عمر ہوگیا اور قصاص واجب ہوگا۔

# امام شافعی کی دلیل

#### له ان الموالاة في الضربات الى ان مات دليل العمدية فيتحقق الموجب

ترجمہ اوم شافعی کی دلیل میہ ہے کہ لاگا تار مارنا یہاں تک کہ وہ مرجائے عمدیت کی دلیل ہے تو موجب قصاص متحقق ہوگی۔ تشریح امام شافعیؒ فروات بیں کہ جب وہ لگا تارکوڑے ورتا رہا یہ بنٹا ورتا رہا یہاں تک کہ مغروب ختم ہوگیا تو بیاس بات کی دیل ہے کہاں کا مقصد وار دومارنے کا تھا تو پیل عمد ہوگیا لہٰڈا قصاص واجب ہوگا۔

### احناف کی دلیل

#### ولسنسا مسارويسسا الاان قتيسل خسطسأ العسمدو يسروى شبسه العسمد المحديست

ترجمه اورجاری دلیل وہ بجوہم روایت کر چکے ہیں الا ان قتیل خطاء العمداورم وی بشہالعمد پوری صدیت پڑھئے تشریح مصنف فرہتے ہیں کہ ماقبل میں صدیث کر رچکی ہے 'الان ان قتیل خطاء العمد قتیل السوط و العصا و فیہ مافة مسن الاب 'اورایک روایت میں خطاء العمد کے بج ئے شبالعمد ہے باتی تفصیلات و ہیں گزر پکی ہیں بہذا اس صدیث سے معموم ہوا کہ عصااورکوڑے کا مراہ وعمد اُمقتول نہیں ہوگا اور نداس میں قصاص آئے گا بلکہ دیت واجب ہوگی۔

# باربار مسلسل مارنے سے ہلاک ہونے پر قصاص ہے یا نہیں

ولان فيه شبهة عدم العمدية لان الموالاة قد تستعمل للتاديب او لعله اعتراه القصد في خلال الصربات فيسعسري اول النفسعسل عسنسه وعسساه اصساب السمسقتسل والشبهة دارئة للمقود فوجبست الدية

ترجمہ اوراس کئے کہاں میں عدم عمدیت کا شہرہاں کئے کہاگا تار ، رنا بھی تا دیب کے لئے ہوتا ہے یہ شایداس کو قصد عارض ہوگیا ہوضر ہات کے درمیان میں تو فعل کا اول حصد قصد سے خالی ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ وہ کوڑا ز ، ن تل کو بینج گیا ہوا ورشبہ قصاص کو دور کرنے والا ہے دیت واجب ہوگی ،

تشری کا تار مارنے میں بھی میشہ ہے کہ شاید ارادہ قبل نہ ہو کیونکہ بھی تادیب اور تنبیہ کیلئے بھی لگا تاریگا دیا جا تا ہے بہر حال شبہ پیدا ہو گیا۔ ای طرح ہوسکت ہے جب اس نے مارنا شروع کیا ہوتو اس کا ارادہ قبل کرنے کا نبیس تھا بلکہ درمیان میں اس کا بیارادہ ہوا بہر حال یبال بھی قصاص واجب نہ ہوگا چونکہ شبہ بیدا ہو گیا اور ہوسکتا ہے کہ ارادہ قبل کا نبیس تھ کیکن بغیر قصد کے تازک جگہ لگ گیا جس ہے وہ مرگیا تو قبل عمد نہ ہوگا۔

بعض حضرات نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے اس کا ارادہ مارنے کا نہیں تھ لیکن اتفاق اید ہوا کہ ادھرے اس نے مارااور پہلے ہے

ی و بی اس کی موت کا وقت ہے اور بیخواہ نخواہ نم بن تی گیا اور وہ مرگیا بہر حال ان تمام صورتوں میں شبہ پیدا ہو گیا اور شبہ کی وجہ سے قصاص سما قط ہوجائے گااور دیت واجب ہوگی۔

# بيكوياني مين وبوكر قل كرنے سے قصاص كاتكم ، اقوال فقهاء

قال ومن غرق صبيا او بالغا في البحر فلا قصاص عندابي حنيفة وقالا يقتص منه وهو قول الشافعي غيران عندهما يستو في جزا و عنده يغرق كما بيناه من قبللهم قوله عليه السلام من غرق غرقا ه ولان الالة قا تله فاستعما لها امارة العمدية ولامراء في العصمة

ترجمہ گڑنے فرمایا کہ جس نے بچے کو ڈبود یا بابالغ کو دریا میں تو ابو صنیفہ کے نزدیک قصاص نہیں ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ اس سے قصاص لیا ہوئے گا اور سے گا اور پیچ تول شافعی ہے علاوہ اس بات کے کہ صحبین کے نزدیک گردن کا شخ کے ساتھ قصاص وصول کیا جائے گا اور شافعی کے نزدیک فرمان نبی علیہ السلام ہے جس نے غرق کیا تو شافعی کے نزدیک فرمان نبی علیہ السلام ہے جس نے غرق کیا تو جس اس کوغرق کریں گے اور اس لئے کہ آلہ (دریا کا پانی) تمل کرنے والا ہے تو اس کا استعمال عمدیت کی علامت ہے اور دم کی عصمت میں کوئی شدنیس ہے۔

تشری کسی شخص نے کسی بچہ یا بالغ کو دریا میں غرق کر دیا تو اب کیا تھم ہے تو اس میں امام صاحبے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دیت واجب ہوگی اور قصاص ندہوگا اور صاحبین اورامام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ قصاص واجب ہے۔

پھر قصاص کی صورت میں اختلاف ہے صاحبین نے فرمایا کہ قصاص میں قاتل کی گردن کاٹ دی جائے گی اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ قاتل کوغرق کیا جائے گالیعنی بیف عل بدہ کعسافعل ان کان فعلا شروعاً ان حضرات نے اس صدیت ہے استدلال کیا ہے من غوش ق غو قنام (رواہ البہتی)

ا، م ش فعی کا استدلال تواس سے طابخ اور صاحبین فرائے ہیں اس صدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ قاتل سے قص سیاجائے گار ہااس کا طریقہ تو ماقبل میں صدیث گر رہے والا ہے بعنی پانی کا طریقہ تو ماقبل میں صدیث گر رہے والا ہے بعنی پانی میں ڈیونا اور بیا کہ قتل ہے تو آلی شرنہیں اور قاتل عمر آ میں ڈیونا اور بیا کہ قتل ہے تو آلی کا استعمال دلیل قصد وعدہ تو مقتول معصوم الدم ہے جس میں کوئی شرنہیں اور قاتل عمر آ قتل کر دہا ہے لہٰذا قصاص واجب ہوگا۔

# امام اعظم کی ولیل

ولمه قو لمه عليه السلام الا ان قتيل خطباً العمد قتيل السوط والعصاوفيه وفي كل خطا ارش ولان الالة غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ولان القصاص ينبئي عن المما ثلمة ومنه يقال اقتص اثره ومنه المقصة للجلمين ولا تماثل بين الجرح والدق لقصور الثاني عن تخويب الظاهر وكذالا يتماثل يتسما شلان في حكمة السزجسر لان السقسل بسالسلاح غيالسب وبسالمشقل نسادل ترجمه اورايوطيفيكي وليل فرماني طيه السلام عمرة كاه به وجاؤشه عمر كامقتول كور عاورعها كامقتول بهاوراس عن (شيعمر عن ) اور

ہر تن خطاء میں دیت ہے اور اس لئے کہ یہ آل ( پی نی ) قتل کے لئے موضوع نہیں ہے اور نہل میں مستعمل ہے اس کے استعمال کے تعذر کی وجہ سے توعدم عمریت کا شبہ پیدا ہو گیا اور اس کئے کہ قصاص مما ثعت کی خبر و یہ ہاوراس سے بواج تا ہے انتص اثر واس نے اس کے قتش قدم کی پیروی کی اورائ سے پیٹی کے دونوں کچھوں کے لئے مقصہ ہو ا جاتا ہے اور جرح دق کے درمیان تماثل نہیں ہے ثانی کے قاصر ہونے کی وجہ سے طاہر کوخراب کرنے سے اور ایس بی بیرونوں (جرت اوروق) انتائی نہیں ہیں زجر کی تھمت میں اس لئے کہ ہتھیا رہے فکل کرنا غالب ہے اور بھاری چیز سے نادر ہے

تشريح پيامام ابوحنيفه کې دليل ہے جس کا حاصل بيہ ہے کہ پونی ترقبل نہيں ہے قواس کا حکم آلموار کا حکم نہيں ہو گا بهکہ کوڑے اور عصا کا حکم ہوگا جس میں دیت واجب ہوگی کیونکہ صدیث میں ہے کہ ہم شہوعمہ اور ہر آل خطاء میں واجب ہوتی ہے ورحدیث یہ ہے کہ آلے ان قتيل خطاء العمد قتيل السوط والعصا وفيه في كل خطأ الربش مِرْصورت مُرَوره مِينَ بَحَي ديت بَيَّاجب بوك نيز ياتي ن ساقتل ہے اور نیکل کے لئے سیمتعمل ہے پھرا کٹر صورتوں میں <sup>قبل</sup> کے بیٹی کا استعمال معتعذ ربھی ہے اور جب صورت حال ہیہ ہے توعدم عمريت كاشبه ببيرا ہو گيا اور شبہ ہے قصاص ساقط ہوجا تا ہے۔

نیز اگریہاں قصاص واجب کیا جائے تو قصاص میلفئغر تی کرنے میں می ثلث نہیں ہوگی اور ممیا ٹست طروری ہےاور ممی ثبت نہ ہونے کی وجہ رہے ہے کہ غرق میں مرتو گیا لیکن خلاہر ور باطن کی توٹیھوڑ نہیں ہوئی ورجب اس کا بدلہ قصاص لیا جائے گا تو وہاں خاہر عرب جھی خراب ہوگا جوغرق میں نہیں ہواتھ۔

یمی تو وجہ ہے کہ زخم لگانے اور سے بھاری چیز ہے و ہا کر قوڑنے میں بھی تماثل نہیں ، ناگیا اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے بڑے پھر سے ہ رئے کی صورت میں قصاص واجب نہیں کیا جاکہ دیت کو واجب کیا ہے بہر حال ان دونوں میں تم تک نہیں ہے حال نکہ میں ثمت ہوئی ضروری ہے کیونکہ قصاص کے معنی خودمم ثبت کے ہیں ای وجہ ہے شتق کر کے انتص اثر ہ ہو ہتے ہیں جب کہ کوئی سی کے نقش قدم پر ھے اور ای ہے مشتق کر کے پنجی کے دونوں بھوں کے لئے مقصّہ بولتے ہیں اور جرح اور دق ( پھر سے پھوڑ نا ) کے درمیان بھی تماثل نہیں ہے کیونکہ دق میں طاہر کوخراب کرنا کم ہے تو جرح اورغرق کے درمیان بھی بدرجہ اولی کوئی مما ثلت نہ ہوگی۔

نیز قصاص کا مقصد بیہ ہے کہ زجر حاصل ہواور بیہ مقصد وہاں ہی سبسیل امکر ل حاصل ہوگا جب کہ اس کہ ہے آپ کا عام رواح ہواور جس سے تل کا عام روائے نہیں ہے وہاں ریحکمت زجر بھی حاصل نہ ہوگ ورصورت حال ریہے کے ملوار اور ہتھیا رہے تل غالب اور بھاری چیزے یہ تغریق ہے تقل نا درہے تو یہاں قصاص واجب ہونے سے حکمت زجر بھی غیرمتماثل ہے۔

### فريق مخالف كي متدل حديث كاجواب

وما رواه غير مرفوع او هو محمول على السياسة وقد او منت اليه اضافته الى نفسه فيه وادًا امتنع القصاص وجبت المدية وهمي عملسي المعماقلة وقد ذكرنهاه واختلاف المروايتين في الكفارة ترجمه اوروہ روایت جس کوشافعی نے روایت کیا ہے غیر مرفوع ہے یاوہ سیاست پر محمول ہے اور اس کی جانب مشیر ہے ڈبونے کی اضافت اینے نفس کی جانب حدیث میں اور جب قصاص ممتنع ہو گیا تو دیت واجب ہو گی اور دیت ، قعد پر ہو گی اور ہم اس کو ذکر کر چکے

میں اور دوروایتوں کا اختل ف ہے کفارہ کے اندری

تشری رہی وصدیت جوفریق می عامتدل ہتو وہ صدیت مرفوع نہیں بلکہ زیاد کا کارم ہے "فلا یصح بعد السندلال"

یا یہ صدیت سوست پڑتھوں ہے جس کی دلیل ہے ہے کہ آئن خشرت کی سے تخریق کی اضافت اپنی جانب فر ماتے ہوئے فرقناہ فرمایا ہے

بہر ص جب قضاص ندو کا قو دیت واجب ہوگی اورویت ما قلہ پر واجب ہوگی امام صاحب کے نزدیک ویت قوباہ نوٹواجب ہوبا قی مربو کا مام صاحب کے نزدیک ویت قوباہ نوٹواجب ہاقی مربو کا مام صاحب کے نزدیک ویت تو ہا ہوٹواجب ہوبا قی مربو کا مام صاحب کے نزدیک ویت تو ہا ہوٹواجب ہوبا کی مربو کا مام صاحب کے نزدہ کی دوروایت میں ایک رواجب ہوبا کی اور ایم طی وی کی رویت ہوب کے کفارہ واجب ہے مواختلاف میتدا ہے اور فی الکفارہ اس کی خبر ہے۔

كى كوعمداً استدر مار بيث كرزنمي كرديا كهوه بالآخراى زخمي حالت مين بستر پر بى مركيا قصاص ليا جائے گا قال و من حسر حر رحلا عمدا فلم يول صاحب فواش حتى مات فعليه القصاص لو جو د السب و عدم ما يبطل حكمه في الظاهر فاضيف اليه

تر جمہ تلا وری نے فر مایا اور تلہ سی شخص کوزنمی کردیا ہ ہیرابرصاحب فراش رہا یہاں تک کہ وہ مرکبیا تو اس پرقضاص واجب ہوگا سب موت کے پائے جانے کی وجہ سے اور اس چیز کے ندہوئے کی وجہ سے جوفا ہر میں سبب کے تھم کو باطل کرد ہے بہی تھم کی اضافت سبب کی جانب ہوگی۔

تشریک نید نے خالد کو زخی سرویا ورائ زخم کی وجہ سے خالد کیک وومثنا، صاحب فراش رہ سرمر گیا تو زید سے قصاص لیاجائ کیونکہ زید کے زخم کی وجہ سے وہ مرگیا جو بھی ہول نبیس : واننی ہذاموت کی اضافت زخم دگائے کی طرف ہوگی۔

میدان جہاد میں مسلمانو ن اور مشرکوں میں لڑائی کی زیادتی ہے لوگ ایک دوسرے میں گھس گئے بھر ایک مسلمان کے ہاتھ سے ان جانے دوسرامسلمان شہید ہوگی تو قصاص نہیں ہوگا

قال واذا التقى الصفار من المسلمين والمشركين فقتل مسلم تمسلما ظن انه مشرك فلاً قود عليه وعليه الكفارة لا ن هُدا احد بو عي الخطأ على ما بينا ه والخطأ بو عيه لا يو جب القود ويوجب الكفارة وكذالدية على ما نطق به نص الكتاب

تر جمد می خدنے فرمایا اور جب مسلمانوں اور شرکیین کی ، ونوں صفول کی مٹھ بھیڑ ہو ٹی پس مسلمانے کسی مسلمان کوشش کے ہو گائی کر دیا تو اس پر قصاص نہیں ہے اور اس پر کفارہ ہے اس سے کہ بیرخطاً کی دونوگی میں ہے ایک ہے اس تفصیل کے مطابق جس کوجم بیان کر چکے ہیں اور خطاء اپنی دونوگل کے ساتھ قصاص کو داجب نہیں کرتا اور کفارہ اور دیت کو واجب کرتا تھیسا کا آھی کتاب ناطق ہے۔ تشریح مسلمانوں اور مشرکیین کی صف بندئ منتشر ہو کر لڑائی ہوگئی سی مسلمان نے کسی کومشرک سمجھ کرقتی کرویا جا انکہ وہ متقول مسلمان ہے تو قاتل پر قصاص نہیں صرف کفارہ اور دیت ہے کیونکہ بیہ خطاء فی اعتصد ہے اور جو بھی قتم جو قبل خطاء میں قصاص نہیں ہوتا بلکہ دیت اور

ہے و کا س پرتھا س بین سرف عارواور دیت ہے یونکہ بیدتھا ہی اعظام ہے اور ہوا ہی ہم ہوں تھا ہیں تھا س بین ہوتا جدو گفارہ واجب ہواکرتا ہے فر مانِ بارک ہے بہن ثابت ہے ارش دہے۔و من قتل مؤمنا فتحریر رقبہ و دیدہ مسلمہ الی اہله

## مٹھ بھیٹر میں کوئی مسلمان مارا جائے دیت واجب ہوگی اورا گرکوئی مسلمان مشرکیین کی صف میں ہواورا سے ل کردیا جائے تو دیت واجب نہ ہوگی

ولما احتلفت سميوت المسلمين على اليمان الى حذيفة قضى رسول الله عليه السلام بالدية قالوا الما, المدية اذا كمانو المختلطين فان كان في صف المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سواد هم قال عليه السلام من كثر سواد قوم فهو منهم

ترجمہ اور جب کے مسلم نوں کی تبواریں حذیفہ کے والدیمان پرواقع ہو کیں تورسول اللہ پڑتا نے دنیۃ کا فیصلہ فرمایا مش کُنے نے فرمایا کہ

ویت جب واجب ہوگی جب کے مسلمان اور کفار ہا ہم مختلط ہوں پس اگر کوئی مسلمان مشرکیین کی صف میں ہوتو ویت واجب نہ ہوگی اس
کی عصمت ساقط ہونے کی وجہ ہے ان کی تعداد ہر حالے کی وجہ ہے نبی ملیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی قوم کی تعداد ہر حد لی تو وہ انھیں
میں ہے۔

تشری خود فرخندق میں حفریفہ کے والدین ن آپنے بڑھا ہے کی وجہ سے مورتوں اور بچوں کیساتھ ایک ٹیلہ پر ہتے ان پرشہادت کا واولہ طاری ہوا اور نیچا تر گئے مسلم اول نے ان کومشرک بچھ کر حمد کردیا حضرت حذیفہ ٹچا تے رہے کہ بیتو میر ے باپ ہیں معران و صافی نہیں و یا یہ بان تو تو یہ بان رمول اللہ ہے نے ویت کا فیصد فر مایا تھا معلوم ہوا کہ ایک صورت میں دیت واجب ہوگی۔ مشاکح نے فر مایا کے مشاکح نے فر مایا کہ دیت کا حملے بیٹر شروع ہوئی ۔ مشاکح نے فر مایا کہ مسلمان مشرکیین کی صف میں ہوتو اس کو تل کرنے کی وجہ سے واجب نہ ہوگی کہ وادرا کرکوئی مسلمان مشرکیین کی صف میں ہوتو اس کو تل کرنے کی وجہ دیتے واجب نہ ہوگی کے وکہ حدیث میں ہوکہ دیت میں ہے وجہ دیتے واجب نہ ہوگی کے وکہ حدیث میں ہوکہ کہ وجہ سے کہ جو کرنے کی دیتے واجب نہ ہوگی کے وکہ حدیث میں ہوکہ کہ وجہ سے کہ جو کرنے کی تعداد میں اضافے کا وہ ہوگی کے وکہ عث دوگا وال کو تعین میں سے شار کیا جے کا ۔

# ایک شخص نے اپناسرزخی کیا پھر دوسر ہے خص نے اس سرکوزخی کیا پھراسے سانپ نے کاٹ لیا پھرشیر نے اس برحملہ کر دیا بالآخر وہ زخمی حالت میں مرگیا تو کیا دیت واجب ہے۔ یانہیں

قال ومن شح نفسه وشحه رجل وعقره اسد واصابته حيثة فمات من ذلك كله فعلى الا جنبي ثلث الدية لان وعلى الاسد والحية جسس واحد لكو به هدرا في الدنيا والا خرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبرفي الاخرة حتى يوتم عليه

ترجمہ اور مخترف مایا کہ جس نے اپنا سر پھوڑ ااور سے شخص نے اس کا سرپھوڑ ااور شیر نے اس کو بھاڑ ااور سانپ نے اس کوؤ سالیں وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مرگیا تو اجنبی پرتہ ہی ڈیت ہے اس لئے کہ شیر اور س نپ کافعل جنس واحد ہے اس کے رائیگاں ہونے کی وجہ سے دنیا ور آخرت میں اور اس کا ذاتی فعل دنیا میں ہر آخرت میں معتبر ہے یہاں تک کہ وہ اس پر گنبگار ہوگا۔
تشریح نید نے خودا پنا سرپھوڑ ای اور خالد نے بھی اس کا سرپھوڑ ااور شیر نے زید کو پھاڑ ااور سانپ نے اس کوؤ ساان تمام اسباب کی وجہ سے وہ مرگیا تو خالد پر آخر خالہ کی کہونکہ گویا تین اسباب کی وجہ سے وہ مراہ اور

خالد كافعل ان اسباب كاثلث بالبدادية بحى مُلث جو كل

سوال ..... خالد كافعل سب كالمك كسي ب

جواب ال کے شیراورسانپ کافعل جنس واحد ہونے کی وجہ ہے ایک فعل ہو گیا اورائیک فعل خود زید کا اورا یک فعل خارد کا تو خالد کافعل

سوال شیراورسانپ کالعل ایک جنس کیوں ہےاوران دونوں کا مگ الگ کیوں ہے؟

جواب شیراورسانپ کافعل د نیااورآ خرت میں مدر ہے یعنی نہ یہاں شیراورسانپ کی گرفت ہوگی اوٹرآ خرت میں تو بید دونوں توجنس واحد ہو گئے اور زبیر کافعل آخرت میں معتبر ہو گا دنیا میں ہدراور خالد کافعل دنیا اور آخرت میں معتبر ہے اس لئے زبیر کافعل نہ شیر اور سانپ ے کئی ہوسکتا ہےاور نہ خامد کے قعل ہے ہذا خالد کا تعلی جمد افعال کا تکث ہوا تو اس پر ثمث دیت واجب کر دی جائے گی۔

سوال ....اس کی کیادگیل ہے کہ زید کافعل آخرت میں معتبر ہے؟

جواب زیداس کی وجہ ہے گنہگار ہوتا ہے اور ای گناہ کی وجہ ہے مشائخ میں بیاختلاف ہوگیا کہ اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں اوربياس كالم مونى ك وجد عدا بذا قرمات بيل-

### اقوال فقبهاء

وفيي النوادران عنداني حنيفة ومحمد يغسل ويصلي عليه وعبدابي يوسف يغسل ولا يصلي عليه وفي شرح السير الكبير ذكرفي الصلوة عليه اختلاف النمشايخ على ما كتبناه في كتاب التجنيس والمزيد

ترجمه اورنوا درمیں ہے کہ طرفین کے نز دیک عنسل دیا جائے گا اوراس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی اورابو پوسٹ کے نز دیک عنسل دیا جائے گااوراس پرنماز نہیں پڑھی جائے گیا ورسیر کہیر کی شرح میں اس پرنماز پڑھنے کے بارے میں مشائح کا اختلاف مذکورہے جس کوہم نے كتاب الجنيس والمزيد مين لكه ديا إ-

تشریک طرفین فره تے ہیں کہ خودکشی کرنے والے پر نماز پڑھی جائے گی اور نسل دیا جائے گا اور ابو یوسف کے نز دیک صرف عسل دیا جائے گا اور امائة تما زنویں پر مھی جائے گی۔

سیرکیر کی شرح میں نماز کے بارے میں اختلاف مشائخ ندکورے جس کومصنف نے اپنی کتاب و المتحنیس و الموید میں بیان کردیا ہے مفتی ہے قول میرہے کہ نماز پڑھی جائے گی اور عسل دیا جائے گا۔ تفصیل کے بئے ملاحظہ ہوشامی ص ۵۸ جا

### اجنبی کافعل د نیاوآ خرت میں معتبر ہے

فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا أخر وفعل الاجببي معتبر في الدبيا والاخرة فصارت ثلثة اجناس فكان النفس تلفت بثلثة افعال فيكون التالف يفعل كل واحد ثلثة فيجب عليه ثلث الدية والله اعلم

ترجمه پین نبیس ہوگا (زید کافعل)مطلقا رائیگال اور وہ دوسری جنس ہوگا اور اجنبی کافعل دنیا اور آخرت میں معتبر ہے تو سارے افعال

تشری نیر کافعل چونکه من وجه معتبر و رمن اجهر بدر به قواس کوایگ بی شهر کرنا پڑے گا ہذر سارے افعال تین جنس کے جمع ہوگئے۔ اور خالد کافعال ان الفاظ کا ٹکٹ ہے تو ٹکٹ ہی اس بردیت واجب ہوگی۔

# مسلمان بربلوارسو نتنے والے کے ل کا حکم

قال ومن شهر على المسلمين سبقا فعليهم ان يقنموه لقوله عبيه السلام من شهر على المسلمين سيقا فقد اطل دمنه و لا ننه بناغ فنسقط عصمته سغينه و لا ننه تبعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فسه قتله

ترجمہ امام محرز نے فرہ یا کہ اور جس نے مسمانوں پر تکوار سونت کی تو مسمانوں پر واجب ہے کہ اس وقل کریں نبی ملیہ اسوم ک فرہان کی ہو ہے کہ جس نے مسمی نوں پر تکوار سونت کی جس اس نے اپنا نون را بیگال کر دیااور اس کے کہ وہ باخی ہے تواس کی بخوات ف مجہ ہے اس کی عصمت سرقط ہو جائے گی اور اس سے کہ تل ہی معین طریقہ ہے اپنے نئس سے قبل کی مدافعت کیئے تو مسمون کیئے سرکاتی مردیدے

امام محرکی دوعبارتوں ہے اشارہ ہے کہل کرنا واجب ہے

وقوله فعليهم وقول محمد في الجامع الصغير فحق على المسدمين ان يقتلوه اشارة الى الوجوب والمغمى وجوب دفع الضرر

ترجمه اور تحریح اقول ف عبلیه به دور تحد کا قول با مع صغیر میں پس حق ہے مسمانوں پر کہاس کول کریں وجوب کی جانب اش رہ ہے اور وجہ ضرر کے دور کرنے کا وجوب ہے

تشریک امام محرات مبسوط میں فعلیہ فرویہ ہاورجامع صغیر میں یوں فرویہ ہفت علی المسلمین ان یفتلوہ ان دونوں عبررتوں ہے میں ہوئی ہے کئی کرنا واجب ہاور وجوب اس سے ہے تاکہ اپنفس سے ضرر کودور کر سکے (وفیہ اتوال اخر) عبررتوں ہے یہ بات معلوم ہوئی ہے کئی کرنا واجب ہاور وجوب اس سے ہے تاکہ اپنفس سے ضرر کودور کر سکے (وفیہ اتوال اخر) مسلمان برتلواریا ہتھیا رسونت لے تو دوسرے کو کیا کرنا جا ہے آبادی کے اندر ہویا باہر، دن

اوررات مين فرق كاعكم

وقى سرقة الجامع الصعير ومن شهر على رحل سلاحا ليلا او بهارا او شهر عليه عصا ليلا في مصرونهارا في طيريق في عيسر منصر في قتياسه المشهور عدر به عيمدا فيلاشي عليسه ليميا بينيا

تر جمعہ ۔ مرب معصفیر کی کتاب السرقد میں ہے اور جس نے سیختص پر ہتھیا رسونٹا رات میں یاون میں یا اس پر انجی سانق رات و تھ میں یا ان میں ایسے راستہ میں جوشہ میں نہیں ہے ہیں اس وشہور ماییہ لے (جس پر عوار سونتی ٹی تھی ) عمدانتی سرویہ قوان پر وفی شی نہیں ہے اس ولیل کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر میکے میں۔

بانگل میں بین مید بوزیشن دیکھے کرجس پرمشھیا ریا تھ سولنا میا تھا اس نے سوائٹ والے واقع کر ایا تا اس بالی المارے ق

## قاتل برعدم قصاص کی وجہ

وهمدالان السلاح لايلث فيحتاج الى دفعه بالقبل والعصا الصعيرة وال كان بلبت ولكن في اللبل لا بلحقه العوث فيضطر الى دفعه بالقتل وكدا في النهار في عير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فادا قند كان دمه هدرا فسالا فسان كسان عسصيالا تسببت بمعتبسل ال يمكنون متمل السلاح عبسدهسسا

تر جمه اوراس نه کستھیار دلیس مختبر تا چی و و <sup>مشہو</sup> رہا ہا ) س کی مدافعت کافتیا نے بوکائل نے در جید ور کپتونی انھی اَ سرچہ تنہ تی ہے اور رات میں اس کوفر یا درس نہیں کنتے کا ۔ تو وہ آل ۔ زیرا ران مد<sup>نو</sup>ت فائتیاتی ہوگا اورا ہے تی ان میں شدے ہوہ رستہ میں اس و قرباه رس نتین کنتے ہا۔ تان جب اس نے ( مشہور مایہ نے )اس و( متناج ۱۰) کی رویا قراس ہوتوں رائے یا۔ وہ مشاب نے نظر ویوس یہ خانوجونے خبرے واحمال ہے کے صافعین کے نزو کیا۔ وہ خصیارے مثل ہوجائے۔

تشريح موبا مع سغير مين قيودات نگاني نين ديبان سيمصنف ان كار به بيون كرف تين -

ا - سبتھی رون میں جو یا رات میں سب کا تھم کیسا ہے ہو نکرہ تھی رہ فوراا پنا کا مرکز ہے کا قریبال میرا بی بات دیا ہے ہے ہے گا کرنے پر بہر صورت مجبورہے۔

ع- اَ رسو نَنْ والے نے تھ سونٹا ہے قواس کے لئے رات اور ب<sup>شکل</sup> کی قید کا کی ہے رات کی قیداس لئے کے کھا کرچہ نو یا معموما نہیں ہارتا ک<sup>ا</sup> پر رات میں کوئی حمایتی اس کوئیں مل سکے گا جواس کو جینر استے اور ایسے ہی وان میں اگری<sup>د نگل</sup> میں جووباں بھی کوئی تپیئر اے وا انہیں می سَندگا تو ان دونو پ صوروں میں بھی اس کومجبور ثنار کیا جائے گا اور یو پہنجھیں کے کہجینہ وہ پہلی صورت میں مجبورتیا اب بھی مجبور ت البدّاا گراس نے اس کونل کرویا تو کوئی صان واجب نہ ہوگا۔

ما قبل میں مسئد کر رچاہ ہے کہ صاحبین کے نزو کیپ ڈوئیتھیا رے ورجہ میں ہے ابتداان کے نزو کیپ تھا یاب بھی ہتھیا ہے ما میل میں مسئد کر رچاہ ہے کہ صاحبین کے نزو کیپ ڈوئیتھیا رے ورجہ میں ہے ابتداان کے نزو کیپ تھا یاب بھی ہتھیا ہ اور منکی: تصیارا مراس نے تصویری قررات اورون شیرادر انظی کا تھم میسا ں دوگا۔

# مجنون، یا گل یا بیچے نے کسی پر ملوار سونتی اور اس نے لل کر دیا تو دیت ہے یا نہیں ،اقوال فقہاء

قبال وال شهير الممجمول على عيره سلاحا فقنيه المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ما له وقال الشافعي لا شمئمي عمليمه وعملني هذا الحلاف الصبي والدابة وعن ابي بوسف اله يحب الصمان في الدابة ولا بحب في التمبي والمحنون للشافعي اله قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ولا له يصير محمولا على قتله بفعله فاشبه المكره

ترجمہ کیڈنے جامع صغیر میں فر مایا ہے۔ اوراگر مجنون نے اپنے غیر پر ہتھیار سونت لیا بس مشہور ملیہ نے اس کوعما قتل کر دیا تو قائل پر اس ہیں دیت واجب ہاور ش فعی ھے فر مایا کہ قائل پر پجھیار سونت لیا بس بچاور چو یا ہے ہاور ابو بوسٹ ہے منقول ہے کہ چو یا ہے ہاور بچو یا ہے ہاور بچو یا ہے ہاور بچو یا ہے ہاور بچاور بچاور بچاور بچاور بچاور بھی ہے۔ ش فعی کی دلیل ہے ہے کہ قائل ہے اس کو اپنے نفس کی جانب سے مدافعت کی مزمن سے قبل کیا ہے تو اس کو تا بالے بھر قبال ہے تو قائل میں مشاہد ہوگیا۔

تشری کے سس مجنون اور پاگل نے یا بچدنے زید پر تکوارو غیرہ تھینج لی یا زید پر بھینے نے مثلاً مملد کر دیا جس کی وجہ سے زید نے ان کوئل کر کے اپنی جان بچائی تو زید پر**قصا من تو بالاتفا**ق کی صورت میں نہیں ہے اب رہی بات دیت کی اس میں اختلاف ہے با نفاظ دیگراس میں تین قول ہیں

- ا- طرفین کا قول که دیت اور بھینے کی قیمت واجب ہوگی۔
- ۲- قول شافعیٰ بیرے کہ ان میں ہے کسی صورت میں بھی ویت اور صوران واجب نہ ہوگا۔
- ۳- قول ابو پوسٹ میہ ہے کہ مجنون اور بچہ کی صورت میں دیت واجب نہ ہوگی۔البنتہ بھینس کی صورت میں اس کی قیمت کاضان واجب ہوگا۔

ولیل شافعی سیے کہ اگر تلوار سو نعنے والا بالغ ہوتا اور قاتل سے اس کوتل کرتا تو دیت واجب نہ ہوتی ایسے ہی یہاں بھی دیت واجب نہ ہوگی کیونکہ دونوں صورتوں میں زید کا مقصدا پی حفاظت ہے اور وجہ یہ ہے کہ مجنون وغیرہ نے ہی قاتل کوتل پر ابھارا ہے۔اگروہ چیش قدمی نہ کرتے تو یہ تل نہ کرتا۔اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ زلید نے خالد کے سینے پر ریوالورلگا دیا کہ بکر کوگولی ، ر، ورنہ میں تجھے ختم کروں گا۔لہذا خالد نے بکر پر گولی چلا دی جس ہے بکر مرابیا تو خالد پر جومکرہ ہے بچھ واجب نہ ہوگا بیا مام شافعی کی دلیل ہے۔

### امام ابو بوسف کی دلیل

و لابي يوسفَّ ان فعل الدابة عير معتبر اصلاحتي لو تحقق لا يو جب الضمان اما فعلهما معتبر في الحملة حتى لـو حـقـقـاه يجب عليهما الضمان وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق ما لكها فكان فعلهما مسقطا للعصمه دون فعل الدابة

ترجمہ اورابو بوسف کی دیل ہے ہے۔ چو پایہ کافعل ہالکل نیر معتبر ہے۔ یہاں تک کداگر چو پایہ کافعل متحقق ہوجا تا تو وہ عنون کو واجب موتا اور نہ کرتا بہر حال ان دونوں کافعل فی الجملہ معتبر ہے یہاں تک کداگر ہے دونوں اس فعل کوشق کر ویتے تو ان دونوں پر حنمان واجب ہوتا اور ایسے بی ان دونوں کی عصمت ان دونوں کی حجہ ہے ہوتا ن دونوں کا ایسے بی ان دونوں کی حجہ سے ہوتا ن دونوں کا فعل عصمت کو مواقط کرنے والا ہوگا نہ کہ چو پایہ کافعل۔

تشری سیامام ابویوسف کی دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ چو پابیاور مجنون و بچہ میں فرق ہے بینی چو پر بیکا فعل غیر معتبر ہے اور بچہ اور مجنون کا فعل فیر معتبر ہے اور جو پابیا کی الجملہ معتبر ہے اور دوسرا فرق ہے کہ مجنون اور بچہ کی عصمت خودان کی ذاتی ہے اور ان دونوں کا حق ہے اور چو پابیا کی عصمت ذاتی نہیں گھاس کے مالک کے حق کی وجہ ہے۔

جب بی فرق واضح ہو گیا تو چو پاییہ کے فعل نہ ہونے کے درجہ میں ہے للبذا چؤ پاییہ کے فعل سے چو پاییہ ساقط نہ ہوگی اور جب عصمت ساقط نہ ہوگی تو اس کوتل کرنے کی وجہ سے ضال قیمت واجب ہوگا۔

اور بچهاور مجنوبن کافعل فی الجمله معتبر بونے کی وجہ سے ان کے قتل ہے ان کی عصمت کوس، قط شہر کیا جائے گا۔ معمد معتمد مناقط ہوگئی تو بھر قبل کا عنمان واجب نہ ہوگا۔

اوران دونوں کافعل معتبر ہونے کی دلیل میہ ہے کہا گروہ کسی تولگ کردیں توان پر ضمان واجب ہوتا ہے۔البنتہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے قصاص واجب ٹبیس ہوتا۔

### حصرات طرفین کی دلیل

و لنا انه قتل شخصا معصوما او اتلف ما لا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا وكذا فعلهما و ان كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحبح ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما بخلاف العاقل البالغ لا ن له احتيارا صحيحا وانما لا يحب القصاص لوحود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية

ترجمہ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ اس نے معصور شخفی کوتل کیا ہے یا ایسے والی کوتلف کیا ہے جوجق و مک کی وجہ ہے معصوم ہے اور چو پایہ کا فعل مسقط (عصمت) بننے کی صل حیت نہیں رکھتا اور ایسے ہی ان دونوں کا فعل اگر چہان دونوں کی عصمت ان دونوں کا حق ہے اختیار سی محت کی وجہ سے اس وجہ سے ان دونوں سے فعل کے تحقق کی وجہ سے قصاص واجب نہیں ہوتا بخلاف عاقل و لئے کے اس لئے کہ اس کے لئے اختیار سیح عمر کو دور کرنا ہے تو ویت اس لئے کہ اس کے لئے اختیار سیح عمر اور جب نہیں ہوتا میج کے پائے جانے کی وجہ سے اور میج شرکو دور کرنا ہے تو ویت واجب ہوگی۔

تشری مید حضرات طرفین کی دلیل ہے کہ ان تمام صورتوں میں ویت اور ضان قیمت واجب ہے کیونکہ اول صورت میں قاتل نے معصوم الدم شخص کوتل کیا ہے اور دوسری صورت میں ایس مال تلف کیا ہے جوتن ، لک کی وجہ ہے معصوم ہے۔ اور اے ابو یوسف ّ یہ کیا فر مایا کہ جو بایہ کافعل صمت نہیں اور مجنون اور بچہ کافعل عصمت کوسا قد کرنے والا ہے۔

میں جبکہ دونوں کا نعل غیر مسقط ہے چو پایہ کا تو ظاہر ہے اور مجنون اور بچہ کا اس سنے کہ ان دونوں میں اختیار سی جہاور اختیار سیجے نہ ہونے کی دلیل رہے کہ اگر بچہاور مجنون کسی کوتل کر دیں تو قصاص واجب نہیں ہوگا وہ دوسر کی ہات ہے کہ ان دونوں کی عصمت اپنائل ہے اور چو یاریر کی عصمت حق مالک کی وجہ ہے ہیکن اختیار سیجے نہ ہونے میں سب برابر ہیں۔

اور رہا بالغ جس نے ملوار سونت لی تھی اور اس کو آل کر دیو گیا تھ تو قاتل پرضان واجب نہ ہو، تھ کیونکہ اس بالغ میں اضیار سی موجود ہے۔ سوال جب بچہاور مجنون کی صورت میں ، مرصاحبؓ نے دیت واجب کی ہے بینی ان کے نفل کو غیر معتبر نثار کرایا ہے پھر تو قاتل پر بجے نے دیت کے قصاص واجب ہو ہا جا ہے؟

آ كرنل كردياتو قاتل برقصاص واجب ہے

قال ومن شهر على غيره سلاحا في المصر فضويه ثم فنله الاحر فعلى القاتل القصاص معناه اذا ضربه في استرف لا سنه خيرج من ان يكون منحسارباً بنالا ننصراف فعسادت عصمتمه

تر جمہ ملے محد نے فرہایا اور جس نے اپنے نیم پرشہ میں ہتھیا رکھنٹی سا پاک اس کو ہارا پھراس کو دوسرے ہے تی کہ ردیا قرقتان پر قصائل واجب ہوکااس کے معنی مید ہیں جب کہ اس کو ہارا ہو کہاں وٹ گیا اس لئے کہ وہ انھراف کی وجہ سے محارب ہونے سے خارج ہوگیا تو اس کے عصمت وٹ آئی۔

تشریک زید نے خامد پرشہر میں ہتھیا رکھینچ کچر خامد کومثلا کید دو ہار کرچہ تا بیتنی اب دوبارہ مار نے کا ارادہ نہیں رہا۔اب خالد نے اس قبل کر دیا تو خالد پر قصاص واجب ہوگا کیونکہ جب زید چیہ آیا تو اب وہ می رہا نییں رہا۔تو اب وہ معصوم الدم ہے اور معصوم الدم کے تل سے قصاص واجب ہوتا ہے ( کم تر )

# رات کے وقت کسی کے گھر میں داخل ہوا سامان جمع کر کے باہر نکلا ما لک مکان نے اسے لگر دیا آیا قاتل پر پچھواجب ہے

قال ومن دخل عليه عيره ليلا واحرح السرقة فاتبعه وقتله فلا شئى عليه لقوله عليه السلام قاتل دون مالك ولانه بماح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استرداد افي الانتهاء وتاويل المسألة اذا كان لا يتمكن من الاسترداد الا بالقتل والله اعلم

ترجمہ محدُ نے فرمایا اور جس پررات میں اس کا نجیر داخل ہوا اور اس نے چوری کا ماں نکالہ کیں اسنے (مسروق مند نے) اس کا پیچھ کیا اور اس کو قبل کر دیا قواس پرکوئی شکی واجب نہیں ہے نبی ملیہ اسلام کے فرمان کی وجہ سے کہا ہے مال کے پیچھے قبال نراوراس سے کہا اس کے ابتداء بی میں مدافعت کی وجہ سے تب مب کہ وہ سے کہ وہ است کی وجہ سے تب مب کہ وہ وہ ایس کے ابتداء بی میں مدافعت کی وجہ سے تب مب کہ وہ وہ ایس جب کہ وہ واپس کینے پرفتدرت شدر کھے گرفتال بی کی وجہ سے دواللہ اعلم

" نشر ہے گئے سنگسی تخص کے گھر میں چور گھسااور ہال مسروق کو ہا ہمز کال کر بھا گا گھروالے نے اس کا پیچھا کیااور چور کولل کر دیا تو گھروائے پر کوئی ضان ند ہوگا کیونکہ حدیث میں ہے کہ قاتل دوں مالک لیٹن پنے مال کی وجہ سے قبال کرو۔ نیز گنمر والے کے لئے جائز تھا کہ وہ پہلے بی اس کولل کر دیتا جب کہ وہ گھر میں گھسا تھا تو ،ل لینے کیلئے بعد میں انیمن بدائ صورت میں ہے جب دھمکی وغیرہ ہے مال زیل سکے اورا گرمل سکے تو پھر تل مضمون ہوگا۔

### بَابُ القصاص فيما دُونَ النفس

### ترجمند سيابنس كم من تصاص كيان من ب

تشریح اب تک مصنف قصاص فی النفس کو بیان کررہے ہے اب قصاص فی الطرف کو بیان فرماتے ہیں۔ القصاص فیما دون النفس میں اصول کلی ، کن صور توں میں قصاص ہوتا ہے اور کن میں نہیں

قال ومن قطع يمد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وان كانت يده اكبر من اليد المقطوعة لقوله تعالى والحروح قصاص وهو ينبئي عن الماثلة فكل ما امكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا وقد امكن في القطع من المفصل فاعتبر و لا معتبر بكبر اليد وصعرها لان مفعة اليد لا تختلف بذلك وكذا لك الرجل ومادون الانف والا ذن لا مكان رعاية المماثلة

ترجمہ قدوری نے فر مایا اور جس نے عمران نے غیر کا ہاتھ بوڑے کا ٹ لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اگر چداس کا ہاتھ کا ٹ ہوئے ہتھ سے بڑا ہواللہ کے فر مان و المجووح قصاص کی وجہ سے (زخموں کا بدلدان کے برابر ہے) اور قصاص مما ثلت کی خبر دیتا ہے۔ بس بروہ زخم جس میں مما ثلت کی رعابیت ممکن ہوتو اس میں قصاص واجب ہوگا۔ اور جہال نہیں پس نہیں۔ اور جوڑ سے ہاتھ کا شخطیں ممی ثلت کی رعابیت ممکن ہے تو قصاص معتبر ہوا اور ہاتھ کے چھودئے اور بڑے ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں کیا ج سے گا۔ اس لئے کہ ہاتھ کی منفعت اس کی وجہ سے مختلف نہیں ہوگی اور اپنے بی جراور تاک کا زم حصاور کا ان مما ثلت کی رعابیت کے ممکن ہوئے کی وجہ سے۔

تشری اگری نے دوسرے کا کوئی عضو کا ٹا تو بعض صورتول میں قصاص ہوتا ہے اور بعض میں نہیں تو اس کا اصول کلی ہے ہے کہ جس صورت میں مما ثلت ہو سکتی ہے۔ وہاں قصاص ہوگا جہاں میں ثبت محدریا ناممکن ہو وہاں قصاص نہ ہوگا بلکد دیت واجب ہوگی تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ جب ہاتھ یو ہیر جوڑے او پر سے کا ٹا ہو یو کہنی سے یا ہیں مخت سے کا ٹا ہو یا کہنی سے یا ہیں مخت سے یا گھنٹے سے تو دوسرے کا بھی اتنابی کا ٹا جا سکت ہے ای طرح کان میں میں ثبت کی رمایت ہوگئی ہے اور ناک کے زم حصد میں بھی مما ثبت ہوئی ہے بوئی ہے بازان میں تفسی سے مورت کے دوسرے کا بھی ان باسکت ہوئی ہوگئی ہوگئی ہما ثبت ہوئی ہے بازان میں تفسی ہوگا۔ کے ونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ''والمجروح فصاص'' زخمول کا بدلہ برابر ہے۔

ہ تہد کا کام پکڑن ہے لہذااً مر ہاتھ کے جھوٹ ، ہڑا ہونے کی وجہ ہے ہاتھ کی منفعت میں کوئی خلل نہیں ہوتا تو اس کااستبار ند ہوگا تو اگر کا ن ہوا جھوٹا اور کا منے والے کا ہڑا ہو پھر بھی قصاص واجب ہوگا۔

اور جہاں مما ثلت کی رعایت نہ ہوسکے جیسے کا اِنی کے نصف ہے ہاتھ کا ٹا ہو یا پنڈل کے نصف سے کا ٹا ہوتو یہاں مما ثلت کی رعایت ممکن نہیں ہے للبذا قصاص نہ ہوگا۔

# جن میں مما مکت ممکن ہوو ہاں قصاص ہے اس کے برعکس میں ہیں ، آئکھ تکا لئے میں قصاص نہیں

قال ومس ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه لا متناع المماثلة في القلع وان كانت قائمة فذهب ضمو و ها فعليه القصاص لا مكان المماثلة على ما قال في الكتاب تحمى له المرأة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمراة فيدهب ضووها وهو ما ثور عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم

ترجمہ قدوری نے فرمایا اورجس نے کی آگھ پر مارایس اس کو باہر زکال دیا تواس پر قصاص نہ ہوگا باہر زکالنے میں مماثلت کے مکن ہونے کی وجہ سے اس منتنع ہونے کی وجہ سے اس کے بینائی ختم ہوگئی تو اس پر قصاص ہوگا۔ مماثلت کے مکن ہونے کی وجہ سے اس تفصیل کے مطابق جو قدوری نے مخضرا قدوری میں کہا ہے کہ اس کے لئے آئیندگرم کیا جائے اور اس کے چہرے پر گیلی روئی رکھ دی جانا اور اس کی تجہرے ہوئی روئی رکھ دی جانا اور اس کی آئی کے مسامنے آئیند کیا جائے تو اس کی بینائی ختم ہوجائے گی اور بیصحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے۔
ماتبل میں قاعدہ گذر چکا کہ جہال مماثلت ممکن ہوگی وہاں قصاص ہوگا اور جہاں مماثلت ممکن نہ ہوگی تو وہال قصاص واجب نہ ہوگا۔ بہذا اگر زید نے بکر کی آئی پر ماراجس کی وجہ سے بکر کا دیدہ نکل کر باہر آگی تو چونکہ بیباں مماثلت ممکن نہیں اس لئے قصاص نہ ہوگا۔

اوراً کرآ تھے موجود ہے فقط اس کی بینائی نتم ہوگئی ہے تو یہاں مماثلت ممکن ہاوروہ یہ ہے کہ جونی آ تھے ہے قصاص نہیں لینااس کو باندھ دیا جائے اور چہرہ پر بینگی ہوئی روئی ابیٹ دیجائے اور گرم صاف او ہااس کی اس آ تکھے کے سامنے کیا جائے جس کی بینائی فتم کرنی ہے اس طریقہ سے بینائی فتم ہوجائے گی او چہرہ اور دوسری آتکھ کوکوئی نقصال نہیں پہنچے گا۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بیدوا تعدیثی آیا تھا تو حضرت عثمان نے صحابہؓ ہے مشورہ کیا تو حضرت ملیؓ نے بیہ مشورہ دیا تھا اور تمام صحابہؓ نے اس پر سکوت اختیار فرمایا تھا۔

#### وانت توڑنے میں قصاص واجب ہے

وفي السن القصاص لقوله تعالى والسن بالسن وان كان سن يقتص عنه اكبر من سن الاخر لان منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر قال وفي كل شحة تتحقق فيها المماثلة القصاص لما تلوماه

### وانت کے علاوہ کسی ہٹری کے تو ڑنے میں قصاص نہیں

قال ولا قصاص في عظم الا في السن وهذا اللفظ مروى عن عمر رضى الله عنه وابن.مسعود رضى الله عنه وابن.مسعود رضى الله عنه وقال عليه السلام لا قصاص في العظم والمراد غير السن ولان اعتبار المماثلة في غيرالسن متعدر لاحتمال الزياد ة والنقصان بخلاف السن لا ننه يبرد بالمبرد و لو قلع من اصله يقلع الثاني فيما ثلان

ترجمہ اور قصاص بٹری بین نہیں ہے، مگر دانت میں۔اوریہ نظ عمر سے اور ابن مسعود ہے مروی ہے اور فرمایا نبی ملیہ السلام نے بٹری میں تصائی نہیں ہے اور انت کا نیز ہے اور اس کے کہ دانت کے غیر میں مماثلت کا متبار معتقد رہے نے وتی اور نقصان کے میں قصائی نہیں ہے اور انت کے اور انت کے اور انت کے اور انت کو افتار ویہ تو ووسرے کا بھی جڑھے اکھاڑا جہائے گا اور گرجڑھے دانت کو اکھاڑ ویہ تو ووسرے کا بھی جڑھے اکھاڑا جہائے گا ہونوں مماثل ہوجا نیں گے۔

شری کمتن میں بھی دائد کے داوہ فضاص بیں ایا جائے گا۔ مصنف فرماتے میں کمتن میں جواف ظاندکور میں الاقساص فی عظم الانسان الا فی البتن "بیالفاظ مرادین مسعود کے منقول میں ، نیز حدیث میں بھی لاقیصاص فی العظم ، کہ بدی میں قصاص بیں ہے۔

اور بڈی ہے مراد دانت کا نیم ہاوراصول وہی ہے جو ندکور ہو چکا ہے کہ جہاں مماثلت ممکن ہووہاں قصاص ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور بڈی میں میں شت نہیں ہوسکتی ،البتہ دانت میں میں ثلت ہوسکتی ہے کیونکہ بڈی میں کی ، بیشی ،زیادتی اورنقصان کااختمال ہے اور بیاختمال دانت میں نہیں اس لئے کہ دانت کوسوہان ہے رگڑ کراول کے برابر کیا جو سکتا ہے اورا گراول کا پورادانت اکھ ژاہوتو دوسرے کا بھی پورا دانت اکھا ژاہوتو دوسرے کا بھی پورا دانت اکھا ژاہوا سکتا ہے۔

ان دونوں حدیثوا کی تفتیل کے لئے ویجھئے نصب الرابیج میں میں مگر بجائے عمر کے ابن عمر ہے۔

### مادون النفس ميں شبه عمر تبيں

قال و ليس فيما دون النفس شبه عمد الما هو عمد او خطأ لان سبه العمد يعود الى الالة والقتل هو الذي يختلف بنا ختلاف الالة فلم يبق الا العمد والخطا

ترجمہ قد دری نے فرمایا اور نفس کے ملاوہ میں شبہ عمر نہیں ہے وہ تو لا مادون النفس) عمد یا خطاء ہے اس سے کہ شبہ عمر آلد کی جانب و تاہداد آتی ہے اور تقل ہی آلد کے اختاباف کی وہا ہے اس کے کہ شبہ عمر آلد کی جانب و تناہداد آتی ہے اختاباف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے نہ کہ دو وجو نفس کے علاوہ ہے اس لئے کہ دون نفس کا اتلاف آلہ کے اختاباف کی وجہ سے مختلف شہوگا تو عمداور خطاء کے علاوہ کو کی ہاتی شدر ہا۔

تشری ما قبل میں تے ۱۲۳۵ سنجہ پر آنیسیں گذر چکی ہے کہ شبہ عمر پورے قبل میں تو ہوسکتا ہے اعضاء کے تو قر میں صرف دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو عمر یا خطاء جس کی وجہ ، قبل میں گذر چکی ہے۔

#### مرداورعورت، آزاداورغلام اوردوغلاموں کے درمیان، ایک دوسرے کو خی کرنے میں قصاص نہیں ، اقوال فقہاء زخی کرنے میں قصاص نہیں ، اقوال فقہاء

• و لا قصاص بين الرجل و المراة فيما دون الفس و لا بين الحر و العبد و لا بين العبدين خلافا للشا فعى في جميع ذلك الا في الحر يقطع طرف العبد و يعتبرا لاطراف بالانفس لكونها تابعة لهما ولما ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فينعدم المتماثل بالتفاوت في القيمة و هو معلوم قطعا بتقويم الشرع فامكن اعتباره بنحلاف التفاوت في البطش لا نه لا ضابط له فاعتبر اصله و بنحلاف الانفس لان المتلف ازهاق الروح و لا تفاوت فيه

ترجمہ اور قصاص نہیں ہے مرداور عورت کے درمیان نفس کے علاوہ بیں اور نہ آزاداور غلام کے درمیان اور نہ دوغلاموں کے درمیان اختلاف ہے امام شافعی کا ان تمام صورتوں بیں مگر آزاد کی صورت بیں جوغاہ مے عضوکو کا ٹ دے، اور وہ اطراف کو انفس پر قبیاں کرتے ہیں اطراف کے ہوئے کیوج سفن کے تابع اور ہی رکی دلیل ہے ہے کہ اطراف اموال کے قائم مقام ہیں تو قیمت بیں تفاوت کی وجہ سے تماشل معلوم ہو جائے گا اور تفاوت قطعاً معلوم ہے شریعت کی تقویم کی وجہ سے تو تفاوت کا اغتبار ممکن ہے بخلاف اس تفاوت کے جو بکڑنے میں ہیں ہے اس کے کہ اس کیلئے وئی ضابط مقرر نہیں ہے تو اصل بطش کا اختبار کیا جائے گا اور بخلاف جانوں کے کیونکہ قاتل نے روح تلف کی ہے اور اس میں پچھ تفاوت نہیں ہے۔

تشریح قصاص فی انتفس میں مردو عورت ، آز ادونلام اور دوغلام برابر ہیں جس کا بیان ، قبل مین گذر چکا ہے لیکن قصاص فی اراطراف میں ان میں مساوات نہیں ہے بلکہ تفاوت ہے وجہال کی رہے کہ اطراف اموال کے درجہ میں دکھے گئے ہیں جس کی وجہ گذر پچکی ہے اور جب بیاطراف کے درجہ میں دکھے گئے ہیں جس کی وجہ گذر پچکی ہے اور جب بیاطراف کے درجہ میں ہوگئے تو ان کی قیمت سے گی اور قیمت میں تفاوت ہے۔ مثلاً مرد کے ہاتھ کی قیمت شریعت نے ٥٠٥ دینار مقرر کی ہے بہر صل جب تفاوت ہے۔ مثلاً مرد کے ہاتھ کی قیمت شریعت نے ٥٠٥ دینار کے باتھ کے بدلہ عورت کا ہاتھ اور عورت کے ہاتھ کے بدلہ عورت کا ہاتھ اور عورت کے ہاتھ کے بدلہ عورت کا ہاتھ اور تول میں کے ہاتھ کے بدلہ اور نہ مام کا علام کے بدلہ اور نہ مام کا علام کے بدلہ اور نہ تا میں مصورتوں میں قصاص بوگا ، مادہ ایک صورت کے کیونکہ وہ اطراف کونش و جان پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ اطراف کونش و جان پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ اطراف کونش و جان پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ اطراف کونش و جان پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ اطراف کونش و جان پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ اطراف کونش و جان پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ اطراف تابع ہیں اور انفس متبوع کا بوتا ہے و بی تابع کا بوتا ہے۔

بس ایک صورت میں ان کے نز دیک قصاص واجب نہیں ہے جب کہ آ زاد ناام کا ہاتھ کاٹ لے کیونکہ اس صورت میں آ زاد پرتل عمد کی صورت میں قصاص بھی ان کے نز دیک نہیں ہے تو قصاص فی الطرف بھی نہ ہوگا۔

تمرحنفیہ کے بزدیک قصاص ان تمام صورتوں میں نہ ہوگا اس غاوت جلی کیوجہ ہے جو مذکور ہوا ہے۔

سوال آردوم دا زاد ہوں اور ایک کاباتھ بڑا اور دوسرے کا چھوٹا ہواور ایک دوسرے کاہاتھ کاٹ دے تو یہاں بھی قصاص نہونا جاہیئے کیونکہ دونوس پہلین تفادت ہے؟

۔ جواب ہاتھ میں اصلی گرفت معتبر ہے جو دونوں ہاتھوں میں موجود ہےاور تفاوت کے لئے شریعت نے کوئی ضابطہ اور قاعد والتم رنبیں فر و یا تو اس نفاوت کا عتبار نہ ہوگا اور مرداور عورت کے ہاتھ میں نفاوت کا شریعت نے اعتبار کر کے اس کی ایگ الگ قیمت متعین فر مادی ہے اس لئے وہ نفاوت معتبر ہوگیا ہے۔

اور جان کوضا کع کرنے میں بیتقاوت بھی معتبر ہیں ہے۔

کیونگہ ل بہرصورت روح کوتلف کرنے والا ہےاورروح میں کوئی تفاوت نبیں ہے ببندا قصاص واجب ہوگا۔

## مسلم اور ذمی کے درمیان قصاص واجب ہے

### ويهجب القصاص في الاطراف بين المسلم والكافر المتساوى بينهما في الارش

ترجمہ اورمسلمان اور کافر کے درمیان اطراف میں قصام آناجب ہان دونوں کے درمیان ارش میں برابری کی وجہے۔ تشریح یہاں کافرے مراد ذمی ہے مسلمان اور ذمی کے ہاتھ کی قبت شریعت نے ایک رکھی ہے، ابندا مساوات کی وجہ سے قصاص واجب ہوگا کیونکہ قصاص مماثلت کوچاہتا ہے اورمما ثکت موجود ہے۔

جس نے کی کانصف کلائی سے ہاتھ کا ٹا اور جا کفدر خم لگایا پھر ذخی درست ہو گیا اس میں قصاص نہ ہوگا قال ومن قطع ید رجل من نصف الساعدا و جرحه جائفة فرأ منها فلا قصاص علیه لا نه لا یمکن اعتبار السما ثلة فیه اذ الاول کسر العظم ولا ضابط فیه و کذا البرء نادر فیفضی الثانی الی الهلاک ظاهرا

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور جس نے کسی مرد کا ہاتھ نصف کلائی سے کاٹیاس کو جا نفدزخم نگاویا، پس وہ اس سے اچھا ہوگیا تو اس پر قصاص نہ ہوگا اس لئے کہ اس میں مماثلت کا اعتبار ممکن نہیں ہے اس لئے کہ اوّل (کلائی کا ٹنا) بڈی تو ژنا ہے اور ہڈی میں کوئی ضابط مقرر نہیں ہے اور ایسے بی اچھا ہونا نا در ہے تو ٹانی ظاہر اُہلاکت کی جانب مفضی ہوگا۔

تشریک جا نفدایسے زخم کو کہتے ہیں جوجوف تک سرایت کرجائے لینی سرپر ، رااس کا اثر د ماغ تک پہونی وغیرہ۔ تو یہال مصنف ؓ نے دومسئے ذکر کئے ہیں ،

- ۱- اگرکسی نے کسی کی نصف کا، نی کاٹ دی تو یہاں قصاص نہ ہوگا کیونکہ یہاں مما ثلت کی رعایت ممکن نہیں ہے کیونکہ بیہ بڈی کا ثما ہے جس کا تھم یہی ہے۔
- ۱۔ ایسازخم لگایا جواندر تک سرایت کر گیا یعنی جا نفه جس ہے تمو ما آ ومی احجانبیں ہوتا مگروہ ٹھیک ہوگیا تو قصاص نہ ہوگا کیونکہ میہ تو احجا ہو گیا اور دوسرے کے بارے میں اغلب کمان میہ ہے کہ وہ احجانہ وسکے گا تو مما ثلت کی رعایت ممکن نہیں ہے۔

تنبیہ اوراگراوّل احیمانہ ہوا ہوتو دیکھا جائے کہ زخم ساری ہے یانبیں اگر ساری ہے تو قصاص ہوگا ، ورندا نظار کیا جے جب تک حالت منکشف نہ ہوجائے پھراس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

# ایک کاہاتھ صحیح سالم ہےاور دوسرے کاشل (خشک) یاانگلیاں کم ہیں ،تو قصاص لینے میں اور دیت کینے میں اختیاز ہے

قال وادا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء او ناقصة الاصابع فالمقطوع بالحيار ال شاء قطع اليد المعيبة ولا شي له غير هاو ان شاء اخد الارش كاملالان استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتحور ندون حبقيه وله ان يعدل الى العوض كا لمثلى اذا انصر م عن ايدي الناس بعد الا تلاف ثم اذا استوفاها باقصا فقد رضى به فيسقط حقه كما اذا رضى بالردى مكان الجيد

ترجمه تدوري نے فره يا اور جبكه كا ثا ہوا ہاتھ تھے ہواور كاشنے وائے كا ہاتھ خشك ہو يا ناقص الاصالع ہوتو جس كا ہاتھ كا ثابي ہے اسے اختیار ہے کہ جا ہے تو عیب دار ہاتھ کاٹ وے اور اس کے لئے اس عیب دار ہاتھ کے ملاوہ کچھ کہیں ہے اور اگر جا ہے تو ہاتھ کی بوری دیت لے،اس سے کہ کال حق کو وصول کرنا مععذرہ ہے قومقطو کے لئے حق ہے کہ وہ اپنے حق سے کم میں چیتم یوشی کر ہے اور اس کے لئے تق ہے کہ عوض ( دیت ) کی طرف عدول کرے جیسے متعی جب کہ وہ لوگوں کے ہاتھ سے اتلاف کے بعد ختم ہو جائے پھر جب مقطوع نے ناقص ہاتھ ہے وصول کرلیا تو وہ اس ہے راضی ہوگیا تو اس کاحق ساقط ہوجائے گا، جیسے جب وہ عمدہ کی جگہ ردی

تشريح زيد كاہاتھ سي ساور بكر كاباتھ شل ہے خشك ہے ياس كى انگلياں كم بيں اور صورت بيہ وئى كه بكر نے زيد كا ہاتھ كاٺ دي تواب زید کیا کرے تواس کو دواختیار ہیں۔

ا- اگرزید جائے تو بحرکا ہاتھ جیس بھی ہے ویسے بی ہے قصاص لے لے اور اس کو کاٹ دے کیونکہ جب کامل ہاتھ بکر کا ہے بی نہیں ق اس کے عداوہ چارۂ کارنبیں ہےاوراسپے حق ہے کم پرراضی ہونااورای حال پرچیٹم پوٹی کرلین جائز ہےاورا گراس نے ایب کرلیا ڈاس کاحق اداہو گیا اور بیابوگا جیسے عمدہ درہم کی بجائے ردی لے لیتا۔

۲- نیززیدکواختیارے کرفضاص نہلے بلکردیت لے لے۔

اوراس کی مثرل باسکل ایسی ہے کہ زید نے بکر کی کوئی مثلی چیز ہار ک کر دی تو زید پرواجب تھا کہ اس کامثل ادا کرے مگراتھ ق ہے وہ چیز با زار میں نہیں ہےاورا گر ہےتو گھٹیا ہےتو اب بکر کواختیار ہے اگر پا ہےتو جیسی بازار میں وہ چیزمل رہی ہےاس کو لینے پر راضی ہوجائے اوراس صورت میں اس کاحق ادا ہوجائے گا۔ اورا گرچ ہے تو اس کی قیمت لے سے استحاظر ح با مکل صورت مذکورہ میں ہے۔

# مذکورہ ہاتھ خود بخو دگر گیا یاظلماً کسی نے کاٹ دیااب کیا ہوگا

ولمو سيقطت المئوفة قبل اختيار المجنى عليه او قطعت طلماً فلاشيء له عندنا لان حقه متعين في القصاص واسما يستقل الى المال با ختياره فيسقط بفواته بخلاف ما اذا قطعت بحق عليه من قصاص اوسر قه حيث يجب عليه الارش لانه اوفي به حقا مستحقا فصارت سالمة له معنى

ترجمه اوراكرناقص ہاتھ مجنی عليہ كاختياركرنے سے پہلے ساقط ہوگي وظلماً كاف ديا گيا تو مجنی عليہ كے لئے ہم رے نزد يك كچھ

نہیں ہے اس لئے کداس کاحق قصاص میں متعین ہے اور مال کی جانب حق منتقل ہوتا ہے جنی ملیہ کے اختیار کرنے کی وجہ ہے تواس کا حق ساقط ہوجائے گا ہاتھ کے فوات کی وجہ ہے بخلاف اس صورت کے جب کہ کسی ایسے حق کی وجہ ہے ہاتھ کا ٹاگی جواس پر واجب ہے یعنی قصاص یا چور کی تواس پر دیت واجب ہے اس لئے کہ اس نے اس سے اپنے حق واجبی کوادا کیا ہے تو معنوی اعتبار سے ہاتھ اس کے لئے سالم رہا۔

تشریکے برکاوہ ہاتھ جس کا ذکر چل رہاتھا خود بخو دَّر گیا یا ظلماً کسی نے کاٹ دیا تواب کیا ہوگا؟ مجنی علیہ سے زید مراد ہے جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔

تو بہر حال اگرزید نے ابھی دیت لین اختیار نہ کیا ہو بلکہ ابھی اس کا ذکر بی نہیں آیا تھا یا زید نے قصاص کو متخب کرلیا تھا کہ یہ صورت چین آگئی کہ مجرکے ہاتھ کوکسی نے ظلما کاٹ دیایا وہ خود ہی گر گیا تو اب نہ قصاص رہااور نددیت کیونکہ واجب اصلی تو یہاں قصاص ہے اور مال جب واجب ہوتا ہے کہ مجنی علیہ دیت کواختیار کرے۔ حالا نکہ اس صورت میں مجنی علیہ نے دیت کواختیار نہیں کیا لبندانہ قصاص ہوگا اور نہ دیت ، قصاص اس لیٹے نہ ہوگا کہ کیل قصاص ندار دیے اور دیت اس لئے نہیں کہ اس کواختیار نہیں کیا گیا تھا۔ البندا گر مجنی علیہ دیت لینا اختیار کرچکا تھا اور یہ واقعہ چین آیا ہوتو دیت کا وجوب برقر ارہے۔

اور میں تمام صورتیں ہیں لیکن اس کا ہاتھ ظلمانہیں کا ٹا گیر بلکہ کسی حق کے بدند میں کا ٹا گیا ہے جواس پر واجب ہے مثنا قصاص میں کا ٹا گیا ہے یا چوری میں کا ٹا گیا ہے اور بی کا ٹا گیا ہے یا چوری میں کا ٹا گیا ہے تو اب کسی بھی صورت میں مجنی علیہ کا حق ساقط ند ہو گا بلکہ بہر صورت دیت واجب ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں معنوی حیثیت ہے گویا ہاتھ موجود ہے ، مگر دھیقہ نہیں ، حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے قصاص معدوم ہوگیا اور معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قصاص معدوم ہوگیا اور معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ویت باتی رہے گی ۔

# کسی نے دوسرے کے (شجہ ) سر پر چوٹ لگائی جس نے سر کے دونوں طرفوں کو گھیرلیااور (شاج) زخمی کرنے والے سرکو بیزخم دونوں اطراف کوئبیں گھیرتا ہشجوج کوقصاص یا دیت لینے کا اختیار ہے

قال ومن شج رجلا في ستو عبت الشجة ما بين قرئيه وهي لا تستو عب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار ان شاء اقتص بمقدار شجته يبتدى من اى الجا نبين شاء وان شاء اخذ الارش لان الشجة موجبة لكونها مشيئة فيزداد الشين بزيادتها وفي استيفائه ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل و لا يلحقه من الشين باستيفائه ما يلحق المشجوج فينتقص فيخير كما في الشلاء والصحيحة

الحتيار ، و كاجيب شل اورت باتھ ميں ۔

تشریکی تربیکا سرچیون ساہے مثلہ چوڑانی میں دائن جانب ہے بائیں جانب تک کل چورانگل کا عرض ہے ،اور بکر کا مثلا ایک ہوشت ہے اب صورت میہ بوئی کہ بکر نے زید کا سرچیون ساہ اگر ذید ہے کہا جائے کہ جارانگل تا ہے اگر زید ہے کہا جائے کہ چورانگل تھا تھی تھا رانگل اب اگر ذید ہے کہا جائے کہ چورانگل قصاص لے لیے تو بجر کے سرمیں جورانگل تھوڑی تی دورتک ہو جا تھی گاوراس کا بچرا سرخراب شہوگا تو حق زید ناقص رہا اور اگر تھا تھی تھی تھی تھی تھیں ہے اوراس کا بچرا سرخراب شہوگا تو حق زید ناقص رہا اور اگر بوراس بھوڑنے کا بینی بوری ایک ہوئے کہ ست زخمی کرنے کا انتہار دیا جائے قید مقدار جنایت سے زیادہ ہے جوظم ہے۔ اہذا زید کو دواختیارین ،

ا -- صرف جارانگل کی متدار جس جانب سے حیا ہے بیمور و ۔۔

۲- اوراگر جاہے تو دیت لے لے جیسے پہلے مسئد میں ہواتھا جب کہ قاطع کا ہاتھ ٹل یا خشک تھا ایسے بی یہاں بھی ہوگا۔ منبید شاج سرکوزخمی کرنے والا یعنی بمرمشجو تے جس کا سرزخمی کیا گیا ہے یعنی زید۔

#### مشجوج کاسر بڑااورشاج کاسر حیوٹا ہے،اب قصاص اور دیت دونوں کااختیار ہے

وفى عكسه يخير ايضالانه يتعذر الاستيفاء كملاللتعدى الى غير حقه وكذا ادا كانت الشجة فى طول الرأس وهى تاخذ من جبهته الى قفاه ولا تبلغ الى قفا الشاح فهو بالخيار بلان المعنى لا يحتلف ترجمه ادراس كيس بين اختياره ياجئ كال استيفوه عذرب مثون كرت كيرتك تعدى كرود ساور ايساني وجمه ادراس كيس به افتياره ياجئ كال استيفوه عذرب مثون كرت كرت كيرتك تعدى كرود بااور ايساني بي جب كرزم مركى لمبائي بين جواورزم شروع جوابواس كى بيثاني ساس كى كدى تك اوريزم مثان كى كدى تك نديبو نخاجوت مثوع عارباس لئے كرود مختلف نهيں ہے۔

تشری اوراگراول کے برنکس ہولینی مثنی تی کا سر برا ہے اور شاج کا جھوٹا ہے اب بھی یہی تھم ہوگا کہ جیا ہے قصاص لے ساپنے حق کے بقدر اور جیا ہے دیت لے بقدر اور جیا ہے دیت کے اندر یہ مقدار ۱۰ نوں جن کے بقدر اور جیا ہے دیت لے مثلاً مشجوج کا سر جیار انگل ذخی ہوا ہے جو ذرای دور بیس آگیا اور شاخ کے اندر یہ مقدار ۱۰ نوں جانب کو گھیر لے گئ تو مشجو ن کو اختیار ہے کہ جیار انگل اس کے سرکوزخی کرے اور اگر جیا ہے تو ذبیت لے لے۔
اور یہی گفتگوا کر بجائے عرض کے طول میں بواس میں بھی یہی تھم ہے اور یہی اس کی بھی وجہ ہے۔

# زبان اور ذکر (عضوتناسل) میں قصاص ہے یانہیں

قال ولا قبصاص في اللسان ولا في الذكر وعن ابي يوسفُّ انه اذا قطع من اصله يجب لانه يمكن اعتبار المساواة ولنا انه ينقبض وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة

ترجمہ تدوری نے فرمایا اور ذبان اور ذکر میں قصاص نہیں ہے اور ابو یوسٹ سے منقول ہے کہ جب ان کو چڑسے کاٹ ویا جائے قصاص واجب ہے اس لئے کہ مساوات ممکن ہے اور ہماری ولیل ہے کہ بیسکڑ جاتے ہیں اور کشاوہ ہوجاتے ہیں قومساوات کا امتنہ رمکنن نہیں ہے۔ تشریخ آگرزیدنے بکر کی زبان کان دی یا ذکر کاٹ دیا تو قصاص ند ہوگا ، ما جو یوسف نے فرمایا کدا گرز بان اور ان کر کوجڑ سے کاٹ دیا تو قصاص واجب ہوگا ور نہ بیس کیونکہ اب مما ٹکت اور مساوات ہو سکتی ہے ، کہ دوسرے کا بھی جز سے کاٹ دیا جائے مگر ہم نے کہ کہ ذہان ۱۰ر ذکر بھی تو سکڑ جاتے ہیں اور بھی کشادہ ہوجاتے ہیں تو مساوات کا اعتبار غیر ممکن ہے۔

#### حقد میں قصاص ہے

الا ان تقطع الحشفة لان موضع القطع معلوم كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة او بعض الذكر فلا قصاص فيمه لان السعض لا يعلم مقداره بخلاف الاذن اذا قطع كله او بعضه لانه لا ينقبض ولا يبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة والشفة اذا استقصاها بالقطع بحب القصاص لا مكان اعتبارا لمساواة بحلاف ما اذا قطع بعضها لانه يتعذر اعتبارها

ترجمہ گرید کہ حقد کا ف ویا جائے اس لئے کہ کا شنے کی جگہ معوم ہے شل جوڑ کے اور اگر حقد کا کی گھ حقہ یاذ کر کا بجھ حصہ کا ناگیا تو

اس میں قصاص ند ہوگا اس لئے کہ بعض کی مقدار معلوم نہیں ہے بخلاف کان نے جب کہ وہ کل یا اس کا بعض حصہ کا ناجائے اس لئے کہ

کان نہ سکڑ تا آور نہ کشاوہ ہوتا آور کا ن کی جانی بچپانی مقدار ہے تو مساوات کا اعتبار ممکن ہے اور بونٹ جب کے اس و بورا کا تا ہوتو قصاص واجب ہوگا۔ مساوات کے اعتبار کیوجہ سے بخلاف اس صورت کے جب کے اس کا بعض کا ناہوا س لئے کہ مساوات کا اس روسعد رہے۔

تشریح کے اگر کسی نے کسی کا حقد کا ف ویا تو ہے جگہ جانی بچپی نی ہے لبذا قصاص لیا جائے گا جسے ہاتھ کی صورت میں جوڑ سے کا شنے کا حقم تھا۔

، اوراگر حشفه یا ذکر کا میچھ حصّه کا ٹا ہوتو اس میں قصاص نہ ہوگا اس لئے کہ بعض معلوم نیس یعنی متعین جگہ نیس ہے۔اسلئے مما ثلث و مساوات کی رعایت ندہو سکے گی۔

ہاں اگر کان کاٹ دیا سارا یا کچھ تو قصاص واجب ہوگا کیونکہ سکڑتا نہیں اور نہ کشاوہ ہوتا ہے اور کان کی ایک حدمقرر ہے تو یہاں مساوات ہوسکتی ہے۔اور ہونٹ اگر پورا کاٹ دیا ہوتو قصاص ہے اور بعض میں قصاص نہ ہوگا۔ یونکہ اول میں مساوات ہوسکتی ہے اور ڈانی میں مساوات نہیں ہوسکتی۔

#### قاتل نے مقتول کے در ثاء سے مصالحت کرلی تو قصاص ساقط اور مال واجب ہے

فصل قال واذا اصطلح القاتل واولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلاكان او كثيرا لقوله تعالى فمن عفى له من اخيه شئى الاية على ما قيل نزلت الاية فى الصلح وقوله عليه السلام من قتل له قيتل الحديث والمراد والله اعلم الاخذ بالرضا على ما بها ه وهو الصلح بعيمه ولانه حق ثابت للورثة يمجرى فيه الاسقاط عفو ا فكدا تعويصا لا شتماله على احسان الا ولياء واحياء القاتل فيجوز بالتواضى

ترجمہ یہ فصل ہے مصالحت وغیرہ کے بیان میں قدوری نے فرمایا اور جب قاتل اور منتول کے اولیا ، نے مضاحت کر لی کسی مال پرتو قصاص ساقط ہوگیا اور مال واجب ہوگیا قلیل ہویازیا ، والقدتی لی کے فرمان فسمی عصی للہ من الحیلہ مشدی الایلہ کی وجہ ہے اس قول ک مطابق جوکہ گیا ہے کہ آیت سے کے ورے میں نازں ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ اسلام کے فرمان من فت ل کے قتیب (التحدیث) کی وجہ سے۔ اور صدیث کی مراد وامند اسم قاتل کی رضا مندی سے لینا ہے اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر چکے ہیں اور ( یکی بعید رضہ مندی سے بینا) صلح ہاوراس کے کہ قصاص ورشہ کا ایساحق ٹابت ہے جس میں معافی کے طریقہ پراسقاط جاری ہوتا ہے تو ایسے بی مخت کے طریقہ پر اسقاط جاری ہوگا) تعویض کے شتمل ہونے کی وجہ سے اولیاء کے احسان پر اور قاتل کے احیاء پر تو تعویض مندی سے جس میں معافی میں اور قاتل کے احیاء پر تو تعویض مندی سے جس کی وجہ سے اولیاء کے احسان پر اور قاتل کے احیاء پر تو تعویض مندی سے جہ بڑے ہے۔

تشرب حقوق جورتم ئے ہوت ہیں -

ا - عَالِمُ اللَّهُ كَالِمْ إِللَّهُ كُولٌ ہے۔

۲- خالص بنده کاحق

٣- ووتول كاحق ليكن حق الله اس بين غالب هو

۳- ، ونوں کاحق کیکن اس میں بندہ کاحق غالب ہوجیسے نماز ،اموال مملوک ،حدقذ ف ،قصاص بین بندہ کاحق غالب ہے اس وجہ سے بندہ کے معاف کردیئے ہے معاف ہوجائے گاحد قذف معاف نہ ہوگی۔

بہر دال جب قائل اور مقتول کے ورثہ نے بیر مصالحت کرلی کدائے مال کے بدلہ میں سلم ہے اور قصاص معاف ہے تو اب قصاص ختم بوگی ضرف و ومال واجب بوگا جس پر مصالحت بوئی ہے خواہ وہ مال قلبل ہویا کثیر اسلم کا ثبوت قرآن ہے ہے، فسمان عنصی لنه من من اخسان من اخسان من اور قائل کی شرک اس کے بھائی (مقتول) کی طرس سے پچھمعافی دی جائے۔ (بوسطہ اولیو،) تو تا بعد ارک کرنی چاہیے و ستور کے موافق اور خولی کے ساتھ اس کواوا کرنا چاہیے۔

یعن مقتول کے وارثوں میں ہے اگر بعض بھی خون کو معاف کردیں تو اب قاتل کو قصاص میں قبل تو نہیں کرسکتے بلکہ دیکھیں کے کہ ان وارثوں نے معاف کس طرح کیا ہے بحض ثو اب کی غرض ہے بلا معاوضہ مالی معاف کیا ہے یادیت شری اور بطور مصالحت کسی مقدار مال پر راضی ہو کر سرف قصاص ہے وارثوں کے مطالبہ ہے بالکل سبکدوش ہو جائیگا اور دومری صورت میں قاتل ان وارثوں کے مطالبہ ہے بالکل سبکدوش ہو جائیگا اور دومری صورت میں قاتل کو چاہیئے کہ و و معاوضہ انجھی طرح نمیت اور خوشد لی سے ساتھ اوا اگرے۔ سلح کا ثبوت حدیث ہے میں قتل للہ قتیل اما ان یعفو و اما ان یقتا ہے۔

لینی جس شخص کا کوئی و لی تل کردید گیری تو اس کواختیار ہے جا ہے معاف کردے اور جا ہے قصاص لے لےاور ہال کے بدلہ معاف کرنا بھی عفو ہے۔

سوال ماقبل میں بیسند گذر چکا ہے کہ آراولیا ، ویت لینے پرراضی ہوجا نمیں اور قاتل راضی نہ وبلکہ وہ قصاص پرراضی ہوتو اولیا ، بغیر اس کی رضامندی کے ویت نبیس لے سئتے۔امام شافعی کے نز دیک اختیار صرف اولیا ، کو ہے قاتل کونبیس ہے اس صدیث سے امام شافعی کے تا بند ہوتی ہے؟ کی تا بند ہوتی ہے؟

جواب حدیث بین بھی بینے ہے وہی لینامراد ہے جو قاتل کی رضامندی ہے ہو۔ اور جولینا رضامندی ہے ہوگا اس کوتو سکے

کتے ہیں۔

نیز قصاص اور یا وکاحل ہے جس کی وجہ ہے اور یا وکوحل ہے کہ اپناحل مفت میں معاف کردیں یا پچھ کوخل ہے کرمعاف کردیں گجراس عوض لینے میں فریقین کا فائدہ ہے اور یا وکا فائدہ رہے کہ ان کی طرف ہے قاتل پراحسان رکھا گیا دور قاتل کا فائدہ رہے کہ اس کی جان نچ گئی ہذا دونوں کی رضامندی درکارہے۔

# مال ملحقلیل اور کثیر برابر ہے

والقليل والكثير فيه سواء لا نه ليس فيه بص مقدر فيفوض الى اصطلاحهما كا لحلع وعبره و ن لم بدكروا حالا ولامؤ جلا فهو حال لانه مال واجب بالعقد والاصل في امثاله الحلول نحوالمهر والثمن بحلاث الدية لانها ما وجبت بالعقد

تر جمہ اورسلی میں قلیل وکثیر مال برابر ہے اس سے کہ اس میں کوئی متعین کرنے والی نص نہیں ہے تو اس کوفریقین کے اتفاق برسونپ دیا جائے گا جیسے ضع اور اس کا غیر ہے اور اگر انہوں نے نقر اور ادھار نہیں کیا ہے تو وہ نقر ہوگا اس لئے کہ بیداییا مال ہے جو عقد ہے واجب ہو اور اس کے مثل میں (جوعقد سے واجب ہو) تو عدہ نقریت کا ہے۔ جیسے ہمراور تمن بخل ف ویت کے اس لئے کہ دیت عقد کی وجہ سے واجف نہیں ہوتی۔

تشریک مال سنج کی مقدار کتنی ہوتو چونکہ نص میں ہیں کی مقدار دار ذکیل ہوئی اس لئے بیرولی اور قاتل کے اتفاق پرموقوف ہے خواہ لیل ہو یا کثیر جیسے ضلع میں اور مال کے بدلداعماق میں ٹیمی صورت ہے۔

اورا گرانہوں نے نقداورادھار کا کوئی ذکرنہیں کیا تو مال نقدوا جب ہوگا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو مال کی عقدیے برضا مندی طرفیان واجب ہوتو وہ فی الحال واجب الا دا ہوگا۔

اور جوعقد ہے واجب نہ ہووہ فی الحال واجب نہ ہوگا اور ہیں ال عقد ہے واجب ہوا ہے لہٰذا فی الحال واجب الدا ہے اور دیت قسط وار واجب ہے کیونکہ اس کا وجوب عقد ہے نہیں ہکہ شریعت کے واجب کرنے ہے۔

آ زاداورغلام نے ملکرتل کیااور دونوں نے ایک ہزار برمصالحت کے لئے ورثائے پاس بھیجا ورثا مِقتول نے ہزار برمصالحت کرلی کتنی رقم کس برآئے گی

وان كان القاتل حراوعمد افامر الحر ومولى العبد رجلا بان يصالح عن دمهما على الف درهم ففعل فالا لف على الحرو المولى نصفان لان عقد الصلح اضيف اليهما

ترجمہ می گذانے فرمایااوراگرقاتل آزاداورایک غلام ہو پس آزاد نے اورغلام کے موٹی نے کسی شخص کو تکم دیا کہ وہ ان دونول کے نون کی جون کی جون کی جون کی جون کی جون کے جون کی جون کے جون کے کہ حقد سے جون کے اس لئے کہ حقد سے کی مصافحت کر ہے ہیں اس نے کرلی تو ہزار درہم سازاداور تو پر آدھے آدھے ہوں گے اس لئے کہ حقد سے کی اضافت ان دونول کی جانب ہے۔ ۔

تشريح نيدآ زاد ہےاور بكر خالد كانلام ہے زيداور بكرنے ساجد كوعمداً قتل كرديا جس كى وجہ ہےان دونوں پرقصاص واجب ہواليكن ان دوں نے زاہد کووکیل بناید کہ دوساجد کے درشہ سے گفتگو کرے اور ہزار درہم کے بدلہ مصالحت کرے تا کہ دونوں قاتل ( زیداور ہر ) كى جان نيج جائے ـ بہر حال زاہد نے تفتیکو کرنی اور بزار درہم برمصالحت ہوگئی

سوال ، تواب سوال ہیہ کہ وہ ہرار درجم کون دے گا؟

جواب تواس کاجواب دیا که زیداورخالد دونوں آ دھا آ دھاادا کریں گے کیونکہ زاہدوکیل کافعل ان دونوں کافعل شار ہوگا کیونکہ زاہرتو نیر ومعبر محض ہے جس کواضافت الی اا اصیل کی حاجت پیش آتی ہے اور اصیل بیدونوں ہیں۔

اوراس کی مثال ایس ہے جیسے دو تخصول نے ایب نملام خریدا تو وہ ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہو گااور تمن بھی آ دھا آ دھا واجب ہوگا کیونکہ تمن غاہم کا بدل ہے۔

# مقتول کے در ثامیں سے کسی نے معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہوجائے گا ورثالا پنے <u>حصے کے بقدر مال لے سکتے ہیں .....ا قوال فقہاء</u>

واذا عفا احد السركاء من الدم او صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم سصيبهم من اللدية واصل هلذاان القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية خلافالما لك والشافعيّ في الروجين لهما ان الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لا نقطاعه سالموت

ترجمہ اور جب کہ شرکاء میں ہے ایک نے خون معاف کرویا یا ہے حضہ کی جانب ہے کسی عوض پرمصالحت کرلی تو ہاتی لوگوں کاحق قصاص ساقط ہوجائے گا۔اوران کے لئے دیت میں ہےان کاحضہ ہوگا۔اوراس کی اصل میہ ہے کہ قصاص تم م ور ٹاکاحق ہےاورا سے ہی ویت بخلاف مالکٹے شافع کے زوجین کے حق میں۔ان دونوں کی دلیل میہ ہے کہ دراثت تو خلافت ہے ادرخلافت نسب کی دجہ ہے ہوتی ے نہ کہ سبب کی سبب کے منفظع ہوجانے کی وجہ ہے موت کے ذریعہ۔

تشری حق قصاص جن کے لئے ثابت تھان میں ہے ایک نے حق معاف کر دیا تواب باقی اولیاء بھی قصاص نبیں لے سکتے بلکہ اپنے حصہ کی ویت لے سکتے ہیں۔مثلاً زید کے پانچ ہیٹے ہیں اور بس کوئی وارث نہیں۔زید کوکسی نے عمداُ فق کر دیا جس کی وجہ سے قصاص وا جب ہوالیکن ایک بیٹے نے اپناحق معاف کر دیا تو اب قصاص ساقط ہو گیاصرف دیت واجب ہو گی جس کی صورت ہے ہو گی کہ یوری ویت میں ہے 1/ا خارج کرویا جائے اور 1/ مان جارول کے درمیان برابر برابر تقسیم کردیئے جا کیں۔

آئے اس کے لئے ایب اصول بیان فرمایا کہ چونکہ قصاص میں تمام ہی وار ثین کاحق ہے اور جب سب کاحق ہے تو ہرا یک کوحق ہے کے قصاص وصول کریے یا معاف کر و بے لبندا جب ایک نے اپناحق معاف کر دیا ہے تو قصاص ہی ساقط ہو گیا بہر حال ہمارے مز دیک قصاص اور دیت میں تمام دار ثین کاحق ہے خواہ ان کی دراثت با متبارنسب ہویا با متبارس*بٹر پین بائے ہیں* امام ما لکّ ادرامام شافعی کا میں اختار ف ہے و دفر مات میں کہ قصاص اور دیت میں زوجین کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ میراث میں جووراثت ثابت ہوتی ہے اس کا مال خله فت اور جائشینی ہےاور خود فت کی بنیا دنسب ہے سبب نہیں کیونکہ سبب تو موت سے نتم ہو جاتا ہے۔ لہذاز وجین کا کوئی حق قصاص اور

ويت بيل شەيوڭاپ

اوران حفزات کی مرادوراثت ہے وہ وراثت ہے جو بعدالموت ہوورنہ کل الموت ترکہ میں جونق وارثین کا واستہ ہوتا ہے اس میں زوجین کو بھی میراث متی ہے بہر حال ان حفزات کے نز دیک قصاص اور دیت میں زوجین کاحق نبیس ہے۔اور ہی رے نز دیک تمام ورثا کا حق ہے۔

#### وليل احناف

ولنا انه عليه السلام امر بتوريث امرأة اشيم الضبابي من عقل زوحها اشيم ولانه حق يحرى فيه الارث حتى ان من قتل وله ابنان فيمات احدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وابن الا بن فيثبت لنبائر الورثة والزوجية تبقى بعدالموت حكما في حق الارث اويثبت بعد الموت مستنداً الى سببه وهو الجرم

ترجمہ اور ہماری دلیل بیہ کے نبی علیہ السلام نے اشیم ضہانی کی بیوی کو وارث بنانے کا تھم فر ، یا تھ اس کے شوہراشیم کی دیت میں ہے اور اس لئے کہ پرتھاص و دیت ) ایساحق ہے جس میں میراث جاری ہوتی ہے یہاں تک کہ جوشن آل کیا گیا اور اس کے دو ہیئے تیں تو ان میں ہے ایک چھوڑ کر مرگیا تو قصاص صلبی ہٹے اور پوتے کے درمیان ہوگا تو پراقصاص و دیت ) تمام و رثا کے لئے ٹابت ہوا و رجیت میراث کے حق میں حکما موت کے بعد ہاتی رہتی ہے یا یہ (قصاص یو ڈیت) موت کے بعد اپنے سب کی طرف متند ہو کر ٹابت ہوتے ہیں۔اورسب و ورثم لگانا ہے۔

تشریکی ..... ہمارے نز دیک قصاص ودیت میں زوجین کاحق ہوتا ہے۔

دلیل سیے کہاشیم ضافی کو خطأ قتل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ ہے دیت واجب ہو کی تو سر کار دوں کم ﷺ نے بیٹھم فر مایا تھا کہاس دیت میں ہے اشیم کی بیوی کو بھی میراث دی جائے اس ہے معلوم ہوا کہ دیت میں زوجہ کا حق تھا اس لئے تو دلوا کی گئی تھی تو اس طرح قصاص میں بھی حق ہوگا۔

پھر قصاص و دیت ایک چیز ہے جس بیں ارث جاری ہوتا ہے اور جب ارث جاری ہوتا ہے تو پھرتمام ور نڈ کے لئے بیتن ٹابت ہوگا۔ موال .....ان دونوں میں ارث کے جاری ہونے کی کیا دلیل ہے؟

جواب نید کے دولڑکے ہیں بکراور خالد، زید کوئمدا کسی نے تل کر دیا تو حق قصاص بکراور خالد کے لئے ہےاب بکر کا انقال ہو گیا اور اس کا ایک لڑکا ساجد موجود ہے تو حق قصاص میں اب ساجد بکر کے قائم مقام ہو گا اور اب حق قصاص سر جداور خالد دونوں کے لئے ہو گاقتا اس ہے معلوم ہو گیا کہ قصاص میں میراث جاری ہوتی ہے۔

اورآب نے بیکیافر مایا کہ موت سے زوجہت ختم ہوجاتی ہے؟

یہ مطنقا سی نہیں ہے بلکہ میراث کے حق میں موت کے بعد بھی زوجیت حکماً باتی رہتی ہےاور جب ہاتی ہے تو زوجین بھی قصاص میں اور دیت میں مستحق ہوں محے۔

یا بول جو ب دیا جائے کہ قصاص یا دیت کا سبب وہ زخم ہے جو وتوع موت ہے پہلے لگایا گیا تھا اوراس وقت زوجیت موجودتھی اور

۔۔۔ بعد موت قصاص یا دیت اس سبب کی وجہ ستے ٹابت ہوئے ہیں تو زوجین کو دیگر و شاہے خارج کرنا درست نہ ہوگا اور ہالک وشافتی کا ستد ، ا<sub>با</sub> تام نہ ہوا۔

تمام ورثائر كومقتول كواختيار بي جياب قصاص وصول كرين يا اپناحق معاف كردين يا مصالحت كرلين واذا تست لدحميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والاسقاط عفواً وصلحاً ومن صرورة سقوط حق البعص في القصاص سقوط حق الباقين فيه لانه لا يتجزى

تر جمہ ، در جب تمام ورثا کے لئے حق قصاص نابت ہوگیہ تو ان میں سے ہرایک قصاص بینے اور عفواور سی کے طریقہ پراسقاط پر قادر ہوگا ورقصاص میں بعض کاحق ساقط ہونے کے لئے ضروری ہے تصاص میں باقیوں کاحق ساقط ہوجائے اس لئے کہ قصاص غیر مجزی ہے۔

تشریک ندکورہ تنصیدت ہے ہیں بات معلوم ہو پیکی ہے کہ حق قصاص تمام ور ثناد کے بئے ثابت ہے تو ان میں سے ہرایک کو بیرت بھی ثابت ہوگا کہ وہ قصاص وصول کریں یوا بناحق معانے کر دیں یا مصالحت کرلیں۔

بہرحال سی بھی طرح ہو جب بعض نے حق قصاص ساقط کر دیا تو اب قصاص کوساقط کرنا پڑیگا ورنہ قصاص میں تجزی لازم آئے گ • حاما نکہ قصاص غیر متجزی ہے۔

# ایک شخص نے دوآ دمیوں کولل کر دیا تو ایک مقنول کے در ثانے قصاص معاف کر دیا تو ایک مقنول کے در ثانو معاف کر دیا تو در ثانوکا حق تضام ساقط نہوگا دوسرے مقنول کے در ثانوکا حق تضام ساقط نہوگا

بخلاف مااذا قتل رجمين وعما احد الوليين لان الواجب هناك قصاصان من عير شبهة الاختلاف القتل والمقتول وههنا واحد لا تحادهما واذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا لانه امتنع مخراحع الى القاتل وليس للعافي شئ من المال لانه اسقط حقه بفعله ورضاه

ترجمہ بخل ف اس صورت کے جب کہ قاتل نے دو شخصوں کوتل کیا جواور مقتولین میں ہے کسی ایک محولی نے معاف کیا جواس کئے کہ وہاں دوقعہ صواجب ہیں بغیر کسی شبہ کے قبل اور مقتول کے اختابی ف کوجہ ہے اور یہاں ایک قصاص ہے ان دونوں (قتل ومقتول) کے متحد ہونے کی وجہ ہے اور جب قصاص ممتنع ہوا ہے اسے معنی کی وجہ ہے تھی موجہ ہے گاس کئے قصاص ممتنع ہوا ہے اسے معنی کی وجہ ہے تا کی جنب اجمع ہیں اور معاف کرنے والے کے لئے کچھ مال نہیں ہے اس لئے کہ اس نے اپن حق بینے قتل اور اپنی رضامندی ہے ساقط کردیا

تشریح کارشده صورت میں اً رسی ایک نے مون کر دیا تو قصاص با کل ختم ہوگیا لیکن اگر زید نے دو فضوں کولل کیا ہومشا بکر کواو۔ خامد کو ، پھرای ہوا کہ بکر کے اولی ء نے اس کومون کے کر دیا تو اس معافی کی وجہ سے خامد کے اولی ء کاحق ساقط نہ ہوگا بلکہ ان کو قصاص مینے کا حق باقی ہے۔ وجه فرق بدے كذكة بشتة والے مسئله ميں قتل ايك ہاور مقتول بھى ايك سے اور دوسرے مسئله ميں قتل دو ہيں اور مقتول دو ہيں تو ايك قعل یا ایک کل کی معافی سے دوسراتعل یا دوسراکل معاف نہ ہو گامجلات بیدوالے سار کی کروط ان فعل محل ایک ہے تو بعض کاعفو کل کاعفو سرحائے گا۔ جب بعض نے معاف کردیا تو اب قاتل کے اندرعصمت پیدا ہوگئی اور جبعصمت پیدا ہوگئی تو قصاص تو ساقط ہو گیا لیکن دیت واجب ہوئی جیسے خطاء کی صورت میں قاتل کے خاطی ہونے کی وجہ سے قاتل میں عصمت ہے جس کی وجہ سے اس کونل نہیں کیا جائے گا البنة وأجب موكى ايسے بي بيهاں بھي ہے۔

اور جوولی اپناحق معاف کر چکاتھااس کودیت میں ہے کچھ ہیں ہے گا اس لئے کہاس نے اپنی رضا مندی اورا پے فعل ہے اپنے حق

# ويت تبين سال ميں فشطواراورارش ووسال ميں واجب ہوتا ہے جب كەقصاص دوشریکوں کے درمیان ہواور ایک نے معاف کردیا تو آدھی دیت واجب ہو

ثم يجب مايجب من المال في ثلث سنين وقال زفرَ يجب في سنتين فيما اذا كان بين الشريكين وعفي احمدهمما لان الواجب نصف الدية فيعتبر بما اذا قطعت يده خطاء ولنا ان هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل الىٰ ثلث سنين فكذالك بعضه والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لانه عمد

ترجمه کھرجو مال واجب ہوگا وہ تین سال میں واجب ہوگا اور زفرؒ نے فرمایا کہ دوسال میں واجب ہوگا اس صورت میں جب کہ قصاص دوشر یکول کے درمیان ہواوران میں ہے ایک نے معاف کر دیا ہواس لئے کہ آ دھی دیت واجب ہے تو اس صورت پر قیاس کیا جائيگا۔ جب كەخطاء اس كاماتھ كاث ديا كي جواور جهارى دليل بيه بے كه بيدل دم كابعض حصّه ہےاوركل بدل دم تين سال تك مؤجل ہوتا ہے تواہیے ہی اس کا بعض ہوگا اور جو ہاتھ میں واجب ہے وہ بدل طرف کا کل ہے اور وہ شریعت میں دوسال میں ہوتا ہے اور بیرمال قاتل کے مال میں واجب ہوگا اس کئے کہ بیل عمرے۔

تشری دیت تین سال میں مشطوار واجب ہوتی ہے اور ارش دوسال تک ادا کیا جاتا ہے۔ اب بیاختلاف ہو گیا کہ اس کوکس کے حکم میں رکھا جائے۔ہم نے کہادیت کے علم میں اور زفر نے کہاارش کے علم میں۔

اں م زفر کہتے ہیں کہ زیدنے خالد کوعمد أقتل کر دیا خامد کے دو دارث ہیں ان میں سے ایک نے اپناحق معاف کر دیا تو اب دوسرے وارث کے لئے آدھی دیت ہاتی رہ گئی اور اگر سی نے کسی کا خطاء ہاتھ کا ث دیا تو پہاں بھی آدھی دیت واجب ہو کی تو دونوں مقدار برابر ہو گئی تو جیسے ہاتھ کی دیت (ارش) دوس ل میں ادا کی جاتی ہے۔ائی طرح یہاں کا داجب شدہ مال بھی یعنی آ دھی دیت کی ادائیگی دوس ا میں واجب ہوگی سیامام زقر کی دلیل ہے۔

ہماری دلیل دیت کوارش پر قیاس کرنے کا کیا تک بلکہ ویت کو دیت پر قیاس کیا جائے گا۔ یہاں جومقدار واجب ہے یہ بت ہ

بعض ہے اور اگر سب دیت کے بدرہ میں مصالحت کرتے تو پوری دیت واجب ہوتی توجو پوری دیت کا حکم ہے وہی تھم دیت کے بعض کا بھی ہوگالہذا اہام زفر کا استدلال مخدوش ہے۔

پھر میں وال بیدا ہوتا ہے کہ یہ مال کس پر واجب ہے قاتل پر میا عاقلہ پر؟ تو فر ہایا کہ میں عمد کاعوض ہے اور عاقلہ پر تتل خطا کی دیت واجب ہوتی ہے لہذا یہ مال قاتل کے مال سے اوا کیا جائے گا۔

#### ایک جماعت ایک آدمی کوعمداً قتل کردے توسب سے قصاص لیاجائے گا

قال واذا قتل حماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم لقول عمررضي الله عنه فيه لو تمالا عليه اهل صعاء لقتلتهم ولان القتل بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الاحياء

ترجمہ قدوری خونایا اورجب کہ ایک جائے ہے گئے تھے کو عمد اقتل کردیا تو ان تمام سے قصاص لیا جائے گا۔ عمرٌ کے فرہ ن کی وجہ ہے اس سلسد میں اگر اس کے اوپر تمام اہل صنعاء معاونت کرتے تو میں ان تمام کوتل کرتا اور اس سئے کہ لک تغالب کے طریقہ پرغالب ہے اور قصاص احمقوں کے لئے آلہ ءزجر ہے تو قصاص واجب ہے احیاء کی حکمت کو ثابت کرنے کے لئے۔

تشریک مقنول ایک ہے اور قاتل متعدد ہیں تو سب کوقصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کا بھی فیصلہ ہے اور چونکہ ت عمو ما ایسے ہی ہوتا ہے ایک کی چندلوگ مدد کرتے ہیں تو اگر قاتل کے تعدد کی وجہ سے قصاص کو جھوڑ دیا جائے تو پھر قصاص کا درواڑہ بند ہو جائے گا۔اور جو مقصود ہے بعنی نظام ی مم کو برقر ارر کھن اوراحیا ءناس پر مقصود معطل ہو کررہ جائے گا۔

# ایک نے پوری جماعت کول کر دیا اور تمام اولیاء مقتولین جمع ہو گئے تو قصاص میں یہی قاتل اکیلا ہی آل ہوگا .....اقوال فقہاء

واذا قتل واحد جماعة فحضر اولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شئ لهم غير ذلك فان حضرواحد مهم قتل له وسقط حق الناقين وقال الشافعي يقتل بالاول منهم ويجب للباقين المال وان اجتمعو اولم يعرف الاول قتــل لهــم وقســمــت الــديـــات بيــهــم وقيــل يـقـرع بينهـم فيـقتـل لـمـن خـرحـت قـرعتــه

ترجمہ اور جب کدایک نے ایک جماعت وقبل کیا ہیں تقویین کے اولی وحاضر ہو گئے تو قاتل ان سب کی طرف سے قبل کیا ہائے گا اور اولی ، کے لئے اس کے ملاوہ کھی ند ہوگا۔ ہیں اگر ان میں سے ایک حاضر ہو تو اس کے لئے تو تل کو تل کر دیا جائے اور ہاتجوں کا حق س قط ہو جائے گا۔ ورش فیٹی نے فرہ یا کدان میں سے مقتول اول کے بدلہ تل کیا جائے گا۔ اور ہاتھوں کے نئے ول واجب ہوگا اور اگروہ سب جمع ہو گئے اور اول معلوم ند ہو تو ان سب سے لئے اس وقبل کیا جائے اور ان سب کے در میں ن دیا ہے تقسیم کر دی جائیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ن ک در میں ن قرعد ڈایا جائے گا ہی اس کی جانب سے تل کیا جائے جس کا قرعد کئے۔

تشری کے سیستی نے مثنا دیں ترمیوں والی کررکھا ہے ہوا گرتمام اوپ جمع ہوجا کمیں تب بھی قصاص میں یہی ایک قائل سب کے لئے ہوگا اوراس کے لئے سب کا قصاص ادا ہوجائے گا۔

اوراً ران میں ہے کوئی ایک حاصر بوااور قصائص میا گیا تو بھی ہاتیوں کا حق ساقط بوگیا اور پچھے مال کسی کونبیں ہے گا اورا ہا مشافعیٰ کے بیہال مختلف اقوال ہیں :--

- ا ، " رقاتل نے ان مب متنو بین کو ہے بعد ، گیر ہے تو آوال کے بدلہ بیں تضامی ہے اور ہاقیوں کے بدلہ بیں ہال واجب جوگا۔
- ۲- اوراً سب کو(ایکدم) قبل کیا ہو یا آئے پیچھے کیا ہوئین اول کاهم ندہوسکے قوسب کے بنے آل کیا جائے گا ورپھر دیات کوان سب کے درمیان تقلیم کیا جائے گا۔
  - ۳- قرعہ ڈالہ جائے جس کا نام آج ہے اس کے منظل کردیا جائے اور ہاتی کے لئے مال۔ امام شافعی کی دلیل ،احناف کی دلیل

له ان الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حفه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في المصل الاول ادلو لم الا الله عرف بالشرع ولما ان كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التماثل اصله المصل الاول ادلو لم يكس كدلك لما وجب القصاص ولانه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للا بوهاق فيصاف الى كل منهم ادهو لا يتحزى ولان المقصاص شرع مع المسافى لتحقيق الاحياء وقد حصل بقتله فاكتمى به ترجمه شقى ديل بيات و ترقيل بيا كرايك قال كرايك قال كرايك قال كرايك قال كرايك قال كرايك المواود إلى الاراسكاني بيا المواودا يكل بياقي المواودا يكل بياقي المواودا يكل بياقي المواودا يكال مياقي المواودا يكال المواود الماكن المواود المواود الماكن المواود المواود المواود المواود الماكن المواود المواود المواود الماكن المواود ا

نہیں ہوااور فصل اوں میں بھی بہی قیاس تھی مگر وہ شریعت ہے معلوم ہوا ہے اور ہم ری دلیل میہ ہے کداو ہو ہیں سے ہرایک وصف کو ل کے سرتھ (قصاص میں ) قتل کرنے وا یہ ہے تو تم ثل پیدا ہو گیا اور س کی اصل فصل اول ہے اس لئے کدا گریہ بات ندہوتی تو قصاص ندہوتا اور اس سئے کہ ہرولی کی جانب سے ایساز خم پایا گیا جوروح کا لئے کی صلاحیت رکھتا ہے قو خروج روح ان میں سے ہرائیک کی جانب مضاف ہوگا اس لئے کہ خروج روح ان میں سے ہرائیک کی جانب مضاف ہوگا اس لئے کہ خروج روح ان میں سے ہرائیک کی جانب مضاف ہوگا اس لئے کہ خروج روح ان میں ہے اور اس لئے کہ قصاص من فی کے باوجود مشروع ہوا ہے احماء کی تحقیق کیلئے اور حقق احماء موسل ہو چکی ہے قال کی انہوں کی گئے تا اور حقق احماء موسل ہو چکی ہے قال کی انہوں کی گئے تا ور حقق احماء موسل ہو گئی ہے تو اس کی انہوں کی انہوں کی گئے تا ہو جو دستروع ہوا ہے احماء کی تحقیق کیلئے اور حقق احماء موسل ہو گئی ہے تو اس کی انہوں کی کا۔

تشریک ، مش فعی فر ، تے ہیں کے صرف قاتل کا کم آم اور بیاء مقتو مین کے لئے کافی نہ ہوگا کیونکہ قاتل نے متعدد تل کئے ہیں اور اس کا قال صرف اس کا قال ہے۔ انکہ قصاص میں ممہ ثابت ہونی جا میٹے جو یہاں مفقو د ہے۔

بئد پہلی صورت میں جب کے مقول ایک ہواور قاتل متعدد ہول قصاص ند ہونا چاہیئے کیونکہ مما ثلت مفقود ہے اور یہی قیار کا تقاضہ ہے لیمین چونکہ و ہوئے روق کا فرمان وارد ہو گیا اس سئے قیار کوچھوڑ دیا گیا وریب رکوئی ایک دیل وارد ہوئی جو فی س سے خد ف ہوں ہوں ہوں ہوتی سے خد ف ہوں بندا قیاس بھمل کیا جائے گا۔

بھاری دیمل سیب کہ جب تمام اولیا وہ ضربو گئے اور قاضی کے فیصد کے بعد انہوں نے خودیا ن کے وکیل نے اس کو ہ رکتل کیا قو دونوں صور توں میں بیا تہجھ گیا کہ جرایک نے اپنا چر حق قصاص علی سیبل الکھال سے صلکر لیا ہذ تماثل ہے۔ اور جس طرح پہلی صورت میں مفتق رایک بواور قائل متعدد ہوں بہت سمجھ گیا ہے کہ جرقائل نے وسف کم ل کے ساتھ اس کوئل کیا ہے ور ندائل کے بغیر سب سے قصاص ندایا جو تا تو یہال بھی ایسے ہی سمجھ جائے گا۔

اوران ہیں ہے ہرائیک زخم، س قابل ہے جوخرون رول کا سبب ہو الزہاق رول کی اضافت ن سب کی جانب ہوگی اس ہے کہ جس طرح قضاص نیرمتج کی ہے اس طرح نروق رول بھی نیم متجزی ہے نیز آدمی ہے بدن کی چیر پھاڑ ممنوع ہے۔ اورا یہ تر نے والے و حدیث ہیں ملعون قرارویا گیا ہے تکراش کے باوجود یہاں تحقیق احیاء کی غرض سے قصاص کو مشروع کی گیا ہے ہمرحال جو غرض ہے تحقیق مدیا وہ اس قال توقل کرنے ہے حاصل ہو جاتی ہے اور جب مقصد حاصل ہوگی قواس پراکتف کیا جائے گا اور قصاص کے ملاوہ مال پوکھ واجب نہ ہوگا۔

#### جس قاتل برقصاص تھاوہ فوت ہوجائے تو قصاص ساقط ہوجا تاہے

قال ومن وحب عليه القصاص اذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فاشبه موت العبد الحالى ويتاتب وحب عليه القصاص اذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فاشبه موت العبد الحالى ويتاتب ويتاتب احبده مساعب العسدة

تر جمہ .. قد دری نے فرمایااور جس کے و پر قصاص واجب ہو جب و دمر ً میں تو قصاص ساقط ہو ً یا کل استیفائے فوت ہوئے مجرم غلام کے مشابہ ہو ً میااور اس میں شافعی کا اختاد ف ہے سکئے کہ ان ئے نز دیک ان دونوں میں سے ایک واجب ہے ..

تشری جس قاتل پرقص صواجب تھ اور دیت دینا ھے ہیں ہواتھ واگروہ قاتل مرجائے تو قصاص بھی ساقط ہو ہائے کا کیونکہ جس محل ہے قصاص وصول ہوتا وہ محل ہی ختم ہو چکا ہے تو یہ باکل ایسا ہے جیسے کوئی غلام جن بیت کر ہے اوراس میں وہ غلام دینا پڑے تیکن اسپ ہے پہنے ہی وہ نعلام مرگیا تو اب پچھنیں دیا جائے گا کیونکہ کل فوت ہو چکا ہے اور چونکہ امام شافعی کے نزو کیہ قصاص ہی اصلی واجب نہیں بلکہ ان دونو ل میں ہے ایک واجب ہے اور قصاص میں عذر ہو گیا تو دیت وصول کی جائے گی۔

اور ہم رے نز دیک انسلی واجب قصاص ہے۔ اور دیت کی جانب انتقال جب ہوتا ہے جب کہ وہ دونوں اس پر تنہ ق کر میں اور می اتنہ ق ہوائییں تھا تو اصلی موجب قصاص تھا اور کل کے فوت ہو جانے کی وجہ ہے اب وہ فوت ہو گیا ہے

# جب دو شخصوں نے ایک مرد کا ہاتھ کاٹ دیا تو قصاص کسی پڑہیں بلکہ دونوں پر دیت ہے

قال واذا قبطع رجلان يدرجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليهانصف الدية وقال الشافعي يقطع يداهما والممفرض اذا احذ اسكينا وامراه على يده حتى انقطعت له الاعتبار بالا نفس والايدى تابعة لها الخذت حكمهما او يجمع بينهما بجامع الزجر

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور جب دوشخصوں نے ایک مرد کا ہتھ کاٹ دیا تو ان دونوں میں ہے کی پرفصاص نہیں ہے اوران دونوں پر "دھی دیت جوگ ۔ اور شافعی نے فرہ یا کہ دونوں کا ہتھ کا ٹاج ئے گا۔ اور مسئد کا گل فرض جب کدان دونوں نے چھری پکڑی ہواوراس کو اس کے ہتھ پر چلایا ہو یہ ہاں تک کہ ہتھ مٹ ج ئے۔ شافع کی دیس اغلس پر قیاس کرن ہے اور ہتھ اغلس کے نابع ہیں توہاتھ غلس کا تکم لے گایا ان دونوں کے درمیان جامع زجر کی وجہ ہے جمع کیا جائے گا۔

تشریح . زیداور بکرنے ل کرخالد کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو کیا تھم ہے؟

ک میں مامش فعی کامذہب سے کہ زیدا در بکر دونوں کا ہاتھ قصاص میں کاٹ دیاجائے کیونکہ اگر زیداور بکر ۱۰ نوبس مل کرخامد ولل سریت تب بھی دونوں سے قصائس میاجا تا۔ ہذا یہ ں بھی دونوں ہے ہاتھ کا قصاص لیاجائے گا۔

خلاصۂ کلام … اوم شافعیؓ نے ہاتھ گونفس پر قیاس کیا ہے بالفاظ دیگر قطع پر توثل پر قیاس کیا ہے اور ملت جامعہ ومشتر کہ دونوں کے درمیان تحکمت زجر ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے بالفاظ دیگر طراف انفس کے تابع میں اور تابع کا وی تحکم ہونا جو میتے جو متبوع کا ہے۔

تنہیں ہے ہما وراہ مشافق کا ختند ف اس صورت میں ہے جب کہ دونوں نے ایک چھری پکڑئراس کے ہاتھ پر چلائی ہو۔ ورندائر دونوں نے امگ ملٹ چھری نے کرایک نے ایک طرف سے اور دوسرے نے دوسری طرف سے کا ٹن شروع کیا ہیں تک کہ دونوں کی چھری مل گئی لیعنی بو راہاتھ کٹ گیا تو یہاں اہ مشافعتی کے نزد کیک بھی قصاص نہ ہوگا۔ ورائر یہی صورت صلق کانے میں چیش آئی تو ہالا تفاق دونوں پر قصاص واجب ہوگا۔

#### احناف کی دلیل

ولما ان كل واحد منهما قاطع بعض اليدلان الانقطاع حصل باعتماديهما والمحل متحر فيصاف الى كل واحمد مستهمما البسعيص فبلا مما أثبلة بسخيلاف المنتقسس لان الاستزهاق لا يتسجيري ترجمہ اور ہماری دیمل میہ ہے کہان دونوں ٹیل سے ہرایک ہاتھ کے بعض حصّہ کوکائنے والہ ہے اس لئے انقط ع ان دونوں کے بوجھ سے حاصل ہوا ہے اور کل (بید) متجزی ہے تو ان دونوں میں سے ہرائیک کی جانب بعض کی اضافت کی جائے گی تو ممی ثبت نہیں ہوگ بخلاف نفس کے اس لئے کہ ٹروج روح غیر متجزی ہے۔

تشری یہ ہیں ری دلیل ہے جس کا صل میہ ہے کہ زیداور بکر میں سے ہرا یک نے اس کا پچھ ہاتھ کا ٹا ہے کیونکہ چھری پر دونوں کا ہاتھ ہے اور دونوں کے ہاتھ کا ٹا ہے کیونکہ چھری پر دونوں کا ہاتھ ہے اور دونوں کے سہارے سے جھری سے کام کیا ہے اور خالد کا ہاتھ بھی قابل تجزی ہذا میضروری ہوگیا کہ یول کہ جائے کہ پورا پورا ہاتھ کئے قومی ثبت ختم ہوگئی حالا نکہ قصاص کے اندر ممی ثبت ضروری ہے ( کم مر )

اوررہامسکافٹل کا تواس کی تقیقت انز ہاتی روح ہے جس کو غیر متجزی شار کیا گیا ہے اور جب اس کو غیر متجزی شار کیا گ کہ ہرائیں کی جانب زہوتی روٹ کی اضافت می سبیل امکمال ہو۔ اور جب دونوں کی جانب کال اضافت ہو گئی تو دونوں سے قصاص لیا حائے گا۔

# امام شافعیؓ کے قیاس کا جواب

و لان القتل بطريق الاحتماع غالب حدر العوث والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حبز المدرة لافتقاره الى مقد مات بطيئة فيلحقه الغوث

ترجمہ اوراس لئے کہ آباجہ کے حطور پر نالب ہے فریادرس کے خوف سے اوراجتم عجوڑ سے ہاتھ کائے پر نادر باس کے مختاتی ہونے کی وجہ ہے ایسے مقد مات کی جانب جو در مطلب ہیں تو اس کو فریا درس لاحق ہوجائے گا۔

تشریک... یہاں ہے مصنف، مشافع کے قیاس کا جواب و ہے ہیں کہ پ کا قیاس مذکور سیجے نہیں اس سے کہ مقیس ملیہ تیس کے ورمیان سائے کی جواب و ہے۔ کیسے؟ ورمیان سائی خوب سے اور یہاں ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیسے؟

۔ قربان سے لئے کہ تقیس عالیہ ل ہے اور اس میں عموم معاونین کا اجتماع ہوتا ہے تا کہ کوئی حمایتی ہے ترتن نہ ہونے وے اس لئے چند جمع ہوجا تے ہیں تا کہ کام جدی ہوجائے۔

اور مقیس قطع پدہاورائ میں عموہ اوگوں کا بعنی معاونین کا اجتم عنہیں : وتا اس وجہ سے کہ جب جوڑ ہے ہاتھ کئے گا تو اس میں دہر گئے گا کیونکہ اس ہاتھ کو پکڑنے کی ضرورت چیش آئے گا ۔ جس کو کا نیا ہے اور چھری چلانے کی وغیرہ وغیرہ اور جب معاونین کا اجتماع ہوگا ۔ اوھر بید کام دیر طلب ہے تو ان کے شور و غیرہ و سے مقطوع کا کو کی تھا بی آئے ٹھڑا ہوگا جس سے بید کام نہ ہو سکے گا تو ضرورت ہے کہ یہال اجتماع نہ ہوتا کہ شور نہ ہواور کام ہوسکے۔

خد صهٔ کلام سمتیس علیه میں اجتماع ہے ورمتیس میں اجتماع نہیں ہے وان دونوں کے درمیون منا سبت نہیں ہے ہندا قبیس سیحے نہ ہوگا۔

# ايك ماته دوآ دميول نے كاٹا ہرايك پركتنى ديت ہوگى قالم الدية لانسه دية اليد الواحدة وهما قطعاها

ترجمہ ۔ قدوری نے فرہ یا کدان دونوں پرنصف دیت واجب ہوگی اس لئے کہ بیائیں ہاتھ کی دیت ہے اوران دونوں نے ایک ہاتھ کا ٹاہے۔

تشریک آیب ہاتھ کی وہ دیت ہوتی ہے جو پورے نفس کی دیت کا نصف ہے ہذاو ہی نصف دیت ان دونوں پر واجب ہو بی اور ان دونوں میں ہے ہرا کیک پرنصف کا آ دھاواجب ہو کا۔

کیونکہ انہوں نے ایک ہاتھ کا نا ہے تو اس ہاتھ کا طاق ان دونوں پر نصف نصف واجب ہے گویا ہم ایک پرنفس کی دیت کا ۴/اواجب ہوگا یہ

# ایک شخص نے دوآ دمیوں کا دایاں ہاتھ کا ٹا اور دونوں حاضر ہو گئے تو کیا تھم ہے؟

وان قبطع واحمد يسميني رجلين فحضر افلهما ان يقطعا يده وياخذ امنه نصف الدية يقتسمانه نصفين سواء قطعهما معا اوعلى التعاقب

تر جمہ اورا گرایک شخص نے دوشخصوں کے دائیں ہاتھ کائے ہیں وہ دونوں حاضر ہوگئے قران دونوں کا حق ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹیس اور
اس سے ضف دیت لے لیس جس کووہ دونوں آ دھی آ دھی تقشیم کرلیس خواہ اس نے ان دونوں ہاتھوں کوایک دم کا ٹاہو یہ سکے بعد دیگرے۔
تشریح فلد نے زیداور بکر دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ویت قراب کیا تھم ہے؟ قواس میں احناف کا فدہب سے کہ خالد کا ہاتھوان
دونوں کے ہاتھوں کا ہدائییں بن سکن الہٰذاریہ مورت اختیار کی جائے کہ بیدونوں اس کا ہاتھ کاٹ لیس اور بید لاعملی التعمیین ایک ہاتھ کا
مدل ہوگیا۔

اور دوسر بہاتھ کی اس سند دیت وصوں کر کے اس کو وہ دونوں آ دھی آ دھی تنتیم کرلیں دونوں ہاتھ ایب سرتھ کا ہے ہوں تب بھی تکم بجی ہے اور آ گے چھپے کا نے بیوں تب بھی یم تکم ہے اس میں امام ش فعی کا اختاع ف ہان کا غد ہب ہیہ ہے۔

#### امام شافعی کا مسلک اور دلیل

وقال الشافعيّ في التعاقب يقطع بالاول وفي القران يقرع لان اليد استحقها الاول فلا يثبت الاستحقاق فيها للشاسي كالسرهن بعد السرهن وفسي القسران اليد الواحدة لاتفسى بالحقين فترجح بالقرعة

ترجمہ اور شافعیؒ نے فرمایا تق قب کی صورت میں کہ پہلے ہاتھ کے بدلہ میں اس کا ہاتھ کا ٹا ج ئے گا اور قران کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی اس لئے کہ قاطع کا ہاتھ اس کا منتحق مقطوع اول ہو چکا ہے تو اس ہاتھ میں دوسر ہے کے لئے استحقاق ثابت ند ہوگا جسے رہن بعدر ہن کے اور قران میں ایک ہاتھ دونوں حقوق کو پورانہیں کر ہے گا اور قرید کے ذریعہ ترجیح دی ج نے گی۔ تشریح کی سیاں مثافع کا مسلک اور دلیل ہیج وہ فرہ تے ہیں کہ اگر ہاتھ آگے جیجے کائے ہیں تو قاطع کا ہاتھ اول کا بدل ہوگا اور دوسر ہے ۔

وان به بهترگاری میت بشکال ب

مراگر و دون کے ہاتھ ایک و مرکائے گئے ہوں تو اس صورت میں قرعہ ڈالا جائے جس کا نام نظے اس کے بدلہ میں قاطع کا ماتھ کا ،

بات مردہ سے وان کے ہاتھ وی میت وی جائے کیو فکھ تی قب ن صورت میں قرطع کے اتھ و شخص اور و چکا ہے قرب اس میں ،

و سے کا حق شربت نہیں : و سال جیسے اس اصول کی بٹیا د پر ایک مربون کور بہن رکھنے کے بعد اس کو دوسرے کے پاس رہی نہیں رہ ب سات ۔

اور کر قربان ق صورت ہے قربوند قرطع کا الیہ ہاتھ ان و دوں کے ہاقوں کا بدل نہیں بوسکتا اب اس کا ہاتھ کے سے ہتھ سے بدھ بین کا ہوں کا باتھ کی سے ہاتھ سے بدھ بین کا ہوں کا بدل نہیں ہوسکتا اب اس کا ہاتھ کی سے ہاتھ سے بدھ بین کا ہوں کا بدل نہیں ہوسکتا اب اس کا ہاتھ کے سے ہاتھ سے بدھ بین کا ہوں ہے ۔

قوان میں قریدان جائے گھراس کے بدریش اس کا ہاتھ کا ٹاجائے اور دوسرے کو دیت تل جا سیاہ میں نمٹی ں ایس ہے۔ احناف کی دلیل اور امام شافعتی کے قیاس کا جواب

ولما الهما استويا في سبب الاستحقاق فيستوبال في حكمه كالعريمين في التركة والقصاص مدك الفعل يتبت مع المسافي فلا يطهرا لا في حق الاستيفاء اما المحل فحلو عنه فلايمنع تبوت الناسي بخلاف الرهل لان الحق ثابت في المجل

تر جمه وربه رئی دین بیت که بیده و و را شقاق کے سب میں برابر بین قربیده و نول سبب کے تیم میں برابر ہول کے جیسے دو قرضخو او ترکہ

که اندر ورقص ش ایک فعل کی ایک ملایت ہے جو من فی کے ساتھ ڈئا ہے ہو گئی ہے تو بید ملایت صرف استیفاء کے حق میں خان ہوں ہی سے منال ہی منال ہوں منال ہو تھی ہوں ہے قریب منال ہیں منال ہوں ہے گئی ہوں کی ہی جا کہ ان کے کہ حق استین جمل کے اندر ثابت ہے۔

تشریح سید ہوری دیمال ہے جس کا ما عمل میدہ کہ جو تعدر بیدا ور ہر دونوں کا ہاتھ کٹا نے قصاص بھی دونوں کو منا چاہی کے وقع مس ب

اس کی مثال اجیندائی ہے کہ زید ہے نہ مرکز کے بچائی روپ قرش ہیں اور طالد کے جالیس اور ساجد کے جاہیں اور ہے ہے شا مختف زمانوں میں اس نے لئے میں اب زید کا انتقال ہوتا ہے اور مال چھوڑتا ہے قوائل ترکہ میں سب کا حق برابر ہے ہے ہیں ہوسے کا مختف خراج میبال میجھی میبیں ویکھی جائے گا بلکہ ہوائی کوحق مقدم حاصل ہوائی طرح میبال میجھی میبیں ویکھ جائے گا بلکہ ہوئی سبب کے اندر مساوست کی وجہ سے تحکم کے اندر مساوات تابت کردی جائے گی۔

و المقصاص ملک الفعل الح يبان ئے منظ بيان كرنا جائے بين كدائ مسدّور بن كے مثله برقيا كَ مَناقيا كَ مَعْ القارق ہے۔

، یکھنے قصاص میں ولی قصاص قاتل کا میں کہنیں ہوتا بلکہ ف ولی کواتنا کل ماتا ہے کہ وہ قصاص وصول کر ۔ اَ مرچہ وہ قاتل 8 ما مک ناء سے کا کیونکہ قاتل آزاد ہے اور جوم ہون رہن رکھا گیا ہے وہ ملوک ہے اور مملوک کے اندر مرتبن کا کل مرہون کی ذات سے واستہ ہو جاتا ہے اَ مرچہ وہ مابیت کے امتہ رہے ہوتا ہے بیکن ہم رحاں اس کے قل کا تعلق تھی ہے کیونکہ مرتبی تھی ہی ہے اپنا حق وصوں کر کے تو یہ رمانی فی سے بہی مراد ہے کہ قاتل ہونے کی وجہ سے مملوک نہیں ہوسکن قومیں 8 تھی ضدید تھا کہ اس کے ترہوئے کی وجہ سے وی وحق قصاص بھی نہ معے مگر ہم نے من فی کے باوجود حق قصاص دیا سین قصاص کی حقیقت صرف ایک فعل کا ماک بنانا ہے کے اور ذات کی مکیت اس میں ثابت نہیں ہوگی۔لہذا یہ ملک فعل صرف یہاں تک کا مرکزے گا کہ وق قصاص اپناحق وصوں مرسکتا ہے۔

ربی قاتل کی ذات اورگل قصاص میں و کی قصاص کی کوئی ملکت نہیں ہے جب بیاصوں ذہن نشین ہو گیا تو دوسرااصول بیر بھے کہ جس جگہ کی حق جی میں ثابت نہ ہوصرف ملک فعل ہے اس کا تعلق ہو تو و ہاں ملک فعل کا اجتماع ہوسکتا ہے۔ اور جہاں حق کا تعلق خل ہے وہاں ایک اجتماع کی حقیق خل ہے وہاں ایک بھی تاریخ کی میں شاہد ہے اس وجہ ہے اس مرہون کو وہاں ایک بھی تاریخ کی تعلق ہو تکہ کی ہے ہاں وجہ ہے اب اس مرہون کو دوسر سے کا حق شاہت ہوئے ہے ہیں رہی نہیں رکھا جو سکتا اور قصاص کا تعلق ملک فعل ہے ہے۔ جس میں ملیت کے حق کا ثبوت دوسر سے کا حق شاہت ہوئے ہے نہیں روکت ۔

خلاصة كلام امام شفعي كامذكور ومسكد مين قصاص كور بن كے مسئد پر قياس مرنا قياس مع الفارق ہے۔

تنبيه . هذا من مزالت الاقدام ولم تجدهدا الاسلوب في الشروح.

#### ایک مثال سے احناف کے مسلک کی تائید

#### وصاركما اداقطع العديمييهما على التعاقب فتستحق رفته لهما

ترجمه اوریانیا ہو گیا جیسے نلام نے ان دونوں کے ہاتھ کا نے ہوں کیے بعد دیگر نے ان دونوں کے ہے اس ل ران ہا اتحقاق ہو گیا۔

تشریع ۔ اس مثال سے مصنف صنفیہ سے مسلک کی تائید فرہ تے ہیں کہتے ہیں شرکمی غلام نے زیداور بھر کا ہاتھ حسب سابق کا ث دیا ق یہاں بھی دونوں کا استحقاق غلام کی گرون میں ثابت ہو گا یعنی رینی، مان دونوں کو دیدیا جائے گا ہندااس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیب کے حق کا ثبوت دوسرے کے حق کے ثبوت ہے ، نع نہیں ہے اس طرح پہے مسئے میں بھی ہوگا۔

# ایک شخص نے دوآ دمیوں کا دائیاں ہاتھ کا ٹا اور ایک حاضر ہود دسراغا ئب ہوتو مسئلہ کاحل

وان حضر واحدمهما فقطع يده فللأخر عليه نصف الدية لان للحاصر ان يستوفي لتوت حقه وتردد حق العائب وادا ستوفي لم يسق محل الاستيهاء فيتعين حق الاحر في الدية لانه اوفي بـه حقا مستحقا

ترجمہ اوراگران دونوں میں ہے ایک حاضر ہوا ہیں اس نے اس کا ہتھ کا ٹ دیا تو دوسرے کے لئے اس پر آدھی دیت ہے اس نے کہ صفر کے سئے اپنا حق وصول کرنے کا حق ہے، س کا حق ثابت ہو جانے کی وجہ ہے اور غائب کے حق میں تر دو کی وجہ ہے اور جب صافہ نے اپنا حق وصوں کرایا تو محل استیفا ، ہاتی نہیں رہا تو دوسرے کا حق ویت کے اندر متعین ہو گیا اس لئے کہ جنا پرت کرنے والے نے س نے ڈیر ایدا ہے او پرایک حق واجبی کوا دا کیا ہے۔

تشریک ماقبل میں جومسکد بیان کیا گیا ہے بیٹکماس وقت کا ہے کہ جن دونوں کے ہاتھ کائے گئے بیل وہ دونوں حاضر ہوجا نمیں۔ اورا مرصرف ایک حاضر ہواور دومراغا ئب ہے اس کا تکم بیہ ہے کہ جو یہاں مذکور ہے بینی حاضرا پنا قصاص وصول کرےاور جوغا نب ہے اس سیسے نصف دیت و جب ہوگ کیونکہ ن دونوں میں ہے ہر میں کا ہاتھ کا ہے قوصوبی لی کا حق سرائیں کو صل ہے ہذا جو ہ ضر ہے اس کو حق ہوگا کہ وہ اپنا حق وصوب کر ہے اور رہ غائب قواس کی وجہ ہے صفر کا حق موخر کرنا ضروری نہ ہوگا کیونکہ فائب کے حق میں قواہمی میں تر دوہ ہے کیونکہ ہوسکے۔ ابھی تر دوہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنا حق معاف کردے اور ہوسکتا ہے کہ وہ صاضر ہی شہوسکے۔

جذر حاضر کوئل مل کیدا پناخل وصوں کر لے قرجب اس نے وصوں کر سیا قرچونکہ کل استیفا و پینی دا بہنا ہاتھ شم ہو گیا ق دیرت کے اندر متعین ہوگیا۔ کیوں؟

اس لئے کہ قاشع بیرے اپنے ہاتھ سے اس حق کوا دا کیا ہے جواس پر واجب تھا اورایک صورت میں صاحب حق فتم نہیں ہوا َ س کی تفصیل ، قبل میں گذر پچکی ہے۔

# غلام ل عمد کا قرار کرے آیا س کا اقرار معتبر ہے یانہیں

نال واذا اقر العبد سقتل العمد لرمه القود وقال زفر لا يصح اقراره لانه يلا قي حق المولى بالابطال فصار كما ادا اقر بالمال ولما انه عير متهم فيه لانه مصربه فيقبل ولان العبد مبقى على اصل الحرية في حق الدم عملا بالادمية حتى لا يصح اقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به م

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور جب کہ غلام نے قبل عمد کا اقرار کیا قائن پر قصاص لازم ہوگا اور زقر نے فرمایا کہ اس کا قرار کیا ہواور ہماری ویس ہیے کہ لئے کہ اس کا اقرار معافی ہو، ہے قتی موں سے ہا طس کرنے ہے ساتھ توایہ ہوگیا جب کہ غلام اس میں مجترب کہ غلام اس میں معظم ہے تواس کا اقرار قبول کر بیاج کے گاور کس لئے کہ فلام خون کے حق میں اصل خلام اس میں مجترب کہ بال میں معظم ہے قائل کا قرار قبول کر بیاج کے گاور کس لئے کہ فلام خون کے حق میں اصل حریت پر ہاتی ہے تو میت پر عمل کرتے ہوئے میہاں تک کہ غلام میں کا حدود وقصاص کا اقرار سیجے نہ ہوگا اور میں تاریخ کی جائے گی۔ اس کی پراوہ نہیں کی جائے گی۔

ہم را مذہب ہیے کہ اقر ارتیجے ہے اور غلام سے قصاص ساجا کا۔ رہا آقا کے حق کا بطلان تو وہ منی چیز ہے تقصود اصلی نہیں ہے۔ کیونکہ اس اقر ارمیل نعام پرکونی تہمت نہیں اور مال کے اقر ارمیں تہمت ہے کیونکہ تقاسے زیادہ نقصان تو خود نیارم کا ہے کہ اس کی جان جارہی ہے لہٰڈااس کا اقر ارمقبول ہوگا۔ جان جارہی ہے لہٰڈااس کا اقر ارمقبول ہوگا۔

پھراگرا قااپنے غلام پر صدودیا قصاص کا اقرار کرے تو اس کا اقرار سے نہوگا اور مولی کے اقرار کی وجہ سے غلام پر حدیا قصاص جاری نہ ہوگا تو اس مسئد سے میہ ہو سے معلوم ہوگئی کہ غلام اگر چہ نیل ماور مملوک ہے کیکن اس کی آ دمیت اور انب نمیت کای ظائر تے ہوئے ہیا تہ عدہ مقرر . واكد ندام البیخ خون كاندر حریت كی صنت رئحتا ہے اور قصاص كامقصد السلی خون بہانا ہے ند كه مال بلکه ماں كامعدوم ہوناتھمنی چیز ہے ہندا یہال غلام کا اقراراس چیز کے بارے میں معتبر ہوا ہے۔جوچیز کہ حریت کی صفت پر برقرار ہے۔

# عمداً ایک شخص کو تیر ماراوہ دوسرے کو بھی جالگا اور دونوں فوت ہو گئے تو کیا تھم ہے؟

ومس رميي رحلا عممدا فنفد السهم منه الي اخر فما تافعليه القصاص للاول والدية لنثابي على عا قلته لان الاول عمدوالتابي احدبوعي الخطاء كابه رمي الي صيدفاصاب ادميا والفعل يتعدد بتعدد الانر

ترجمه اورجس نے سیخص کوتیرہ راعمدالیں وہ تیراس ہے دوسر کوجالگالیں وہ دونوں مرکئے تواس پراول کے لئے قصاص اور ڈنی کے نے اس فی برادری پر دیت واجب ہو گی۔اس سے کہ اول عمر ہے اور ثانی خطاع کی دوقتموں میں ہے ایک ہے گئا ہے کہ اس سے شکار کی طرف تیر پھینکا پس وہ کس وی کولگا اور تعلی متعدد ہوجا تا ہے اثر کے متعدد ہوئے ہے۔

تشریک نیدئے ایک تخص کو کولی ماری اس کو وہ کولی گئی اور اس کے بدن سے یار ہوکر دوسر مے شخص کو بھی لگی اور وہ مرکبی اور اوب بھی۔اب کیا تھم ہے؟ تو فر مایا کہ اول قل اور ہے کہ آت عمد ہے اور قل سر کے مرز اقصاص ہے اور ٹانی قتل خطاعہ ہے خواہ اس کو خطاعہ فی اعتصد كهاجائ ياخطاء في الفعل بهرحال فتل خطاءً ہاور قمل خطاءً ميں ديت واجب ہوتى ہے لہٰذافتل اول كى وجہ سے قصاص واجب ہوگا اور فل ثانی کی وجہ سے اس کی برادری پردیت واجب ہوگی۔

سوال بيرة عجيب بات ہے كەلىل ايك اورسز استعدد !

جواب جب اثر میں تعدد ہوجائے توقعل کوبھی متعدد شار کرایا ہاتا ہے۔ ہذائعل متعدد ہو گیا۔

# جارصورتوں کا حکم جس میں فاعل کا فعل متعدو ہے

فـصـل قـال ومـن قطع يد رجل خطاء ثم قتله عمدا قبل ان تبرأ يده او قطع يده عمدا ثم قتده حطا اوقطع يده خطأ فبرأت يبده ثم قتله خطاء اوقطع يبده عمدًا فبرأت ثم قتله عمدا فانه يوحذ بالامرين جميعًا

ترجمه یفس ہے قدوری نے فرمایا اورجس نے سی شخص کا ہاتھ خصائے کا ٹا پھراس کوعمد اس کا ہاتھ اچھا ہونے سے سیلے تل کر دیا اس کا ہاتھ مر 'قطع کیے ، پھراس کو خطاء کی ایااس کے ہتھ کو خطاء کا ٹاپس اس کا ہاتھ اچھ ہو گیا پھراس کو خطاء کی یا اس کا ہاتھ عمد ' کا ٹاپس وہ اچھا ہو گیا بھراس کوعمدا قتل کیا تو وہ دونول چیزوں کے بارے میں ماخوذ ہوگا۔

تشریح کیمافصل میں فعل واحد کا ذکر تھا اس فصل میں دوفعوں کا ذکر ہے مذکور مثن میں مصنف نے جارصور تیں بیان کی ہیں جس میں فی علی کافعل متعدد ہے اور دونول فعلول کا ایگ الگ ضمان لیا جائے گا۔

- ا) ہاتھ خط ءً کا ٹا چھڑ عمد أقتل كيا اور درميان ميں ہاتھ ٹھيك شہوا ہو۔
- ٢) باتھ عدا كا ثااور درميان ٿي برائت شهوني ہو پھر خط ولي بي ہو۔
  - خط غهاته کا تا درمین تعیل تھیک ہوگیا پھرخط قبل کر دیا ہو۔

عداماتھ کا ٹا درمیان میں ٹھیک ہو گیا پھر عمد قتل کر دیا ہو۔

ا ن جاروں صورتوں میں ہتھ کا صان الگ اور قبل کا صان الگ لیا جائے گا، لہذا پہلی صورت میں نصف دیت ورقصاص

او رودسری صورت میں ہاتھ کا قصاص اور پوری ویت واجب ہوگ۔ تیسری صورت میں پوری دیت قس اور نصف ویت ہاتھ کی

# ن و خنی صورت میں ہاتھ کا قصاص او اے ٹر پھر قصاص ساجائے گا۔ کفایہ میں اس کی تفصیلی بحث مذکور ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ،متعدد فعل کوجمع کرناممکن ہو یانہ ہواسمیں تداخل ہے یانہیں

والاصل فيه ال الحسع بين الحر احات واحب ما امكن تتميما للاول لان الفتل في الاعم يقع بصريات متعاشة وفي اعتبار كل صربة بنفسها بعض الحرج الاان لايمكن الحمع فيعطى كل واحد حكم نفسه وقد تعدر الحمع في هده الفصول في الا وليل لاحتلاف حكم الفعليل وفي الاحريل لتحلل المرأة وهو قاطع للسواية حتى لولم يتخلل وقد تحانسابان كانا خطأيل يحمع بالاجماع لامكان الجمع واكتفي بدية واحدة

ترجمہ ۔ اور س میں قاعدہ کلیے ہے کے زخموں کے درمیان جمع کرنا واجب ہے جہال تک ممکن ہواؤں کی تنمیم کیلیے ،س سے کہ مموما التی پزند کا تارنسر بول ہے و تقع ہوتا ہے اور ہہ ضرب کا بذات خو داعتبار کرنے میں کچھ حرج ہے مگر بیا کہ جمع کرناممکن نہ ہوتو ہرا کیک واس کا فنکم دیا جا ہے گا۔ وران تمام صورتوں میں جمع کرنام تعذرے کہی دوصورتو میں دونوں فعلوں کا فنلم مختلف ہونے کی وجہ ہے اور سخر دومیں برات کے درمیان میں سے کی وجہ ہے اوراحیصا ہو جانا سرایت کو تھم کرنے والے بیار تاک کہا کر براُت درمیان میں نہ آ ہے اور ، ونول تعلی می کسی ہوں اس طریقند پر کہ و و دونوں خط وہوں قربالے جمال جمع سرایا جائے گا سنتے کے ممکن ہوئے کی وجہ سے اور بیب دیت

میں سے مصنف میک قامدہ کلیہ بیان فرمات میں کہ جب فعل متعدد ہوں اران میس ہوتو جمع کر دیا جائے گا یعنی استراک تداخل ہو جائے کا۔اورا کرجمع کر تاممن شہبوتو پھر ہر خال کا حکم ایک ایک ثابت ہو کا یہ

ب رہی میہ بات کداہ ل صورت میں ہیں گئی کیوں واجب ہے قرمصنف نے فرمایا تا کہ بیر ال تا تتمہ بنا جائے۔ کیوند میرق عموما ہوتا ہے ر فقائی کرے میں چندہ رسے میں جاتے ہیں۔ واکر ہر و رک میں ملتیعہ ومقررہ ویائے تو حریٰ المیں سے ماراس سے بھتے و جہ ہے۔ ب مذبورہ جارصورہ ہے ۔ ہارے میں فرمات ہیں کہ یہاں جمع جا زنہیں۔ کیوں ایجھی دونوں صورتوں میں تواس لئے تداخل نہیں ہ وسکتا کہ وہ و و فعلوں میں اختا ہے ہے۔ ایب عمر ہے اور و وسرا خطاء ہے ہذا مد خل غیرممنن ہے۔

ء رسخری دونو پ صورتو به میں چوند درمیون میں برات سنگنی ہے اور براکت نے زخم کی سرایت کوروک دیا جس سے بیددونو پرومستفقا

اوراً ر دونوں فعل خصا موں اور درمیان میں امپھا ندہوتو ہا جماع تداخل جائز ہے چونکہ یہاں جمع ممکن ہےاور یہاں ایک ہی دیت

كافى ئىد

# عدأا يك كام تهركا تا چرا سے عمر قل كرديا تو كيا تھم ہے۔ اقوال فقهاء

وال كال قطع بده عمداً ثم قتله عمداً قبل ان تبرأ يده فال شاء الامام قال اقطعوه تم اقتلوه وان شاء قال اقتدوه وهدا عبد الى حنيفة وقالا يقتل ولا تقطع يده لان الحمع ممكن لتحالس المعلين وعدم تحلل المرا فحمه سعما

ترجمه مراً سراس کا ہاتھ عمرا کا ٹی ہو بھی اس کا ہاتھ اچھا ہوئے ہے پہلے اس وعمدا قتل سردیا ہو بیس اً سرامام جائے و ہے کہ اس کا ہاتھ کا کو بھراس قتل سرو بھراس وقل سرو

اہ رصاحین نے قرمایا کیا جائے کا امراس کا ہاتھ کی جائے گائی گئے کے دونوں فعلوں کے ہم جنس : ویلے کی وجہ سے جمع ممکن ہے اور براُت کے درمیان میں ندا نے کی وجہ سے تو دونوں مجرجی کردیا جائے گا۔

تشریک بیصورت مٰدکورہ جارصورتوں کے مدووہ ہے۔ سیس ام مساحب اور صاحبین کا اختیاف ہے۔

اً سر ہمینے عمد آباتھ کا ٹا ہواور پھرعمدا تمل کیا ہواور درمیون میں اچھا نہ ہوا ہوقو صاحبین کے نز دیک مداخل ہوگا اورصرف کل کیا جائے گا۔ اور ہاتھ کا قصاص نہ ہوگا۔

امام صاحب کے نزویک اولا قصاص پیراور پھرقصاص نئس ہو کا سینن بیوں کے ختیار پر ہے سروں تعرف قصاص پراکتفا وکرے تو جائز ہے اوراگر دونوں کوجمع کرے تو بھی جائز ہے۔

صاحبین کی دلیل سی سے کے دونوں فعول کوا مگ الگ کرنے واں دو چیزیں ہیں۔

ا) دونو ل فعلول کی جنس ایک نه جو پیچنی دونو ل عمر آجول یا خطاع ۔

۴) درمیان میں براًت ہوگئی ہواور یہال دونوں چیزیں مفقو دین ۔ یونکہ دونوں فعلوں کی جنس بھی متحد ہےاور دونوں کے درمیان براًت بھی نہیں ہے ہذا دونوں کوایک ردینا جائے ، ہذا یہاں صرف قنصاص واجب ، وگااور بس۔

امام اعظم الوحنيف كي وليل

وله ان الحمم متعذر أماللا حتلاف بين الفعلين هديل لان الموحب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذالك بان يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو سعدر و لان الحز يقطع اضافة السراية الى القطع حتى لو صدر امن شحصين يحب القود على الحار فتسار كمحمل البر بحلاف مااذا قطع اوسرى ولان الفعل واحدو محلاف ما اذا كماما حطأيين لان السوحب الديه وهي بدل المعس من عير اعتبار المساواة

ترجمہ ابوطنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ جمع معتقدر ہے یا تو ان دونوں فعلوں کے منتف ہونے کی وجہ سے (موجب کے لحاظ ہے ) اس کئے کے ہرایک 8 موجب قصاص ہے (ایک میں ہاتھ کا قصاص اور دوسر ہے میں نیس کا درقصاص فعل میں مساوات اوجا ہتا ہے اور وہ (۱۰، ۱۰ ت) اس ص ن : و کتن بوقتل کے بدیم اور قطع ید کے بدلے میں اور یہ (مساوات) اس صورت میں جب کے صف قصاص : و وقطع ید مجبوز دیا ہوئے متعذر ہے یا اس لئے کہ گرون کا طب دینا قطع ید کی جانب سرایت کی نسبت کوروک دیتا ہے پہال تک کہ اگریہ و فول (عداقطع وقل) دو مختصوں سے صادر بھوں تو گرون کا شنے والے پر قصاص واجب بھوگا تو یہ ایسا ہوگی جھے در میون میں برائے کا آب بنا بخل ف اس صورت کے جب کہ اس نے ہاتھ کا ٹا اور وہ سرایت کر گیر (تو صرف قبل ہوگا) اس لئے کہ فعل واحد ہے اور بخل ف جب کہ یہ وہ وہ اس نے کہ خطا کا موجب دیت ہے اور دیت نفس کا بدل ہے مساوات کا مقابار کے بغیر ۔

کے یہ وہ وہ ان قطع وقبل) ذیا ، دون اس نے کہ خطا کا موجب دیت ہے اور دیت نفس کا بدل ہے مساوات کا مقابار کے بغیر ۔

تشریک ہے امام او جنیف کی دلیل ہے فرم ہوتے ہیں کیونکہ فعل اول میں ہاتھ کا قصاص واجب ہوتا ہے اور فعل خانی میں قصاص تھس واجب ہوتا ہے اور فعل خانی میں قصاص تھس

اورطر ف كاوردبه مال كاورجه بخلاف نفس كـ درجه كـ توان دونوں كو كيسا يك كبدويا جائه ـ

لان المعوجب القود ان دونوں فعلوں کا تنام قصاص ہے۔ بہر حال قصاص میں مساوات نشر دری ہے! درمساوات کا طریقہ بید ہے کہ تاریخ بدلہ میں تاریخ اور ہاتھ کے بدلہ میں ہاتھ کا ٹا جائے۔

و هدو متعذر اوراً مره وصورت الختیار کی جائے جوصاحبین فرماتے ہیں۔ لینی فقط قصاص تو فقط قصاص سے مساوات اور برابری متعذر ہے۔ کیونکہ اس قت ہاتھ کا شنے کی کوئی سز انہیں دگ ٹن ہے صالہ نکہ مساوات ضرور کی تھی۔

و لاں المحن سیاہ مصاحب کی بجیب دلیل ہے فرہ نے ہیں کہ اگر درمیان میں براکت ہوج نے تو یا تفاق فریقین تداخل نہیں ہو کا بدًہ و اونوں فعلوں کی رواا لگ ایک دی جاتی ہے اب اس برغور کیا جائے کہ براُت کا حاصل کیا ہے؟

تو جب ہم نے نور میں تو معلوم ہوا کہ برات کا عاصل میہ ہے کہ براک کی وجہ سے زخم آ گے نہیں بڑھے گا زخم کی سرایت رک جائے گی۔ تو جب ہم نے صورت مذہورہ پرغور میا تو براک نہ ہو و نے کے ہو جود براک کی حقیقت یہاں موجود ملی ہذاوہ بی تنظم دیا گیا جو براک کا نے پانی عدم تداخل ، یہ کیسے ؟

اں ہے کہ جب اس نے مداہاتھ کاٹ ویا تو اختال تھا کورٹم سرایت کر جائے یا نہ کر لے لیکن جب اس نے لیکر ویا تو سرایت کا محل ہی اسے کہ جب اس نے لیکر ویا تو سرایت کا محل ہی نتم ہو گیا اور یہ میں مارایت برائت کا مال ہے اس وجہ ہے ہم نے برائت کا تھم میں جاری کیا اور کہا کہ تداخل شہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟

زید نے خامد کا ہاتھ کا کا اور نبر نے کچراس کی گردان اڑا دی تو قصاص بمر پر واجب ہوگا۔ زید پرنبیں اورا گر سیرقل نہ کرتا اوراس زخم ک مجہ ہے وہ مرج تا تو زید پر قصاص آتا ہندا زید پر قصاص نہ آتا اورصرف بکر پر آتا اس بات کی دیمل ہے کہ بکر کے آل کرنے کی وجہ ہے سرایت کا درواڑ ہیند ہو گیا اوراب س عدم سرایت کو براُت کا درجید یا گیا ہے اس طرح صورت مذکورہ میں بھی ہوگا۔

محلاف ها الدا فطع المرزيدن عمر باتحة كا ثااورز ثمرم إيت كرّ بيايبال تك كه خالد مركبا توصرف قصاص واجب ; وگا اس كے كه يبال فنل واحد ہے۔ وبعلاف ما الدا كانا البغ اور كرزير في اولاً خطاء فالدكام اتهاكام اور پھر برأت سے يہيے خطاء ال يُولَّل يا تواس صورت میں با اجماع تداخل ہوگااوروہ ویت کا وجوب ہے۔ کیونکہ میل خطاء ہے اور آل خطاء میں ویت ہی واجب ہوتی ہے اور ویت نفس یعنی کل کا بدل ہوتی ہے جس میں مساوات ملحوظ نہیں ہوتی بلکہ مساوات قصاص میں واجب ہوتی ہے۔اس لئے قصاص کی صورت میں تداخل نہ ہو گااوردیت کی صورت میں ہوگا ۔

اور راز اس میں بہے کہ قصاص کی صورت میں فعل کی جزاءوا جب ہوتی ہےاور دیت کی صورت میں محل ک جزاءاور کل چونکہ ایک ہےاس سے دیت میں تعدد نہ ہو گااور تعل جب متعدد ہوں گے وجزاء بھی متعدد ہوگی اگر چیل ایک ہو۔

لہذاا ً روس ، ومیول نے مل کر ایک شخص کو خطا ﷺ کیا تو ویت واجب ہو گ کیونکہ میل خطا ﷺ ہےاور چونکہ میل کی جزاء ہے اس نے ان دسوں پرصرف ایک دیت واجب ہوگی اورا گردس ومیوں نے مل کر عمد بقتل کیا ہوتو سب پرقصاص کے گا کیونکہ بیقل کی جزا و ہےاور فعل میں تعدد ہے۔

#### د دوسری ولیل

ولان ارش اليـد انـمـا يـجـب عــد استـحكام اثر الفعل وذالك بالحز القاطع للسراية فيجتمع ضما الكل وضمان البجرء فمي حمالة واحمد ق ولا يسجتمعان اما القطع والقتل قصاصاً يجتمعان

ترجمه اوراس لئے ہاتھ کاجر مان تعل کے اثر کے استحکام کے وقت ہوتا ہے اورا ستحکام اس گردن کا نے کی وجہ ہے ہوگیا جوسرایت کو تتم کر دینے والی ہے و کل کا ضمان اور جز کا ضمان ایک حاست میں جمع ہو جاتا ہے حالائکہ بید دونوں جمع نہیں ہوا کرتے بہر حال تطع وثل بطور تصاص کے بیددونوں جمع ہوج تے ہیں۔

تشریح ۔ اگر ہاتھ کا ثنااور کی کرنا دونوں خطاء ہوں تو صرف دیت پراکتف ء کیوں ہوتا ہے بیاس کی دوسری دیل ہے۔ فر اتے بیل کداگر ہاتھ کا شنے کی وجہ سے زخم سرایت کر کے موت تک نہ پنچے تو ہاتھ کا شنے کی سز اہاتھ کی دیت ہے یعنی پانچ ہز ار در جم جو بوری دیت بفس کا نصف ہے اورا گر سرایت کرے موت تک چہنچ جائے تو پھر پوری دیت واجب ہوتی ہے۔

بہرحال ہاتھ کا ارش ( دیت ) تب واجب ہو گا جب کہ قل کا اثر منتحکم ہوجائے یعنی صرف ہاتھ کٹنے تک رہے اور آ گے نہ بڑھے اور یہاں صورت مذکورہ میں استحکام کاعلم ہو گا گردن کا شنے کے بعد کیونکہ اب زخم سرایت کرنے کا کیل نبیس رہا تو اب سے باتھ کی دیت کو واجب کریں گے تو مطلب میہوا کہ گردن کا نے کی وجہ ہے آپ نے ہاتھ کی دیت واجب کی اور ای گردن کا نے کی وجہ ہے بی آپ نے یوری دیت واجب کی اور پوری دیت میں ہاتھ کی دیت موجود ہے کیونکہ کل جز کوشامل ہوا کرتا ہے جیسے دس ایک کوبھی شام ہے قو خلاصہ یہ جہوا کہ آپ نے ہاتھ کی دیت دومر تبہ حاصل کر لی پہلے انفر اد أاور پھر پوری دیت کے ساتھ مدا کراتی کومصنف نے ضانِ کل اور صاب جزیت تعبيركيا ہے۔

حاله نکه بیرجا تزنبیس که ایک عضوی و بت و بل و بل و سول کی جائے بندا ہم کومجبور کہن پڑا که برہاں سرف ایک نی دیت واجب ہو گی اور مداخل ہو جائے گا اس لئے خطاء کی صورت میں ہم مجبور 'مداخل کے قائل ہو گئے ہیں۔اورعمدا کی صورت میں

لذاخل کے قائل تبیس موے ہیں۔

سوال مگر حضرت بعیندیمی اشکال عدر کی صورت میں بھی واقع ہوتا ہے کیونکہ جب ہے او اُقصاص میں ہاتھ کا ٹاہے اور پھرت ہے قرچونکہ کل جز کوشتمل ہوتا ہے۔ ہذا ً ویا آپنے ہاتھ کا قصاص وَ بل وصول کیا ہے قواعتر اض مذکوریہاں بھی ہے؟

جواب مدكى مزامين تغديظ باور شدت باس ئي يهال وُ بل وصول جائز بـ يُونكد قصاص كى بنياد مساوات پر باور مساوات كا يهى تقاضد بكر كه اور قطع كير برواور يُحرِقل كير جائل وصوف خاند ظلين اين فرمايا بـ امـــا المقطع والمقتل قصاصًا يجتمعان فافهم و تدبرو تشكر فانه من مزالة الاقدام ـ

# سوکوڑ ہے کسی کو مار ہے نوسے میں تندرست تھا آخری دس ہے مرگیا تو دیت کا حکم

قال ومن ضرب رجلامانة سوط فسرء من تسمعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة لانه لما برأمنها لاتمقى مسمعتبرة في حق الاعتبار للعشرة وكدلك كل جراحة الدمنت ولم يبق لها اتر على اصل ابى حيفة وعن ابى يوسف في مثله حكومة عدل وعن محمد ابه تحب اجرة الطبيب

ترجمہ میکڑنے فر ، یا اور جس نے کی شخص کوسوکوڑے ، رہے ہیں وہ نوتے ہے امچھا ہو گیا اور "خردی ہے مر گیا تو اس میں ایک ویت ہے اس کئے کہ وہ جب کہ لوے ہے امچھا ہوگی تو وہ نوتے ارش کے حق میں معتبر بن کر باتی نہیں رہے اگر چہتعور رکے حق میں معتبر باتی بیں قو صرف دس کا امتنبار باتی ربا اور اسے ہی ہر زخم جو بھر گیا جو اور اس کا کوئی اثر باتی نہ ربا ہو۔ بوصنیفہ کی اصل پر اور اس کے مثل میں و یوسف سے منقول ہے کہ حکومت عدل ہے اور محمد ہے منقول ہے کہ طبیب کی اگر جرت واجب ہے۔

تشریک نہیں ہے خالد کوظماً ناحق سوکوڑے مارےان میں ہے مثلاً نوٹے تمریر مارےاوروس سریر مارےاولاً نوٹے مارنے کی وج ہے وہ نہیں مرا بکدوہ ٹھیک ہو کیا اور آخری دس کی وجہ سے وہ مرگیا تو صرف آخری دس کوڑے جن سے وہ مراہے اسی کا عنمان یعنی ویت و جب ہوں اور پہنے ویسے وڑوں کا کونی عنون و جب نہ ہوگا۔

۔ کیونکہ جب ان نوٹ کوڑوں کا کوئی اثر ہاتی نہیں رہا تو ان کا ضان بھی واجب نہ ہوگا بلکہ صرف آخری دی کا املاما رہو گا اور دیت واجب ہوگی لیکن پہلے نوٹ کے نوڑوں کا شرتحز ریسے حق میں ہاتی ہے بیٹنی قاضی اس کوتعز ریکر سے تا کہ آئندہ ایک حرکت نہ رہے۔

ای طرح ہروہ زخم جس کا کھا و بھر گیا ورس کا کونی شرباتی نہیں رہا ہا ما بوصلیفڈی اصل کے مطابق اس کا بھی لیہ تکم ہے کہ اب کوئی نہان اس کا و جب نہ ہوکا۔ البندا ہا م ابو یوسٹ سے منقوں ہے کہ اس صورت میں ملومت عبدل واچب ہے۔

حدومت عدل کی شیریہ ہے کہا گرید نا مہوتا تو ہے زخم کے اس کی کیا قیمت ہوتی مثلّہ بزار ہوتی اور زخم کے ساتھ آٹھ مو ہے تو ان دونوں قیمتوں میں دوسورو ہے کا فرق ہے یہی وسورو ہے و جب ہول گے۔

اوراما مرحماً ہے منقول ہے کہ س صورت میں زخم گائے والے پر ملائ معالجہ کا صرفہ واجب ہوگا۔

#### سوكوژ<u>ا ايك شخص كومار ب</u>حس سے زخم كے اثر ات باقى شے تو حكومت عدل واجب ب واں صرب رجلاً مائة سوط و جوحته و بقى له اثر تجب حكومة العدل ليقاء الاتر والار س ايسا يحب رحدر الاثر فى اليفس

ترجمہ اوراً سُرسی خص کوسوکوڑے ہارے اور کوڑوں نے اس کوزخی کردیا اور اس کا اثر ہاتی رہا قر حکومت ندل واجب ہا اثر نے ہا رہنے کی وجہ ہے اورارش واجب ہوتا ہے تنس کے اندراٹر ہاتی رہنے کی وجہ ہے۔

تشریک مید پہلے مئندے دوہری صورت ہے کہ سی خص کوسو کوڑے ہار کر زخمی کر دیا پھراس کا زخم تھیک ہو گیا۔ نے سرایت نبید کی لیکن زخم کا اثر اور نشان ہوتی ہے تو اس صورت میں بالا جماع حکومت عدل ہے جس کی نشیہ گذر پہلی ہے کیونکہ زخم کا اثر ماتی ہے۔

مول بيهال ارش كيول واجب بيس موا؟

جواب اس کے کہ جب زخم کا اثر نئس تک پنچاس وقت ارش واجب بوتا ہا وربیاس وقت ہو کا جب کے زئم نیمیک نہ ہوا ور یہان زخم نیمیک ہو چکا ہے اس لئے ارش واجب نہیں ہوگا۔

# کسی شخص کا ہاتھ کا ٹامقطوع نے قاطع کومعاف کردیا پھرمقطوع اسی تکلیف سے فوت ہو گیاتو قاطع پردیت ہے یانہیں .....اقوال فقہاء

قال ومن قطع يدرجل فعفا المقطوعة يده عن القطع تم مات من ذلك فعنى القاطع الدية في ماله وان عفا عن القبطع ومنا يتحدث منه ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس ثم ان كان خطا فهو من التلت وان كان عسمسندا فهستو مسن جسميسع السمستال وهسندا عسنسداب

ترجمہ محد فرمایا اور جس شخص نے کسی کا ہاتھ کا ناہی جس کا ہاتھ کا ناگھ کا ناگی ہے اس نے قطع کو معاف کر دیا ہجرو واس قطع کی وجہ سے مرکا تو قاطع پر دیت واجب ہے۔ قاطع کے مال میں اور اگر مقطوع اسید نے قطع اور جو قطع سے بیدا ہواس کو معاف کر دیا پھرو واس آتھ کی وجہ سے وہد سے مرکبی تو یہ نامی کو معافی کو رہ مال سے ہوگی وجہ سے مرکبی تو یہ نامی کو معافی پورے مال سے ہوگی اور ایس کی اور ایس کو معافی پورے مال سے ہوگی اور ایس کا معافی کے فرد کیا ہے۔ اور یہ نامی کا دریے تھے۔ اس کے موال سے ہوگی اور ایس کی مدا ہوتو معافی کو رہے مال سے ہوگی اور ایس کو معافی کے فرد کیا ہے۔

تشری نید نے خط میاعد خالد کا ہتھ کاٹ دیا اور خالد بڑا تنی شخص تھا اس نے اس قطع کو معاف کر دیا تو معاف ہو کیا ہذا ہم تھ کا فقان سے اس قطع کو معاف کر دیا تو معاف ہو کیا ہذا ہم تھ کا شناس واجب ہوگا اور نہ ہاتھ کی دیت واجب ہوگ ۔ نیکن اگر اس ہاتھ کا شناکی وجہ سے خالد مرکبیا تو اب پہلی معافی نتم ہوگئ کیونکہ اس نے قطع کو معاف کیا تھا۔

اور بیمنگذگ کابوگی ہذازید کےاوپر دیت واجب ہو گفطع عمرانبوت بھی اورخط پنجب بھی۔ ٹیبن اگر فیالد نے اس طرح معاف ک کہ میں ہے قطع کومعاف کیااور قطع سے بیدا ہونے والی چیز کرجھی معاف کیا تو اس صورت میں اگر مرجائے تو قتل بھی معاف: و جاے کا۔

وراب دیت داجب نه ہوگی۔

وراً براس ئے مدوہ کوئی ہال خالد کا نہ ہوتو دیت کی چرکی مقدار کا ثمث ۱/۳ معاف ہوگا اور دوثکث ۲/۳ معاف نہ ہوگا بلکہ اتنی مقدار زید خامد ئے درٹاً ودے گا۔

بہر حال بیفصیل مذکود کو تصع کی معافی ہے تی معافی نہ ہوگ۔ بیاہ م ابوطنیفہ کا مذہب ہے صاحبین کا اس میں ،ختار ف ہے ہذا مصنف فر ہ تے ہیں۔

#### صاحبين كالمسلك

وقالا ادا عفى عن القطع فهو عفو عن النفس ايضا وعلى هذا الخلاف ادا عفاعن الشجة تم سرى الى النفس ومات

ترجمہ اورصاحبین نے فرمایا جب کہ طلع کومعاف کر دیا تو وہ نفس کی بھی معافی ہےادرای اختد ف برہے جب کہ ہر کے زخم کومعاف کر دیا چھروہ سرایت کر گیانفس تک اوروہ مرگیا۔

تشریک صاحبین کا ندبہ بیہ ہے کہ جب فائد نے تطع کو معاف کر دیا تو اس سے تی بھی معاف ہو گیا ، ورصاحبین اور اہ م صاحب کا بیر اختلاف اسی طرح سرکے زخم کے اندر بھی ہے۔

یجنی زید نے خالد کا سرزخمی کر دیا ورخالد نے سر کے زخم کومعاف کر دیااور پھرخالدای زخم کی وجہ سے مرگیا توامام صاحب کے نز دیک قتل کی سعافی نہیں ہوئی لہٰڈا زید پر دیت واجب ہوگ ۔اورصاحبین کے نز دیکے قتل کی بھی معافی ہوگ ۔

اب مصنف منظر یقین کے دلائل بیان کریں گے۔اولاً صاحبین کی دلیل بیان کرتے ہیں۔

#### صاحبین کی دلیل

ولهما ال العفوعن القطع عفوعن موحده وموجه القطع لو اقتصر والقتل اذا سرى فكال العفوعه عفو اعن احد موجيه ايهما كان ولال اسم القطع يتناول السارى والمقتصر فيكون العفوعل القطع عفوعن نوعيه وصارك مما اداعها على الجساية فاسه يتناول الجناية السارية والمقتصرة كداهذا

ترجمہ اورصاحبین کی دلیل ہیہ ہے کے قطع کومعاف کردینا قطع کے دونوں صموں کومعاف کردینہ ہے اوراس کا حکم قطع ہے اگر قطع مرایت ندکرے اور آل ہے جب کدمریت کرے تو ہوگا معاف کرنا قطع ہے معاف کرنا تواس کے دونوں حکموں میں سے ہرائیں ہے جونسا بھی ہو ، سے کے خطانتے ساری اورمقتصر وونوں کوشامل ہے تو ہو گاقطع کومعاف کرنااس کی دونوں قسموں کومعاف کر دینا اورا بیا ہو گیا جیسے نابیت ومعانے کر دینا ہیں ہے کہ بید( جنابیت کومعاف کر دینا) جنابیت سار بیاورمقتصر وکوشامل ہےائی طرح بیا۔

نشرت يدسا تين أياب جس كا عاصل يه به كم باته كا شخ كى سر اودوين-

) - اسر ہاتھ کا زخم آ ہے نہ بر عشاور وہ اس سے شعر ہے تو اس کی سر اقطع پیر ہے۔

۱) او اسرم جائے تو پھراس قطع میر کی سر الل ہے۔ بہر حال جب خالدنے قطع ہی کومعاف کر دیاتو کو بیاس کے دونوں حکموں کومعاف مر

باغاظ ديكر شي اوتتميس بين .

) ساری مینی جوسرای*ت کر جائے۔* 

1) مقتصر یعنی جوسرایت نه کر به اورمطیق کا نقف ءمقید کے انتفا ،گوستگزم ہوتا ہے بلندا جب اس نے شکے کومعاف کر دیا تو ساری اورمقتصر دونوں ہی کومعاف کر دیا ہے۔

اہ یاس میں مثن ہجیندالیں ہے جب کہ خالد نے جنایت ہی کومعاف کر دیا ہوتو اب وہ جنایت خواہ ساری ہوخواہ مقتصر دونول قسمیں یا اتنی ق معاف ہوجاتی میں اس طرح صورت مذکورہ کے اندر بھی دونوں قطع معاف ہونے چاہئیں۔

#### امام اعظم ابوحنیفه کی ولیل

وله ان سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة والعفو لم يتناوله بصريحه لانه عفا عن لفطع وهو غير القتل وبالسراية تبين ان الواقع قتل وحقه فيه ونحن نوحب ضمانه وكان ينبغى ان يجب لقصاص وهو القياس لانه هو الموجب للعمد الاان في الاستحسان تجب الدية لان صورة العفو اورثت شبهة وهي دارئة للقود

تر جمہ اورابوطنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ صان کا سبب مخفق ہے اور و واپ نفس معصوم کا تل ہے جومفقوم ہے اور عفوصراحة قتل کوش مل بیس ہار جمہ ہور ہوتا ہے کہ اس نے کہ اس نے تعلق و معاف کیا ہے اور شوق تم اور سرایت کی وجہ سے میہ بات واضح ہوگئی کہ جو چیز واقع ہوئی تھی و قتل ہے اور مقصوع اور بھتی تاریخ ہوئی تھی ہوگئی ہو

آشری سیام ابوصنیفی دلیم ہے فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں زید نے معصوم جان گول کردیا ہے۔ لہذا یہاں قیاس کا تقاضد قرمیہ تقاضد قرمیہ تقاضد قرمیہ تقاضد تا کہ فلامیہ تا کہ تا تھا تھا گاگے۔ اسلامیہ تا کہ فلامیہ تا کہ تا تھا تھا گاگے۔ اسلامیہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا تھا تھا گاگے۔ اسلامیہ تا کہ تا تا کہ تا

اورری پیربات کهاس نے معاف کردیا تھا تو دیت بھی واجب شہونی جا ہیئے۔

تو اس کا جواب سے کداس نے قطع کو معاف کیا تھا۔ اور یہاں بیا جو ہو آفل تو حق کچھ ہے اور معافی دوسری چیز کی ہے حال نکہ یہ اصول مسلم ہے کد آ دمی اپنا حق ہی معاف کر سکتا ہے اور اس کا حق جس چیز میں ہے وہ اس نے معاف کیا ہذاقطع کو معاف کرنے ہے قتل کا موجب یعنی ویت معاف ند ہوگی۔

# امام صاحب کی طرف ہے صاحبین کی دلیل کا جواب

ولا نسلم ان الساري بوع من القطع وان السراية صفة له بل الساري قتل من الابتداء وكذا لا موحب له من حيت كونه قبطعا فلا يتباوله العفو بخلاف العفو عن الجناية لانه اسم جنس وبحلاف العفو عن الشجة وما يستحسدت مستهسا لانسسه صسريسح فسبي السعسف وعسن السسراية والسقتسل

مترجمہ اورہم یہ بات تسیم نیں کرتے کہ ماری قطع کی ایک تئم ہے اورہم بیٹ پیم نہیں کرتے کہ مرایت قطع کی صفت ہے بلکہ قطع ساری شروع ہی ہے قتل ہے اور ایسے ہی قطع ہونے کی حیثیت ہے (اب) کولی موجب نہیں ہے توقط کو معافی شامل ند ہوگی بخلاف جنایت ہے معاف کردیئے کے اور اس چیز کومعاف کردیئے کے اور اس چیز کومعاف کردیئے کے اور اس چیز کومعاف کردیئے کے جواس زخم سے پیدا ہوائی سئے کہ بیصراحة سمرایت اور آل کومغاف کردیئا ہے۔

آنشری بیادام صاحب کی طرف سے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے میں اے صاحبین اکیا فرمایا آپ نے کہ طلع کی دوشمیس میں ، ساری اور مقتصر ہم اس کوشلیم نہیں کرتے ۔ اور نہ ہم بیشلیم رقع ہیں کہ مرایت قطع کی صفت ہے بکہ طلع ساری تو شروع ہی ہے تی ہے اگر جہ ظہوراس کا اب ہوا ہے۔ اگر جہ ظہوراس کا اب ہوا ہے۔

ای طرح جب قطع کے بعد زخم سرایت کر کے نوبت موت تک پیٹنی جائے تواب قطع کا کوئی تھم نہیں رہا بلکہ اب تو قتل کا تھم جاری جو گا یعنی دیت داجب جو گل یو اس کا حق دیت ہے اور اس نے معاف نیاہ بھٹ کواور قطع کا ابھی کوئی تھم نیس تھا تو معافی اسپنے نل پر ندر ہی۔ اس وجہت تھے بے عفوے قبل کی معافی ندہوگ۔

اوراے صاحبین آپ نے جو جنایت سے استدلال کیا ہے میسی خیابیں۔ اس سے کہ جنایت اسم جنس ہے جو جنایت ساریہ اور مقتصر و دونوں کوش مل ہے۔ اس نے آگر جنایت کو معاف کیا ہوتو دونوں صور تیں معاف ہوجا کیں گی ، اور قطع کو معاف کرنے ہے تی معاف نہ ہوجائ گا اور اگر خامد نے صراحت کر دی ہو کہ میں نے قطع کو اور اس سے بید ہوئے واسے تمام اثر است کومعاف کیا تو اب تی معاف ہوجائ گا کیونکہ اب اس نے صراحة معاف کردیا ہے بینی قطع ہے بھی اور سرایت ہے بھی اور تی است بھی اور تی کے اور تی است بھی اور تی است بھی اور تی اب اس نے صراحة معاف کردیا ہے بعنی قطع ہے بھی اور سرایت سے بھی اور تی اب اس نے صراحة معاف کردیا ہے بعنی قطع ہے بھی اور سرایت سے بھی اور تی اب کے بھی۔

# اگرخطاءً باتھ کا ٹاتو کیا حکم ہے

ولو كان القطع خطأ فقد احراه مجرى العمد في هذه الوحوه وفاقا وخلافا أدن بذلك اطلاقه الااله ال كان خطا فهو من الثلث وان كان عمدافهو من جميع المال لان موجب العمد القود ولم يتعلق به الورثة لما انه ليس بمال فصار كما اذاا وصى نا عارة ارضه اما الحطا فموجبه المال وحق الورتة ينعنق به فيعتبر من الثلث.

۔ اورا گرباتھ کا کا نما خطا نہوتو اس کومحد نے تمام اتفاقی اوراختلائی صورتوں میں عمد کے قائم مقام کیا ہے اس کومحد کا اطار تی بیٹلا رہا من اً رقطی خط نہوتو میں فی شٹ ہے ہوگی اورا کرعمد نہوتو معافی پورے مال ہے ہوگی اس لئے کد ممد کا موجب قصاص ہاوتھا ت قبل الموت ) ورثا کا حق متعلق نہیں ہوتا اس لئے کہ قصاص ہاں نہیں ہے تو ایس ہو گیا جیسے اس نے وصیت کی ہواپنی زمین کے امارہ وکی ل خطابتو اس کا موجب مال ہے اورورثا کا حق مال ہے متعلق ہوجاتا ہے تو معافی تبائی ہے معتبر ہوگی۔

کے صاحب بدایدے اب تک جو تفصیل فر مانی ہے یہ اس صورت کی ہے جب کدزید نے عمداً ہاتھ کا ٹا ہوا ب سواں پیدا ہوا کہ اگر ہاتھ کا ٹا ہوتو اس کا جواب میہ ہے کہ اس صورت کا بھی لیمی تھم ہے ہر سرصورت میں۔

ا سيبات آپ کوکبال معلوم ہوئی؟

ب امام محمد كاطلاق سے ليني انہوں نے عمداور خط وكاذ كر كئے بغير ميتكم بيان فرود ہے تو اس اطلاق سے يہ عم مجھے۔

پ کیاعداورخطاء میں کہیں بھی کھی فرق بیں ہے؟

ب بی ایک تھوڑ اسافرق ہے۔

اور وہ ہے ہے کدا سرزید نے خالد کا ہاتھ خطا ذکا ٹا ہواور خالد نے اس جنایت کومعاف کردیا تو معافی تہائی مال ہے معتبر ہوگی اور اسمار وتو پورے مال سے معتبر ہوگی۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ عمر میں قصاص واجب ہوتا ہے اور قصاص جو نکہ مال نہیں ہے لہذا اس کے سرتھ ورشد کاحق بھی متعلق نہ ہوگا۔ جہ سے میدما فی پورے مال سے معتبر ہوگی۔

اس کی مثال بعینہ یہ ہے کہ اُنرزید اپنی زمین کی وصیت کر ہے تو ہے وصیت ثلث میں نافذ ہوگی اور اُنراپنی زمین کے بارے میں سے یہ سے کہ اس کو بکر کو عاریت پر ہیدین تو ہے وصیت پوری زمین پر نافذ ہوگی۔ کیونکہ عاریت میں مستعیر ہو ما مک بنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ہمتصور ہیں تو ہے مال نہ ہوااور ورثا کا حق مال سے وابستہ ہوتا ہے۔ بہذا پوری وصیت نافذ کر دی جائے گی۔اور زمین کی وصیت میں مال و ہے ہذا و وصرف ثدت میں نافذ ہوگی یہی حال قطع عمر کا ہے اور اگر قطع خصہ ہوتو اس کا موجب مال ہے اور مال کے ساتھ ورثا کا حق نی وقتا ہے الہٰذا ہے معتبر ہوگی۔

پس عمداور خط عش بیهال اتناسافرق ہےاور بس۔

عورت نے مردکا ہاتھ کا ث دیا اور مرد نے اس کے بدلے نکاح کرلیا پھروہ فوت ہو گیا تو کیا تھم ہے ، وادا قطعت المراة یدرجل فتزوجها علی یدہ ثم مات فلها مهر مثلها وعلی عاقلتها الدیة ان کان خطاء کان عمداً ففی مالها

مه محمد نے فرمایااور جب سی عورت نے سی مرد کا ہاتھ کاٹ دیا ہیں اس مرد نے اس عورت سے اپنے ہاتھ کے عض نکات کر ایو پھر یہ قرعورت کے لئے مبرش ہو گااورعورت کی برادر کی پر دیت واجب ہوگی۔اً ترقطع خط ناہو۔اور اَ سرعمدا ہو قوعورت کے مال میں۔ تشرب تركم نينب نے زيد كا ہاتھ كاٹ ديا خطا وجو ياعمد أتو زينب پر ہاتھ كا عنها ن واجب موگا۔

لئین زید نے کہا کہ تو مجھ سے نکاح کر لے اور جومیر احق ہاتھ کا تیر ہے او پر بیٹھتا ہے وہم ہے۔ اور عورت نے قبول کرلیا تو نکاح ہو " میا اور عورت پر جوارش واجب ہوا تھ بیٹی ہاتی ہزار درہم وومہر ہان لیاجائے۔

سیرمی مدید بیروا کدشوم (زید) انتقال ہو گیا تو اب َ بیا تنام ہوگا۔اور زید کامرنا اس قطع پد کی وجہ ہے ہوا ہے تو فر مایا نکال تو اب بھی تعظیم ہوگا۔اور زید کامرنا اس قطع پد کی وجہ ہے ہوا ہے تو فر مایا نکال تو اب بھی تعظیم ہوگا۔ اب رہی ہے اب کہ تعظیم ہوگا۔ اب رہی ہے بات کہ ویت سے گی۔اب رہی ہے بات کہ ویت کس پرواجب ہوگ ہوں''

توفر مایا که اگرزینب نے خطا مُهاتھ کا ناتھ او دیت زینب کی برادر کی پرواجب دوگی اورا کراس نے ہاتھ عمدا کا ٹاتھاتو ویت عورت نے مال میں واجب ہوگی۔

#### امام ابوحنیفہ کے مذہب کی وجہ

وهمدا عنمد ابني حنيفة لان العفو عن اليد اذالم يكن عفواعما يحدث عنه عنده فالتروج على اليد لا يكون تزوجا على مايحدث منه

ترجمہ اور بیا وحنیفہ کے نزو کی ہے اس سے کہ ہاتھ ہے معاف کرن جب کداہ م کے نزو یک اس چنز میں فی نہیں ہوتی جواس ہ پیدا ہوتو ہاتھ یر نکاح کرنا ان چنز پرنکاح کرناٹ ہوگا جوقع پیرسے پیدا ہو۔

تشریح سینفصیں اوم صاحب کے نزدیک ہے اور وجداس گی وہی ہے جوابھی گذری ہے کہ ان کے نزدیک قطع بد کی معافی ہے گئی کہ معافی نہیں ہوتی تواسی طرح ان کے نزدیک ہاتھ کے جرمانہ کے فض کا ن کرنے پر آل کے بدانات کرنا نہ ہو کا جب نکات میں ہاتھ کہ جرمانہ کا عوض مقرر ہوا تو وہ تسمید باطل ہوگیا۔ کیونکہ جو چیزمقر رکی گئی ہو وہ زید کا حق تھا ہی نہیں اور جب میدی نہ ہوا تو مہرشل واجب ہو گا۔ ایک صورت میں بہی تھم ہوتا ہے جس کی تفصیل ہدا ہے جلد ٹائی میں فد کور ہے۔

#### عداً باتھ كا الم موتو كيا حكم ہے

تم القطع اذا كان عمدا يكون هذا تروجا على القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لاسيما على تقدير السقوط فيحب مهر المثل وعليها الدية في مالها لان التروح وان كان يتصمن العفو على ما سيس ان شاء الله تعالى لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة وادا سرى تبس انه قتل النفس ولم يتباوله السعف في مناسبة عسما المساولة والسيمة والمساولة والسيمة والمساولة والسيمة والمساولة والسيمة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والسيمة والسيمة والمساولة والمسا

ترجمہ پیرقطع پیر جب کے بعد ہوتو پیطرف نے قصاص پر نکاح کرنا :وگا حالا نکہ قصاص مال نہیں ہے تو قصاص مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ خصوصہ سقط قصاص کی تقدیر پر قومبر مثل واجب ہوگا۔اورعورت پر عورت کے ہاں بیس دیت واجب ہوگ اس ہے کہ کا ترکز رکھے گا۔ خصوصہ سقط قصاص کی تقدیر پر قومبر مثل واجب ہوگا۔اورعورت پر عورت کے ایک نصورت بیس ( عدیس) طرف ہے اس جمعانی کو تعدید معانی کو تیا تا ہے ہوگئ کہ بیتان کریں گئے۔ لیکن وہ اس صورت بیس ( عدیس) طرف ہے تصاص کومعانی کو تاب کا جائے ہوگئی کہ بیتان کریں گئے۔لیکن وہ اس صورت بیس ( عدیس ) اور معانی تحقیل کوشامل

نہیں ہوئی قو دیت واجب ہوگی اور و و دیت عورت کے مال میں واجب ہوگی۔اس کئے کہ ریے تعریبے۔

تشريح مصنف فرماتے ہيں كەزىينىپ نے اگر ہاتھ عمدا كا ٹاہے تو ،س ميں ہاتھ كا قصاص واجب ہے اور قصاص مال نہيں ہے اور جو ماں تہیں ہے وہ مبر بھی نہیں بن سکتا۔ لہذات مید درست نہ بوالبذا مبرشل واجب ہوگا۔

لاسيما الع ليني اكرقصاص واجب بموتا توتب بحقي مهرتين بوسكتاا وريبال توقصاص بهي ساقط بوسي كيونكه مرد ني ايج ب تكان على القصاص كيا اورعورت نے قبول كريا تو اس قبول كى وجہ سے قصاص ساقاء ہو چكا ہے نيز جب قصاص كومبرمقرر كرديا كيا تو أبويا قصاص وصول ہی کرانی اہذا قصاص سر قط ہو چکا۔

خلاصهٔ کلام – اُرقصاص باقی بھی رہتاوہ تب بھی مال نہ ہوئے کی وجہ سے مہزئیں بن سکتا تھا اور یہاں تو اتفاق سے قصاص ہی ساقط ہو چكا بوبدرجه اولى مها قط مبرنيس بن سكماللندا مبرتشل واجب بوگا اور حورت کے او پر عورت کے مال سے دیت واجب ہوگی۔

سوال جبزیدنے ہاتھ کے ارش پر نکاح کرلیا تو زینب کا جرم معاف ہو گیا تو اب اس کی دیت کیوں واجب ہورہی ہے؟ جواب زیدئے نکاٹ کے ذراعہ طرف کے قصاص کومعاف کیا ہے لیکن اب معلوم ہوا کہ ریسے بلکہ آل ہے اور آل کورید نے معاف نبیں کیا بلکہ طرف کے قصاص کومعاف کیا ہے تو جب اس کومعاف ہی نبیس کیا تو یہ معاف بھی نہ ہوگا۔لہذا دیت واجب ہوگی اور چونکہ بیا تھ ہے اس کئے دیت عورت کے مال میں واجب ہوگی۔

یہاں بیضی ن باقی رہ جاتا ہے کہ اگر عورت نے مرد کا ہاتھ کا ناہوتو اس میں تو قصاص نہیں تا اور ب نے فر مایا کہ قصاص ہے۔ موجب اصلی کالخاظ کرتے ہوئے مصنف کے ایبا فرمایا ہے کیونکہ ایس صورت میں آئر کوئی ماغ نہ ہوتو قصاص ہی واجب ہوتا ہے اور بہال مالع موجود ہے، یعنی مرداور عورت کے ہاتھ کا تفاوت۔

والقياس ان ينجب القصاص على مابيناه واذا وجب لها مهر المثل وعنيها الدية تقع المقاصة ان كاناعلى السواء وان كان في الدية فضل ترده على الورثة وان كان في المهر ترده الورثة عليها واذا كان القطع خطأيكون هذا تزوجا على ارش اليدواذا سرى الى المص تبين انه لا ارش لليدوان المسمى معدود فيحب مهسر الممثل كما اذا تزوجها على مافي اليدولا شئي فيها ولا يتقاصان لان الدية تجب على العاقلة في الخطأ

ترجمه اورقیاس یہ ہے کہ قصاص واجب ہوائ تفصیل کے مطابق جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور جب عورت کے لئے مہرتل واجب ہوااورغورت کےاوپر دیت واجب ہو کی تو مقاصدوا قع ہو جائے گا اگر وہ دونو پر ابر ہوں اورا گر دیت میں زیادتی ہوتو عورت اس کوشو ہر کے ور نڈکو دیدے اور اگر مہر میں زیادتی ہوتو ور نا اس کوعورت کو دیدیں اور جب تطع خطا ء ہوتو میہ ہاتھ کے ارش پر نکاح کرنا ہوگا اور جب قطع نفس کی جانب سرایت کر گیا تو بیات واضح ہوگئی کہ ہاتھ کے سئے دارش ہیں ہے۔اور میہ بات داضح ہوگئی کہ سمیٰ معدوم ہے تو مہر شل

و جب ہوگا۔جیسہ کہ جب کہم دینے عورت ہے نکاح کیااس چیز پرجو کہ ہاتھ میں ہے وانکہ ہاتھ میں پیچھ بیس ہے اور مقاصد نہ ہوکے لئے کہ خطاءً میں دیت عاقبہ بیرواجب ہوتی ہے ،اورمہرعورت کے لئے واجب ہوتا ہے۔

نشریک قیاس تو بید پا ہتا تھ کہ یہاں مورت پر قصاص و جب ہوتا کیونکہ مورت کا فعل عمد نصا در ہوا ہے جس میں قصاص واجب ہون سیکن اس کی تو جیہ ہم پیش کر چکے ہیں کہ دیت کیوں واجب ہوئی ہے۔

بہرحال مذکورہ تفصیل ہے معلوم ہوا کہصورت مذکورہ میں عورت کے ہے مہرمثل اورعورت پر دیت واجب ہے تو جب دیر ادائیگل کاوفت آج ہے اور بالفرض دیت اورمہرمثل دونوں کی مقدار برابر ہوتو مقاصہ ہوجائے گایعنی مہرمثل کابدں دیت اور دیت کابد مثل ہوجائے گا۔

اوراً برمبرش کے اور دیت زیادہ ہوتو زیادتی مقتول کے ور ثاکول جائے گی۔اورمبر زیادہ اور دیت کم ہوتو زیادتی عورت کول م گی۔ بیساری تفصیدت اس وقت ہیں جب کہ تطع پدعمداً ہوا ہو۔

اورا ً رخطا غہوا ہوتو ہوتا کہ زید نے ہتھ کے ارش کے بدلہ کان کیا ہے گر جب وہ قطع یدسرایت کر کے تل تک پہنچے گیا تو معلوم ہو رش واجب تھ ہی نہیں اور جب ارش ندار دہوا تو تسمیہ بھی معدوم وباطل ہو گیا اور جب تسمیہ معدوم وباطل ہو گیا اور جب تسمیہ معدوم وباطل ہو گیا واجب ہو گیا .

یکن اس صورت میں مقاصد نہ ہوگا ۔ کیونکہ یہ س دیمیجا اور پر واجب ہے ورم ہمرک اور کا حق ہے بینی دیت برادری پر واجب نہ مہمرش عورت کی صورت میں دیت عورت پر واجب تھی اور مہمش میں ای کے سئے واجب تھا۔

شمید معتبر نہ ہونے کی وجہ ہے صورت مذکورہ میں باسکل ایسے ہے جیسے شوہر نے عورت سے کہا کہ میں نے بچھ ہے اس چیز پرنکار جومیر ہے ہاتھ میں ہے اور عورت نے قبول کیا اور ہاتھ میں پچھ بھی نہیں ہے قہ شمید معتبر نہ ہوا اور یہاں مہر مثل و جب ہوکا ، اسی ط صورت مذکورہ میں بھی ہوگا۔

#### قصاص کے عوض نکاح کرنا اور قصاص مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یانہیں

قال ولو تزوجهاعلى اليد وما يحدث منها اوعلى الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها هدا تروجها على القصاص وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل على ما بياه وصار كما ادا نروجها عخمر اوحنزير ولا شئى عليها لامه لماجعل القصاص مهرا فقدر صى بسقوطه بجهة المهر فيسقط اصلاك اذا اسقىط السقىط السقى عليها لامه لماجعل القصاص مهرا فقدر مى الافسانية يسقط المستقلط ال

ترجمہ مخذنے فرمایااورا گرمقطوع لیدے عورت ہے ہاتھ کے عض پراور جوائ سے پیدا ہوا ہوائی پر یا جنابیت پر کاح کیا پھر وہ مرٹی قطع کی وجہ سے اور قطع عمد ابہوتو عورت کے سے اس کا مہرشل مجوگا۔ اس سے کہ بید تصاص کے عوض کاح کرنا ہے اور تصاص ہم نے صلاحیت نہیں رکھتا تو مہرشل واجب ہوگا اس تفصیل کے مطابق جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسا ہوگیا جیسے عورت سے شراب یا خشری کیا ہموا ورعورت پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مرد نے جب کہ قصاص کوم ہر قرالا دیا تو وہ مہرکی جہت سے قصاص کے سقو ہے کہ رافنی ، موقع اس کو میں مقوم کے مطابق ہوگا۔ اس کے کہ مرد نے جب کہ قصاص کوم ہرقرالا دیا تو وہ مہرکی جہت سے قصاص کے سقوم کے رافنی ، موقع اس کے کہ مرد نے جب کہ قصاص کوم ہرقرالا دیا تو وہ مہرکی جہت سے قصاص کے سقوم کے دو ہوں ۔ اُ

تشریح نیب نے زید کا ہاتھ کا ٹااور عمدا کا ٹی جس میں قصاص واجب ہوتا ہے (لینی باعتباراصل کمام تر) اورا گرزیداس قطع عمد کی وجہ سے مرجا کے تو قصاص نفس واجب ہے۔

سین زید نے ندنب ہے کہا کہ تو اپنی اس جندیت کے توض مجھ ہے نکات کرے یا کہا کہ تو نے جومیرا ہاتھ کا ٹا ہے اس پراہ را ً مر میرایت کر کے موت تک جینچنے اس پرمجھ ہے نکاح کر لے اور زینب نے اس کو قبول کیا تو نکاح درست ہوگیا۔

لئین چونکہ یہاں قصاص واجب ہوتا ہے اور قصاص والنہیں ہے اور زید نے زینب کی بضع قصاص کابدل تھہر ایا ہے تو سمیہ پی خبیس ہوا چونکہ قصاص والی نہ ہونے کی وجہ ہے مہر نہیں بن سکتا۔ ہٰذا مہر شمل واجب ہوگا۔

کیونکہ اگر مردکسی عورت سے نکاٹ کرے اور مہر میں شراب یا خنز پر کومقر رکر ہے تو فیال بھی مہرشل واجب ہوتا ہے ان دونوں کے مال ند ہونے کی وجہ سے ای طرح یہاں بھی ہوگا ہے تو مہر کا مسئلہ ہے بھر ہوا ہے کہ زید کا اس قطع کی وجہ سے انتقال ہوگی تو مہر کا تھکم تو یہی ہے جو فدکور ہوالیکن قصاص یا دیت کا کیا ہوگا۔

تو فرمایا كه ورت برندتصاص واجب بوگا اور ندویت.

کیونکہ یہاں زبیرنے جب قصاص کومہر کابدل قرار دیدیا تواس نے قصاص کومہا قط کر دیا دور جب قصاص ساقط ہوجائے تو بالکل ساقط ہوجا تا ہے اور جب قصاص بالکل ہی ساقط ہوجائے گا۔ تو نہ قصاص واجب رہااور نددیت واجب رہی۔

کے ما اذا اسقط النج -ایک شخص کہنا ہے کہ میں نے قصاص ساقط کردیااس شرط برکہ وہ مال ہوجائے تو قصاص بالک ہی ساقط ہوج نے گا۔ کیونکہاس کی شرط کا خلاصہ میر ہے کہ خون مال ہوجائے اور خون کسی بھی دین ساوی میں مال نہیں ہے تو یہ شرط باطل ہے تواس کو اسقاط مطلق شارکیا جائے گا۔

# ا گرعورت نے خطاءً ہاتھ کا ٹااور ہاتی تفصیلات حسب سابق ہوں تو کیا تھم ہے

وان كان خطاء يرفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية لان هذا تزوج على الدية وهي تصلح مهراالا انه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لانه مريص مرض الموت والتزوح من الحوائج الاصلية ولا يستسح فسي حسق السزيساد قعل مهسر السمتل نسه مسحساب قفسكون وصية

ترجمہ اوراگر قطع پرخطا نہ ہوتو ی قد (برادری) ہے قورت کے مبر مثل کی مقدار ساقط کر دی جائے گی۔ اور دیت کی مقدار میں ہے مبر مثل کی مقدار کے علاوہ جونی کے رہاوہ ی قلہ کے لئے وصیت ہاں لئے کہ بید دیت پر نکاح کرنا ہے اور دیت مبر بننے کی صلاحیت رصی ہے گرمبر مثل کی مقدار تک معافی پورے مال ہے معتبر ہوگی اس لئے کہ وہ مرض الموت کا مریض ہے اور نکاح کرنا حوائے اصلیہ میں ہے ہوا اور مبر مثل کی مقدار تک معافی حیجے نہ ہوگی۔ اس لئے کہ عنوی بات ہے (عطیہ ہے) تو محابات وصیت ہوجائے گی۔ اور مبر مثل پرزیادتی کے حق میں معافی حیجے نہ ہوگی۔ اس لئے کہ عنوی بات ہے (عطیہ ہے) تو محابات وصیت ہوجائے گی۔ تشریح اور اگر زین بے زید کا ہاتھ نطا کا نا ہواور باتی تنصیلات حسب سابق ہوں تو کیا تھم ہوگا ؟

تو فر مایا کہ جونکہ عمد اور خطاء میں کیا فرق ہاول کے اندرور ٹاکا تق وابستہ نبیں ہوتا کیونکہ و ومال نبیں ہے اور ٹانی کے مال ہونے کی وجہ سے اس میں ورث کا حق وابستہ ہو جات کے اس میں ورث کا حق وابستہ ہوج تا ہے اس لئے پہلی صورت میں قصاص اور دیت دونوں کوئتم کردیا گیا تھا اور عورت کا مہر مثل واجب کیا

سی جس کی وید کرز رہ چکی اسکین بیمال و بیت سی قطانہ ہوگی۔ بلکہ دیت واجب ہوگی اس لئے کدزیدے و بیت کومبر قرار دیا ہے اور و بیت چونکہ مال ہے اسی وجہ سے دبیت مہر بن سکتی ہے۔

کیلن زیداس صورت میں مرض الموت کا مریض شارکیا جائے گا۔اور قاعد ہ بیہ ہے کہ مرض الموت کا مریض جو ہے کا م سرے جو صوا اصدیبہ میں داخل ہوں تو وہ پورے مال ہے معتبر ہوا کرتے ہیں بینی ان معاملات مین وہ تندرست لوگول کے تھم میں ہے۔

اور رہے وہ معاملات جوحوائج اصلید میں ہے نہ ہوں تو اس میں وہ مرض الموت کا مریض شار ہو گا اور اس کے تعیر فات ثلث میل نا فُذ ہوں کے بیخی ان معاملات کو وصیت کا درجہ سعے گا۔

اور کاح کرنا حوائج اصدیہ میں ہے ہے قوعورت کا مہر شل تو پورے مال سے معتبر ہوگا اور مدیدہ بہبدہ نجیرہ حوائے اصلعہ میں ہے نہیں نہذاوہ مُلث مال سے معتبر ہوں گئے۔

بہر جال عاقد پر یہاں دیت واجب ہوئی بیخی دی ہزار درہم اورعورت کا مہرمثل نہات ہزار درہم ہو قاعد قدر کا ویر ہے سام ہزار تو مہرمثل کے ساقط ہو گئے ہے بی بچے تین ہزاراور زید نے پوری دیت کو مہر قرار دیا تھا ہذایہ تین بھی ساقط ہو جانے جا ہیں سینہ سات سے زائد میں زید کا تصرف مریض مرض انموت ہوئے کی وجہ ہے ثلث مال میں جاری ہوگا ہذاا گرزید کا تر کہ اور بھی ہے جواس تیم ہزار کا دگن ہے تو عاقد کے اوپر سے ریتین بھی ساقط ہوجا تیم گے۔

۔ ترتین ہزار کے ملاوہ اور زید کا مال نہ ہوتو اس میں سے ایک ہزار ساقط ہوج نمیں گے اور عورت کی ہر ، در کی دو ہزار درہم زید کے مر کو اداکرے گی۔اس عبارت میں مصنف ؒنے اس مضمون کوادا گیا ہے۔

#### عا قلہ سے مہرشل اٹھائے جانے کی وجہ

ويرفع عن العاقلة لانهم يتحملون عهافمن المحال ان ترجع عليهم بموجب جمايتها وهذه الرياده وصيلهم لانهم من اهل الوصية لما انهم ليسوا بقتلة فان كانت تخرح من الثلث تسقط وان لم تحرح يسقط تلة

ترجمہ اور عاقلہ ہے مہمثل کواٹھ دیا جائے گا اس سے کہ یہ وگ (عقلہ )عورت کی طرف سے خمل کررہے ہیں تو یہ ی بات ہے عورت ان پر جوع کرے اپنی ہی جذیت کے موجب کے سلسد میں اور زیادتی عاقلہ کے وصیت ہے اس سے کہ عاقلہ وصیسہ ہیں اس سے کہ وہ قام الل وصیسہ ہیں اس سے کہ وہ قام قام ہوہ کے گا اور آسرنہ نکلے قازیادتی کا ثلث سافہ ہوجائے گا اور آسرنہ نکلے قازیادتی کا ثلث سافہ ہوجائے گا۔

تشریک قتل خطاء کی دیت ما قدر پرواجب ہوتی ہے اور مہر شک عورت کاحق ہے کیاعورت کوحق ہے کہ ما قدر سے اپ سات بزررور واپس لے لیے؟

تو فرہ یا کہ واپی نہیں لے کتی کیونکہ بیرکہاں کا تک اور کہاں کا اضاف ہے کہ جنابیت تو کرے عورت اور یا قلسماس کی دیت د۔ جس میں اس کا مہر سرقط ہو جائے اور عورت عاقلہ ہے پھرا پنے مہر کا مطاببہ کرے ہذا بیاصول مقرر کیا گیا کہ عورت کو بیرتی نہ ہوگا کہ" مثل کی مقداروا پس لے۔ ہذا یا قلہ کے اوپرے مہمتل کی مقدار با کل ساتھ شار کی جائے گی ۔اور رہی زیاد تی قراس کے بارے میں ہے تھم ہے کہ ویا اسکو زید نے زینب کے ماقلہ کے کے وصیت کرویا ہے کیونکہ وہ نہ زید کے وارث تیں ور نہ قاتل میں ہذاوہ اس کے والی تیں کہان ق

ں کانت کیرا گراس زیادتی سے دوثدے یا اسے زائد تر کہ زیر کا ہوتو بیزیادتی وسیت کی وبدہے ساقط ہوجائے کی اور اسرنہ بوو حسب ندگوراس کاایک منت ختم بوجائے گااور ہاتی دونز ارما قلہ پرواجب اردا ہول کے۔

#### صاحبین کا بھی یہی مسلک ہے

وقبال ابنو يوسف ومحمد كدلك الحواب فيمااذاتروجها على اليدلان العفو عن اليدعفو عما يحدث مند عيندهمما في المصلح وابهما في والمفصلين

ترجمه اورفرهایا بویوسف اور محدے ایسے بی جواب ہاس صورت میں جب کے مرد ے مورت سے ہاتھ کے موش کا ٹا میا جو سا ا کے باتھ کومعاف کرویناس چیز کوچھی معاف کردینا ہے جواس سے پیدا ہو۔ صاحبین کے زو کی وان کا جواب دولوں صورتوں میں

تشريك السمئلاك أغاز مين مصنف في فرماي تفاوه فدا اعبد ابني حسيفة الامصاحب وتضيف مصنف ف السائر كفي ك صاحبین کے زور کیاس صورت میں بھی وی حکم ہے جواومری صورت میں ہے کیونکہ حسب تفصیل سابق ان کے زور کیا ہاتھ وہ داف مر دینے ہے بعد میں ملا ہر ہوئے وال چیز وں کوبھی معاف کرنا ہوتا ہے۔ ہذا صاحبین کے نز دیک دونو ںصورتوں میں ایک ہی تقدم ہے۔

چنداصطلاحات،ایک سخص نے دوسرے کا قصداً ہاتھ کا ٹاپھر قاطع سے قصاص لیا گیااس کے بعد مقطوع زخم کے اثر سے مرگیا تو پہلا قصاص کافی ہے یا ہیں

فيال ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فانه يقتل المفتص منه لانه تبين أن الحباية كانت قتل عمد وحق الممقتص له القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن له القود ادا استوفي طرف من عليه القصاص وعن ابني ينوسف اله يسقط حقه في القصاص لانه لما اقدم على القطع فقد ابرأه عما وراء ه وسحس نيقبول انما اقدم عني القطع ظنا منه ان حقه فيه وبعد السراية تبين انه في القود فلم يكن منزنا عنه بدون العلم به.

ترجمہ جھڑنے فرمایا اور جس کا ہاتھ کا ٹا گیا جس اس کے سئے ہاتھ کا قصاص سے بیابیہ ووجم میں و مقتص منہ وال کیا جا اس جمہ میں جھڑنے فرمایا اور جس کا ہاتھ کا ٹا گیا جس اس کے سئے ہاتھ کا قصاص سے بیابیہ وہ مرتبی و مقتص منہ وال کیا جا ہے کا اس کے کہ (موت کی وجہ ہے ) میہ بات واضح ہوگئی کہ جنایت لک عمرتنی اور مقتص لہ کا حق قصاص بنما اور شامج پر کووصول کر لین قصاص کے سنا ط و واجب نبیں کر بھا جیسے کہ وہ مخص جس کے لئے قصاص ہو جب کہ وہ وصول کرے من سے النہ من کے طرف کواور ابو یوسف سے منقول ے کداس کاحق قصاص میں ساقط ہوجائے گا اس کئے کہ جب اس (من لہ القصائی) آتا نے جیش قدی کی قواس نے اس کو (من ما یہ ا تبعان کو ) قطع کے مایا ویت بری کرویا اور ہم کہتے میں کدائ ۔ بقطع پر جیش قند می اس مّن سے کی سے کہائ کا حق تقصی میں ہے۔ ور ہریت کے بعدید بات واضح ہوئی کہ اس کاحق قصاص میں ہے تو وہ قصاص کومع ف کرنے والانہ ہوگا قصاص کے ہم کے بغیر تشریح اوڑ جاراصطلا مات بیجھئے:

- ا) مقتصٌ مِنه جس سے قصاص کے لیو گیر ہو۔
- ٢) مقتص له جس ك لئة قصاص لبا كيا مو
- ۳) من له القود جس كے سے قصاص واجب بويعني غيرير۔
- ۳) من عليه القصاص جس كاو يرقصاص واجب بواس كے بعد مسئلہ بحظے \_

زید نے بکر کا ہاتھ عمد اکا ہمس کی وجہ سے زید پر قصاص بدوا جب ہوا نہذا زید کا ہتھ کا ٹ لیا گیر بکر کا زخم سرایت کر کے موت تک تو بت پنجی اور بکر مراً سیار تو اب زید کو قصاص میں قتل کیا جائے گا کیونکہ اب معلوم ہوا ہے کہ بکر کا حق قصاص نفس یمی موجب ہے اور ابھی صرف ہاتھ کا ٹا گیا ہے اور ہاتھ کا شیخے سے قصاص سما قطابیں ہوتا۔

اس کی مثال باسل ایک ہے کہ زید نے بمر کوعمہ قتل کر دیا جس کی وجہ سے زید پر قصاص واجب ہوا پھر بکر کے ویل نے زید کا مثلا ہات کاٹ دیا قوابھی قصاص وصول نہیں ہوا اور نہ قصاص ساقط ہوا البندا قضاص لیاجائے گا ایسے ہی یہاں بھی ہوگا۔

اہ م ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اب قصاص بینے کاحق نہیں رہا کیونکہ جب بکر کے ہاتھ کے قوض زید کا ہاتھ کا ٹا جا چکا تھا تو گئو یہ بکر ہے باقی چیزوں سے یعنی سرایت وقل ہے زید کو بری کر دیا تھا اور جب بری کر دیا تھا تواب قصاص نہ ہوگا۔

ہم نے کہا کہ ذرید کا ہاتھ اس سے کا ٹا گیاتھ کہ لا ہاتھ کا ثنا ہی ہے لیکن اب بعد سرایت پنة جلا کہ بکر کا حق تو قصاص ہے تو معافی کے ہوجائے گی جب کہ اب تک بکر کواپنے حق کا تلم ہی نہیں ہوا اور بغیر حق کے جانے ہوئے اس سے معافی کیسے ہوجائے گی۔

# ولى مقنول عمد نے قاتل كا ہاتھ كاٹ ديا پھرا سے معاف كر ديا تو قاطع يد سے ہاتھ كا قصاص لياجائے گا يانہيں ....اقوال فقہاء

قال ومن قتل وليه عمدًا فقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص اولم يقض فعني قاطع اليد دية اليد عـ ابـي حـنيـفة وقالا لاشئي عليه لانه استوفى حقه فلا يضمنه وهذا لانه استحق ا تلاف النفس بجميع اجرائه

ترجمہ محمد محمد محمد علی اورجس شخص کا ولی عمد اقتل کردیا گیا ہیں ولی نے مقول کے قاتل کا ہاتھ کا ٹا پھر معاف کردیا حالا نکداس کے ۔
(ولی کے لئے) قصاص کا فیصلہ کیا جا چکا ہویا فیصد نہ کیا گیا ہو ہاں ہاتھ کا شخہ والے پر ہاتھ کی دیت واجب ہوگی۔ ابوضیفہ کے نزدیک او صحبین نے فرہ یا کہ قاطع پر تیجھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ قاطع نے اپتاحق وصول کیا ہے ہیں وہ اس کا ضامن نہ ہوگا اور بیا (حق کی وصوبیا لی اس لئے کہ ولی نفس سے اٹلاف کا مستحق ہے نفس سے پورے اجزاء کے ساتھ ۔
اس لئے کہ ولی نفس سے اٹلاف کا مستحق ہے نفس سے پورے اجزاء کے ساتھ ۔

تشریک زیدئے بکر کوعمہ قبل کر دیا جس کی وجہ ہے زید پر قصاص واجب ہے اور بکر کالڑ کا اس کا وارث ہے جو خالد ہے خامد بجائے تل کے زید کا ہاتھ کاٹ لیا فیصد ہے بہے کا ٹا ہو یا بعد میں اور پھر خامد نے زید کومعاف کر دیا تو اس صورت میں اہ مرابوصنیفہ قرما نے میں کہ خالد کوزید کے ہاتھ کی ویت وین پڑے گی۔ اور صحبین نے فر ماید کرنبیں وین پڑے گے۔

صاحبین کی دلیل سیے کہ خالد نے اپناحق وصول کیا ہے اس میں دیت کا کیا مطلب ہے اگر و واسے قصاص میں قبل کرتا تب بھی جائز تھا وراس پر کوئی صان شہوتا مذایبال پر بھی صان واجب نہ ہوگا۔ صاحبین نے مزید شواہد بیش کرتے ہوئے فرمایا۔

#### صاحبین کے استشہادات

ولهدا لولم يعف لا يضمنه وكذا اذا سري ومابرأ اوماعفا وما سرى او قطع ثم حزر قمته قبل البرأ اوبعده وصار كما اذا كان له قنصاص في النظرف فقطع اصابعه ثم عفا لا يضمن الاصابع

ترجمه ای وجہ ہے اگر ولی معاف نہ کرتا تو ضامن نہ ہوتا اور ایسے ہی جب کے سرایت کر جائے اور اچھ نہ ہویا وہ معاف نہ کرتا اور سرایت نہ کرتا یا ہاتھ کا ث دیتا پھرا جھا ہوئے ہے ہملے یا اس کے بعداس کی گر دن کا ث دیتا اور بیا ابو گیا جیسا کہ ولی کے لئے قصاص فی الطرف ہولیں اس نے مجرم کی اٹکلیال کاٹ دیں چھرمعاف کردیا تو و لی اٹکیوں کا ضامن شہوگا۔

تشريح .... جارجز أيات صاحبين في استشهاديس بيش كي بي-

- ا) ولی نے ہاتھ کا شنے کے بعد معاف تہیں کیا خواہ زخم سرایت کرے یا نہ کرے نسامن نہ ہوگا۔
  - ۲) مع ف نبیس کیااورزخم سرایت کر گیااور مر گیا یبال بھی شان واجب نه ہو گا۔
    - ۳) نہ زخم نے سرایت کی اور نہ اس نے معاف کیا یہاں بھی ضان نہ ہوگا۔
- ٣) باتھ کاٹا پھر گردن کا ہے وی ابھی اچھا ہوایا نہ ہوا ہوتو ان تمام صورتوں میں قاطع پر ضان نہ ہوگا۔

ای طرح صورت مذکورہ میں بھی ویت واجب نہ ہوگی۔اوراس کی مثال اجینہایس ہے زید نے بھر کا ہاتھ عمد کا ٹا ہوجس کی وجہ سے زید پر ہاتھ کا قصاص واجب تھالیکن بکرنے صرف زید کی انگلیاں کاٹ دیں اوراس کومعاف کردیا تو بکر پر انگلیوں کی دیت واجب نہ ہوگی اس طرح صورت بذكوره كالجفي علم ہوگا۔

صاحبين كى دليل ختم بوكى بوقى بوقيه تفصيل في الكفايه

#### امام صاحب کی دلیل

ولمه انمه استوفى غير حقه لان حقه في القتل وهٰذا قطع وابانة وكان القياس ان يجب القصاص الا انه سقط للشبهة فان له ان يتلفه تبعا واذاسقط وجب المال وانما لايجب في الحال لانه يحتمل ان يصير قتلا بــــالســـراية فيـــكــون مستــوفيـــاحــــــــــــه

ترجمه اورابوحنیفه کی دلیل میہ ہے کہ اس نے اپنے حق کے غیر کووصول کیا ہے اس سے کہ ولی عاحق وقتل میں ہے اور بیا تا اور جدا کرنا ت اور قیاس پیتھا کہ قصاص واجب ہو مگر قصاص شبہ کی وجہ ہے ساقط ہو گیا اس لئے کہ ولی کوئی تھا کہ وہ ہاتھ کہ وتبعیت کے طریقہ تعلق کرتا اور جب قصاص ساقط ہو گیا تو مال واجب ہو گا اور مال فی الحال واجب نہ ہو گا ( بلکہ ہاتھ اچھا ہونے یر ) اس لئے کہ اختال ہے کہ قطع مرایت کی وجہ ہے آل ہو چائے تو ولی اپنے حل کو وصول کرنے وارا ہو جائے گا۔

اور چونگہ احتمال ہے کے قطع بدسمرایت کر کے تا تک ویت پہنچ جائے اس دیدے ولی ہے فی اٹھال ہاتھ کی ویت وصور نہیں کی ب کی ۔ بند پڑنم احجیا ہوئے کا انتظار کیا جائے کا اُسرٹھیک ہوگیا تو دیت واجب ہوگی اورا اُسرٹھیک ندہوا بکندم سیا تو واجب ندہوگ ۔

## امام ابوحنیفه کی ولیل کا تکمله

وملك القصاص في النفس ضروري لا يظهر الاعد الاستيفاء او العفو او الاعتياض لماانه تصرف فيه فاما قبل دلك لمه يسطهر لسعدم السنسرور قبسخ الاف مسااذا سسري لاسسه استيفاء

ترجمہ اور ملک قصاص نفس میں ضروری ہے تو ہے ملک نطام زند ہوگی استیفا ، یا حقویا عوض نینے کے وفت اس لئے کہ بید (ان میں سے ہ ایک ) ملک میں تفسر ف ہے ہیں بہر حال اس سے پہلے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ملک ظاہر نہ ہوگی ۔ بخوا ف اس صورت کے جب کہ سرایت کرجائے اس لئے کہ بیدوصول کرنا ہے۔

تشریک بیان م ابوحنیفی ولیل کادوسرا پرز و ہے جس کا هاصل بیہ ہے کہ قامد و مقررہ ہے۔المضوور قاتنقد ربقدر المضوورة ،کہ جو چیز بر بنا وضرورت ٹابت ہوتی ہے وہ ضرورت کی حد تک ہی رہتی ہے۔

پتر یہ مجرم آ زاد ہےاورمحتر م ہےاس کے باوجود کھی ولی کے لئے ملک قضاص کوجو ثابت کیا ہےوہ برینا ہضرورت ہے۔ لیکن چونکہ یہ ملک قضاص ہر بنا ہضر ورت ہے اس لئے اس کا اثبات صرف اس جگہ کیا جائے گا جب کہ ولی اپنا حق وصوں کر ساو اس کے حق کی وصولیا لی کی تین صورتیں ہیں

(۱) قصاص (۲) معاف کردے (۳) اس کا موض لے لے کیونکہ ان دونوں صور قول میں ہے جس کو بھی ولی اختیا کرے گاہ وہ اپنی ملک میں تصرف ہوگا نہذا ہدا ہے اس کا تصرف معتبر ہوکا لیکن جہاں ان تینوں امور میں سے یکھی بھی میہ وہ قو وہاں نغرورت نند ہوئے وہ وہ ہے میک قصاص جوامر ضروری ہے تابت نہ ہوگا اور جب ملک قساس نہ ہوا تو غیر حق میں تصرف ہوا ہذا اس بجا تصرف کی وجسے میک قصاص جوامر ضروری ہے تابت نہ ہوگا اور جب ملک قساس نہ ہوا تو غیر حق میں تصرف ہوا ہدا اس بجا تصرف کی وجسے میں تصرف ہوا ہدا اس بجا تصرف کی وجسے میں بوگا۔

## امام صاحب كاصاحبين كاستشهاد ثالث كاجواب

واما ١٤١ لم يعف وما سرى قلما انما يتبين كونه قطعا بعير حق بالبرء حتى لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح الـ على هذا الخلاف ترجمه اورببرحال جب كداس نے معاف نہيں كيااور ندزخم نے سرايت كى تو ہم كہيں ہے كماس قطع كابغير حق سے قطع ہونا برات ب ظ ہر ہوگا یہاں تک کدا گرولی نے ہاتھ کا ٹااور مع ف نبیں کیااوراح چھا ہوگیا تو سیح میہ ہے کہ صورت اختلہ فی ہے۔

تشریک بیال سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اے صاحبین کتم نحچار جزئیات استشہاد میں چیش کی ہیں تو ان میں ہے تیسانی جزئی ہے آپ كا استشباه درست نبيس تيسرى جزني كي كي كدندولي في معاف بيا اور ندزخم في سرايت كي تويبال ديت واجب ندجوك بات يحي ب مكراس سے آپ كااستدل ل درست تبيل اس سے كەمرايت نەكر نے كامطىب بيەب كدائجى زخم كى يوزيشن كيار خى افتيار كر نے والى ب اس كالشيحه بينة نبيس چلامگرانجهي زخم احجعا تونهيس ہوا۔

جب زخم ابھی اچھائیں ہوا تو احتمال ہے کہ مجرم اس زخم کی وجہ ہے مرجائے تو پھرولی پر منعان نہ ہوگا۔

خلاصهٔ کلام 💎 په که ناحق قطع اس وفت کها، تا ہے که زخم احجها ہو گیا ہوتا اور یہاں تو احجها نہیں ہوا البته انجنی اس نے سرایت نہیں کی تو ا فتمال تو ہے کہ سرایت کر جائے اس وجہ ہے ابھی ویت واجب نہ ہوگی۔ لہٰذااس جزنی آستدل ل درست نبیس رہا۔

ورندا کر ولی مجرم کا ہاتھ کاٹ دے اور اس نے معاف بھی نہ کیا ہواور زخم اچھا ہو گیا ہوتو امام صاحب یہاں بھی دیت کو واجب

خلاصة كلام .... تيسري جزئي ساستدلال تحيك تبيس ب-

#### چوتھےاستشہاد کاجواب

واداقطع ثم حنز رقبته قمل البرء فهو ا ستيفاء ولو حز بعد البرء فهو على هذا الخلاف هو الصحيح و إصابع وان كانت تابعة قياما بالكف فالكف تابعة لها غرضا بخلاف الطرف لانها تابعة للنفس من كل وحه

ترجمه اورجب كه ولى باته وكانا موكيم احجها موت بهاس كردن كان دى موتوبياستينا و بااراً مراجها وف بعد کانی ہو قربیاس اختلاف پر ہے یہی سی ہے اورانگلیاں قیام وکھس کا متہارے اگر چہتھیلی کا تابع میں پس ہتھیل انگلیوں کے تابع ہ غرض كى ظ سے بخل ف طرف كاس ئے كديہ (اطراف) برامتبار ہے فس كے تا بع بيں۔

تشری ام معاحب فر ، تے ہیں ای طرح اے صاحبین کے کوچھی جزنی ہے مصقا استدلال بھی تیج نہیں کیونکہ وہ تفصیل طلب ے اگر ولی نے ہاتھ کانے کے بعد تندری ہے پہلے ہی اس کی کر دن کاٹ دی ہوتو یہاں دیت واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ ولی نے اپنا حق

سیکن اً سراحچها ہونے کے بعد سُردن کافی ہوتو اہام صاحب بیہاں بھی وہی فرماتے ہیں کہ دیت واجب بوگی اہذا اس سے استدار ل

ا و را ہے حد حدیث تم نے جو یا نجویں جزئی استشہاد میں مثال دیتے ہوئے چیش کی تھی اس سے بھی استدال کے نہیں ہے۔ ئے یوند ایک امتیار سے اٹھی کے تالع میں اور ایک امتیار سے تیلی انکیوں کے تالع ہے ،اول کی تبیعیت اس وجہ سے نے ک بغیر تنسی کے انگلیوں کا قیام ندہو کا اور تنظیلی اس سے تاج ہے کہ قیلی کے بغیرانگلیوں سے پکڑانہیں ہائے گا۔ جب ایک اختبارے اصابع مہتوع کھیریں تو اصابع کے اٹنے سے فق عاصل ہوج کے گالیکن ہوتھ کے کائے سے قصاص آئنس عاصل نہ ہوگا اس لئے کم ہاتھ تو ہرامتیارے فس کے تابع ہے اور تابع کی تحصیل مہتوع کی تحصیل نہیں ہوتی اہتے مہتوع ک محصیل ہوج کے گی۔

# ایک شخص کوقاطع کم اتھے کا حق تھا اور اس نے ہاتھ کا ث ویا پھر کئے ہوئے ہاتھ کا زہر پورے بدن میں سرایت کر گیا بالآخروہ شخص مرکیباتو ہاتھ کا ثنے والا ہاتھ کا خے والا ضامن ہوگا یا نہیں ۔۔۔ اقوال فقہاء

قال ومن له القصاص في الطرف ادا استوفاه ثم سرى الى النفس ومات يصمن دية النفس عند ابى حيفة وقالا لايضمن لانه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد نوصف السلامة لمافيه من سد ناب القصاص اذا الاعترض عن السراية ليسس فني وسعمه فنصار كالامنام والبزاع والحجام والمنامور بقطع اليد

ترجمہ بھڑئے میسوط میں فرہ یا اور جس کے لئے طرف میں قصاص ہو جب کہ اس نے اس کو وصول کرلیا پھر زخم ننس کی جانب سے
سرایت کر گیا اور وہ مرگی قووہ (مں له القصاص فی المطوف) ضامن ہوگا ننس کی دیت کا اہم ابوحنیفہ کے نزدیک اور فر ما یا صاحبین آئے
ضامین نہ ہوگا اس لئے کہ اس نے (مین له القصاص نے) اپنا حق وصول کیا ہا اور وہ حق قطع ہا ورسومتی کی صفت کے ستھ مقید کرنا
ممکن نہیں ہے اس وجہ سے کہ تقید میں قصاص کے دروازہ کو بند کرنا ہے اس لئے کہ سرایت سے احتر از اس کے بس میں نہیں ہے تو اہ م کے
مشل اور نشر تمگانے والے اور جی مے مثل ہو گیا اور اس کے شل ہو گیا جس کو قطع ید کا حکم دے دیا گیا ہو۔

تشری مسئد مداید میں مذکور نہیں ہے بلکہ بیعیارت مبسوط کی ہے۔ مسئد بیہ ہے کدزید نے بکر کا ہاتھ عمد کاٹ ہیا جس کی وجہ سے زید پر ہاتھ کا قصاص واجب ہوگیا۔

اب بمریے قصاص میں اس کا ہاتھ کا ٹالیکن زید کا بیزخم سرایت کر گیا جس سے زید مرگ تواہام ابوحنیفہ کے نز دیک بکر پر دیت واجب ہوگی اور صاحبین کے نز دیک دیت واجب نہ ہوگی۔

صاحبین کی ویل سیے کہ بکرنے اپناحق وصول کیا ہے اور اس حق کو وصول کرنا اس کمیلئے جائز ہے تو ہَر کی طرف سے پیچھ تعدی نہیں یائی گئی۔

اب ربی بید بات که بکر کاحق قو صرف کا نمانتها اور بیهال میدمر گیا ہے۔قوصاحیین نے اس کا جواب میددیا ہے کہ بیهال میدلگا نا کہ زید صحیح سالم رہے اور ہاتھ کا شنے سے ندم سے میدا یک قید ہے جس سے قصاص کا دروازہ بی بند بوج ئے گا کیونکہ مید بات بکر کے بس میں بی نہیں ہذااس کا مکافف بنانا بھی ممکن ند ہوگا اوراسکی نظیر میدچا رجز کیات ہیں۔

- ا) ا ہام یاس کے نائب نے کسی مجرم کا ہاتھ کا ٹا اور زخم سرایت کر گیا اور مجرم مرگیا تو امام پر کوئی صان نہ ہوگا۔
  - ۲) نشتر نگانے والے نے شتر لگایا جس کی وجہ سے زخم سرایت کر آیا اور آومی مرکبیا تو اس پر بنون ند ہوگا۔

سَنَّى ( سِجِينِے ) انگائے والے نے شکّی انگائی جس ہے آ دمی مر کیا تو حی م پر کوئی صان نہ ہوگا۔

تی مریض نے ڈاکٹرے کہا کہ میرے ہاتھ کا آپریشن کردےاس نے آپریشن کیا جس سے مریض مرگی قوڈا سز پرکوئی صاب نے دوکا۔ توجیسےان تمامصورتوں میں صاب نہیں آتا ایسے ہی صورت مذکورہ میں بھی صاب ند ہوگا۔

## امام ابوحتیفه کی دلیل

مه اورابوصنیف کی دیل میہ بے کمن ساتھ ماص نے (اس کو) بغیر حق کے قر کردیا اس لئے کہ اس کاحق قطع میں ہے اور بیق واقع با اور اس وجہ سے قطع بین ہوجا تا ہے اور بی قبل کا سمی با اور اس وجہ سے قطع بین ہوجا تا ہے اور بی قبل کا سمی اور اس کو تی اس کو قبل کہ ہوتا اور اس لئے کہ میا اساز نم ہے جو عاد نہ نوات حیات تک مفضی ہوجا تا ہے اور بی قبل کا سمی اس کو قبل کے جن سے صاحبین نے نہو کہ اس کو قبل کہ تین اس کو قبل کے جن سے صاحبین نے نہو کہ اس کو تین اس کو قبل اس میں کو جن سے صاحبین نے نہو کہ اس کے کہ نواز کے کہ میں اس میں کا ممکن ہے یا تو ہر بنا ،خل فت و حکومت جسے امام بر ہر بنا ، موقد اجارہ جسے اس کے ملاوہ و میگر فرین ہوتے جسے حربی کی طرف تیر چھنگانا اور جس مسئلہ میں ہم ہیں اس میں نہا تہ استرام و رندو جوب ہے اس کے کہ اس میں حضو مندوب ہو تیا طلاق کے باب سے ہواتو یہ شکار کرنے کے مشا بہ ہوگیں۔

یک بیامام صاحب کی دلیل ہے کہ چونکہ یہاں صاحب حق کاحق قطع تھااورائے تل کر دیا تو اس نے یہ کام ناحق کیا اس دجہ وہ اس کا ضامن ہوگااوراس کی دیت اس پرواجب ہوگی۔

سیونکدا گرکونی شخص ظلما کسی کا ہاتھ کاٹ دے اوروہ زخم سرایت کر جائے تو اب بیطع نہیں بکدل کیا تا ہے اوراس پرا حکام قتل ہورگ تے جن پہ

اورزخم ہے آدمی کا مرجانا خل ف عادت نہیں ہے بلکہ ایہ ہوتا ہے کے شدید زخم کی وجہ ہے آدمی مرج تا ہے اور جس زخم سے عادۃ مرج تا سی کوئل کہتے ہیں مہذا اس پرتل کا تھم جاری ہوگا۔

بکہاس صورت میں تو قصاص واجب ہونا جا بئے لیکن اس شبہ کی وجہ ہے قصاص تو ساقط ہو گیا ہبذا مال واجب ہو گا۔اور جن جزنیات صاحبین ٹے استدلال کیا ہے ان ہے استدلال درست نہیں ہے۔

اس کئے کہ ان تمام صورتوں میں کائے وا امکلف و مامور ہے اور مامور کے فعل کے اندر سومتی ضرور کہیں ہے اور ان بار میں اول نادر مامور ہونامنجا نب شریعت ہے کیونکہ وہ باوشاہ ہے۔

اور آخری تنین میں مامور ہونا عقد ا جارہ کی وجہ ہے ہے۔اور جبال آ دمی مامور ہوتو اس کافعل سوز آن کی سفت میں مقید نہیں وال

بیسے می ہدین ہے۔ کی گفار پر تیے برس کے اوران میں کوئی مسلمان بھی ہے جس کو تیرنگااور وومر سیا تو مجامدین پراس کا منون واجب شد ہوگا اليونك بيشه عاجها وأب عامور عيل ب

اور جس مسند میں ہم کنتیو سررہے ہیں و ہاں نہ شربی وجوب ہے اور نہ التزام ہے بلکہ یہاں معاف کرتا مندوب ہے ارشاد ہاری ہے "وان تعفو القوب للنقولي" قريبال كالطع طارق والإحت ست بوكاند كدواجب كياب س

اوراطل قات کے لئے ضروری ہے کہ وہ متید بالسامة ہوں اور میاہیے ہوگیا جیسے شکار کرنا مہات ہے اور اس نے شکار کیا اور گولی ، ب نظار من المان وبك في و يت والدب بوك (وقد مرفى كتاب الحدود مفصلاً) بزالُ لم الورول كوشر الكافي والا

## بَــابُ الشَّهَــادة فِي القُتـل

#### ترجمه بياب تل ميں گوائ دينے كے بيان ميں ب

شری به اوق ت قل نادنق دو پازوتا به مرقاتل است انکار کرتا ہے تو گواہوں کے ذریعیا ثبات آل کا وجت پیش آتی ب اس کے اس باب کو ملاحدہ میوان میں قرما باہے۔

بالفاظ دیکرتل میں بسااو قات شہادت کی ضرورت پیش آتی ہے تو شبادت فی انقتل قبل کامتعلق ہے تومتعلق کے ذَیر کے بعدیہ منعلق کا ذُ مرے اور چونکہ متعلق کا رہدوم تبہ متعلق ہے نیجا ہوتا ہے اس کئے متعلق کو متعلق کے بعد ذکر کیا ہے۔

## مقتول کے دو بیٹوں میں ہے ایک موجود نے عدالت میں گواہوں سے قاتل ہونا ثابت کیا پھر دوسرا بھی آ گیا تو کیا دوسرا بھی گوا ہوں ہے دو بارہ ثابت کرے گایا نہیں اقوال فقہاء

قبال ومن قبل وله ابنان حاصر وعانب فاقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم العائب فانه يعيد البينة عبد اني حبيقة وقالا لايعيدوان كان حطأ لم يعدها بالاحماع وكدلك الدين يكون لابيهما على احر

ترجمه من مند في ما يا ورجوتنني قبل كرويه يا ما او راس ك و هيه بين أيك حاضرا ورد وسراعًا مب ليس حاضر في لل يه واوق تم كرد مي جم مَا بُبُ ﴾ كيا تووه بينه كااما وهُ مركا ابو حنيف كيز ديك اورصاحبين كُـ فرمايا كهاما ده بيل كركا اورائز قل نهروغا بُها ، جماع بينه كا ا ما دونیس کرے کا مراہت ہی قریش جو کی دوم ہے پیان کے باپ کا ہو۔

تشريح ازيد أعمدا تبرول رديااور ببرك دوزك جي ايب خالداور دوسراسا جده خالد يبين موجود ہے اورسا جد ببیل بإہر سفر میں گي ہ وات خالد نے جا ہا کہ اتا مت بینہ کر کے ساجد کی مدم موجوں میں زیدے قصاص حاصل کروں تو خالد ہیں کہ سکتا بلکہ ساجد کا جملے ۔ یا جائے کا اور او پھی آئر اتنا مت جینہ نرے کا تب جا رقائشی قصائی کا فیصد صاور کرے کا تو اس کا مطلب بیاز وا کہ قائش شامد کا جینہ و قبوں ۔ ہے کا میکن قاضی قصاص کا فیصلہ ہا ۔ ہما کے نہیں کر ہے کا وربیا ما اوصلیفہ کا مسلک ہے۔

و ساحین فرمات بین کداب سی جدو دو بار داخی مت جیزی جاجت نبیس بگنداس کے آپ کے بعد بغیر جدیدا قامت جیزے تہ نبی تساس ﴿ أَيْسَدُ مِنْ سِكَا اورار بير مُسْتِهِم بهو مُنْ أَنْ وجِدت سَ يُوبِا الجمالَ قيد مين رُصَاحِاتُ كا \_ اورا گرزید نے بکر کوخط قبل کی ہواور خالد نے بینہ قائم کردیا تو بھی بالا جماع اب س جدکوا قامت بینہ کی حاجت پیش ندآئے گی۔ اسی طرح اگر کسی پر بکر مرحوم کا قرض ہےاور خالد نے اس قرض کے اثبات کے لئے بینہ قائم کردیا تو بھی بالا جماع اب ساجد کے اقامت بینہ کی ضرورت نہیں رہی۔

## بس امام صدحب اورصاحبین کا اختلاف ندکورش عدی صورت میں ہے اب اس پرفریقین کے دلائل سفئے۔ صاحبین کی دلیل

لهما في الخلافية ان القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وهذا لانه عوص عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له الملك فيه لمن له المعوض كما في الدية ولهذا لوانقلب مالا يكون للميت ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبال المسورثة خسصها عسن الساقين.

ترجمہ اختلافی سئلہ میں صاحبین کی دلیں ہے ہے کہ قصاص کا طریقہ وراثت کا طریقہ ہے مثل قرض کے اور بیاس سئے کہ قصاص مقتول کے نفس کا عوض ہے تو قصاص میں اس کی ملکیت ہوگی جس کی ملکیت معوض (غس) میں ہے جیسے دیت میں اور اسی وجہ ہے اگر قصاص مال سے بدل گیا تو مال میت کے لئے ہوگا اور اسی وجہ ہے زخم کے بعد موت سے پہلے میت کے معاف کرنے سے قصاص معدف ہوجائے گا۔ تو باقیول کی طرف سے ورثہ میں سے ایک خصم بن کر قائم ہوجا پڑگا۔

تشریک ور شاکے لئے جوحق ثابت ہوتا ہے اس کی دوشمیں میں۔(۱)بطریق خلافت(۲)بطریق ورافت۔

ورا ثبت کا مطلب ہے ہے کہ بیتی پہیے موروث کے سے ٹابت ہوتا ہے اور پھر پورا بورا بیرا بیت ہوارث کو عاصل ہوگا۔ اورخلافت کا مطلب بیہ ہے کہ موروث کی ملک ٹابت ہوئے بغیر ور ٹاکی ملیت ٹابت ہوگئی اوراصول کئی بیہ ہے کہ در ثالی مکبیت جہاں بطر اپنی وراثت ہوتی ہوتی ہے وہاں ور ثالی مکبیت جہاں بطر اپنی وراثت ہوتی ہوتی ہے وہاں ور ثالی جانب سے تصم بن سکتا ہے۔ اورخلافت ٹاں ور ثالیں ہے ایک ویگر ور ثالی جانب سے تصم بن سکتا۔

جب بینفصیل ذہن نشین ہوگئ تو ہات ہو نکل مہل ہوگئ کہ صاحبین ؒ کے نز دیک اصول رہے کہ ور ناکے لئے قصاص کی ملک کا ثبوت ورا ثت کے طریقتہ پر ہے لہٰذا ایک والرث دوسروں کی طرف سے خصم ہوسکتا ہے اور جب ہوسکتا ہے تو دو ہارہ اتو مت بیند کی حاجت نہیں رہی۔

اورطریق وراثت کی دلیل یہ ہے کہ قصاص تو در حقیقت مقتول کے نفس کاعوض ہے تو نفس میں جس کاحق تھا اس کے عوض قصاص میں بھی اس کاحق ہوگا جیسے دیت میں بھی یہی تھم ہے کہ وہ بطریق وراثت ہے اسی اصوں ہے۔ اور جیسے قرض کا بھی یہی حال ہے کہ پہلے وہ میت کاحق ہوتا ہےاور پھر بطریق وراثت وہ تق ور خلکے لئے ٹابت ہوتا ہے۔

اوراً برقصاص صلح وغيره كي وجهت ول بن جائے تو بھى اس ميں اوّلاً حق ميت ثابت ہوتا ہے۔

اور بطریق ورا ثت ثابت ہونے کی میربھی واضح دیمل ہے کہ اگر میت نے زخمی ہونے کے بعد موت سے پہنے قاتل کو معاف کر دیا تو قصاص سرقط ہوجائے گا۔ بیصاحبین کی دلیل ہے۔

## امام صاحب کی ولیل

وله ان القصاص طريقه طريق الخلافة دون الو رأثة الاترى ان ملك القصاص يشت بعد المو والميت ليس من اهله بحلاف الدين والدية لانه من اهل المنك في الاموال كما ادا بصب شد وتعقل بها صيد بعد موته فانه يملكه واذا كان طريقه الاثبات ابتلاء لا ينتصب احدهم حصما الباقين فيعيد البينة بعد حضوره

ترجمه ادرامام البطنيف وينل يه به كرقصاص ال كاطريقهم القرض عنه ند كدورا ثنا أيا آب نبيس و كيفتا كه مك قصاص مو كي بعد ثابت به وقي خداه رميت مك قيماس كالل نبيس به بخلاف و بين اورويت كال سئة كدميت الموال مين الل ملك مين ست جيم كي في شكار كي لي بال كايدامراس في وت كي بعداس مين "كار پينس قرميت الرفزي الد لك بووبات كااور به كرقها الطريق ابتداء (ور ثالث في بالنبيت عاضر والديم من منه و كاقت المهام علا بعد بالماء عاصر والماء كي النبت بين قران مين سته ولي باقيون كي طرف سية تسم ند بوگا قرنانب البينا عاصر و ما بعد بالماء و كلاء كي النبت من قران مين سته ولي باقيون كي طرف سية تسم ند بوگا قرنانب البينا عاصر و ما بعد بالماء و كلاء كي النبت البيان عاصر و كي بالماء كي الماد و كي ا

تشری بیاه مساحب کردین به بیش به تاسی خلافت به درا شدنین اور قادفت کااسول بیه به کداس می ایک وارث و بیرو کی طرف به مشرین دو مکن را نداز ترساجد کون شر دوت که جدید کاله و کرن پزیدگاد

اورائ کی وجہ بیہ ہے کے میک قلب سے مدل اموال ٹیمیں یک میک تعلی ہے اور ایست اس کا قوابل ہے کہ وہ امول کا ہا مک ہے اورا اہل تبییل کہ وہ افعال کا مالک ہے۔

ہذاملک قصاص ایسافعل ہے۔ س کا ثبوت موت کے بعد ہوتا ہے اس ہجہ ہے میت اس کا اہل ٹیس ہوگا کہ وہ قصاص کا ما مک ۔ البعثہ دین اور دیت چونکہ مال ہیں اس مہدہ میت ان کا ما مک ہوگا اور ان میں مارٹ کی ملیت بطریق وراثت ہوگی۔

ا، رمیت امورل کا ، ملک : مسکنان باس کی دیمل میہ بسکر آ مر بھرٹ شکار کے لئے جال اگا یا تھا اور اس کے مرنے کے بعد جال ! شکار پھنسا ہے تو مجراس شکار کا مالک ہوگا۔

## اگرقاتل نے بینہ قائم کردی کہ غائب نے جھے معاف کردیا ہے تو حاضر خصم ہوگا اور قصاص ساقط ہوجائے گا

فان كان اقام القاتل البينة ان العائب قد عها فالشاشد خصم ويسقط القصاص لانه ادعى على الحاصر سقو حقه في القصاص الى مال و لا يمكمه اثباته الا باثبات العهو من العائب فينتصب الحاضر حصما عن العاب وكنذلك عبيد بيسن رحمليسن قنسل عمسيدا واحد البرحليس عبائب فهو على هندا لنميا بنسيا

ترجمہ بیں اگر قاتل نے بینہ قائم کردیا کہ نائب نے معاف کردیا ہے قام نائد ) قصم ہوگا اور قضائص ما قوا نام جائے ہاں۔ کہ قاتل نے حاضر کے ق کے مقوط کا دلوی کیا ہے قصائص میں مال کی جانب اور قاتل کوئی کا اثبات ممکن نہیں طریفائب کی جاب کو ثابت کرنے ہے۔ کو ثابت کرنے کے مہاتھ تو کا منز مانب ہی جانب ہے تھے مہنے کا اور ہے ہی غارم جود و مجتمعوں کے درمیان ہوجس کو معرفتل کردیا ہا

اور دونوں مسخصوں میں ہےا یک غائب ہوتو و واسی اختلاف پر ہےاسی دلیل کی وجہ ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ تشریک اوراگر و بی صورت ہوا ورزید ( قاتل ) نے دعوی کر کے دلیل و بینہ سے بیٹا بت کر دیا ہے کہ ساجد نے مجھے معاف کر دیا ہے تو خالد کوسا جد کی طرف ہے حصم شار کیا جائے گا اور جو فیصد خاند کے اوپر ہو گا وہ ساجد کے اوپر بھی شمر کیا جائے گا اور قصاص ساقط ہو کر دیت ت پ نے گی۔ ہذاا آس ساجد نے جاضر ہونے کے بعد معافی کا انکار کیا تو اب بدستور دیت واجب رہے گی جو خاںداور ساجد کے درمیان

اوراً مرخالداور ساجد کامشتر ک نوام ہوجس کوسی نے آل کردیاورخامدے آل پربتینہ قائم کیا تواہ مصاحب اینے اصول پراورصاحبین ّ ا پنے صول پر ہیں۔ ورا کر قاتل نے بیندے بیٹابت کردیا کہ ساجد نے مجھے معاف کردیا قوس کا حکم بھی وہی ہے جو مذکور ہوا۔ سوال ... بيهان خالد كوسما جد كى جانب سے تصم كيے مان ليا كيا ہے؟

جواب اس لئے کہ زید ہیدوموی کرر ہاہے کہ خاہد کاحق قصاص ہے متعل ہوکر مال بن گیا ہوار بیائی وقت ہوسکتا ہے جب کہ زید ہیے ثابت کردے کہ ساجد نے مجھے معاف کیا ہے تو ہر بنءمجبوری خامد کوس جد کی طرف سے خصم مانا گیا اور خالد کی موجود گی میں زید کا بینے قبول

## مقتول کے تین اولیاء میں ہے دونے گواہی دی کہ تیسرے نے معاف کر دیا ہے تو گواہی ان کی باطل ہے اور معافی ان دو کی طرف سے ہوگی

قال فان كانت الاولياء ثلثة فشهد اثبان منهم على الاخر انه قد عفا فشهادتهما باطلة وهو عفو منهما لانهما يجران بشهدادته مساالسي انفسهما مغنما وهو القلاب القودمالا

ترجمہ محدؓ نے فرمایا کہا گر اولیے ء قبین ہول ہیں ان میں ہے دونے دوسرے کے اوپرشہادت دی کہاس نے معاف کر دیا تو ان دونوں کی شہادت باطل ہےاور میں معافی ان دونوں کی طرف ہے ہوگی اس لئے میددونوں اپنی شہادت ہے اپنی طرف ننیمت تصینج رہے ہیں اوروہ

تشریح زیدنے بکر کوحمد تفل کیا تھالیکن یہاں اس کے تین لڑ کے ہیں ، خالد ، سرجد ، زامد دونوں نے گواہی دی کہ زامد نے اپناحق معاف کر دیا تو اس کوا ، مرحمرٌ نے فر مایا ہے کہ خامد اور ساجد کی گوا ہی باطل ہو گی اور معافی خامد اور ساجد ہی کی طرف ہے شار کی جائے گی کیونکہ ان دونوں کا مقصد ہیہے کہ ہم کواس طرح کرنے سے بچے نے قصاص کے ول ل جائے گا۔

ب سنبید مسئلة فصيل طلب ہے جس کی جارصورتیں ہیں ا

- ا) زید (قاتل) اور زاہد (بھانی) دونوں ان کی تصدیق کرویں کہ ہاں ہوت یوں بی ہے قد چونکہ زاہد نے ان کی تصدیق کر دی تو اس صورت میں زاہر کو پچھائیں ہے گا۔اب نہ خالداور س جد کودیت کے دونلگ میں گے۔
- ۲) زیداورزامدِ دونول نے ان کی تکذیب کر دی تو اب ان دونوں کو پچھ بیس ملے گا۔ اورصرف زامد کودیت کا ثلث ۳/ا ملے گا ان دونول

کی تقمد بیق صرف زید (قاتل) نے کی تو اس صورت میں ان تینوں کو پوری دیت ملے گی اور ہرائیک کو دیت کا ثلث ہے گا۔ ۳) زاہد نے ان دونوں کی تقمد بیق کی اور تو تل نے تکذیب کی تو ان دونوں کو کہونیس ملے گا البتہ صرف زاہد کو دیت کا ثلث ملے گا۔ پھر اس ثلث کو وو دونوں زاہد ہے لیس کے کیونکہ زاہد نے ان کی تقمد بیق کی تھی جس سے اس نے اقر ارکزایا تھا کہ تق انہی کا ہے۔ باندام صنف قرماتے ہیں۔

## قاتل نے دونوں کی تصدیق کردی تو دیت ان دونوں کے درمیان اثلاثا تقسیم ہوگی

قان صدقهما القاتل فالدية بيهما اتلاثا معاه ادا صدقهما وحده لانه لما صدقهما فقد اقر بتلثى الدية لهما فصح اقراره الا انه بدعي سقوط حق المشهود عليه وهو يسكر فلايصدق ويغرم بصبه

ترجمہ پس اگر قاتل نے دونوں کی تقدر این کر دی تو دیت ان دونوں کے دربیای تین تبانی بوکر ہوگی۔اس ہے معنی ہے تیں کا اقدار کی تقدر ایق تنبی تبانی بوکر والی نے دونوں کے دربیای تین تبانی بوکر والی نے دونوں کے دربیای تعدر این کر دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کونوں کونوں کے دونوں کونوں کونوں کونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کونوں کونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کونوں کے دونوں کے

تشری سیتیسری صورت کا تلم ہے جس میں ہر ایک کو دیت میں جہ کیونکہ جب زید ( قاتل ) نے ان دونوں کی تسدیق کی قر میاان کے لئے دو ثابت دیت کا قر از کر بیا تو زید کا بیاقر ارتو درست ہے۔ میکن زیرساتھ یہ بھی دوئ کر رہا ہے ( اپنی تصدیق ب مہد ہے ) کہ زاہد کا حق ساقط ہوگیا کیونکہ وہ معاف سرچھ ہے۔ یہ انکہ زاہد معافی سے انکار کرتا ہے قواس میں زید کا قول معتبر شاہوگا۔ ( اور زاہد کے ) حصد کی دیت بھی اس پر واجب ہوگی۔

## اگر قاتل نے دونوں کی تکنذیب کردی تو تیسرے کے لئے ایک تہائی دیت ہوگی اوران دونوں کے لئے بچھنہ ہوگا

وان كذبهمافلاشني لهما وللاحر ثلت الدية معناه ادا كدبهما القاتل ايضاً وهذا الانهما اقراعلى انفسهم سقوط القصاص فقبل وادعياانقلاب بصيبهما مالا فلايقبل الا بحجة وينقلب بصيب المشهود عليه مالا لان دعواهما العفو عليه وهو مبكر يمنزلة ابتلاء العفو مبهما في حق المشهود عليه لان سقوط القود مضاف اليهما

ترجمہ اورا گرزامد نے ان دونول کی تکذیب کردی بوتوان دونول کے لئے بچونیں ہے۔اوردوس نزامدے کے تبانی دیت ہے اس کے معنی مید ہیں جب کدتا تل نے بھی ان دونول کی تکذیب کی ہواور میداس لئے کدان دونول نے اپنے نفول پر قصائل نے بقوط کا اقرار کیا ہے تو بیا قرار مقبول ہوگا اوران دونول نے اپنے حصہ کے مال سے پلٹنے کا دعویٰ کیا ہے تو بیا قرار قبول نہ ہوکا فرجمت ہی مجہ ہے اور متمبود عاید کا حصہ مال سے بدل ہائے کا اس سئے کدان دونوں کا مشہود مدیہ پر مفوکا دعوی کرنا جا انکدوہ مشرود میں ہے۔ حق میں ان دونوں کی جرنہ ہوں کے اس کے قصاص کا تنویہ انہیں دونوں کی طرف مضاف ہے۔

ششر سے سیدو بی صورت کافئر ہے جس میں قاتل اور زاہر دونوں ان دونوں کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ خالداور ساجد دونوں نے بیے اقرار کرلیا کہ ہماراحق قصاص ختم ہو چکا ہے ہلزاان کا بیاقرار تومعتبر ہوگا۔

اور ساتھ بنی سرتھ ان و ونوں کا بید دعوی ہے کہ بھا راحق مال ہے بدل گیا تو ان کا میددعویٰ غیم مقبول ہوگا۔ ہاں اگروہ جست ہے اس کو ٹابت کردیں تو دعویٰ مقبول ہوسکتا تھا۔

کیکن زاہد ممحور(مشہود مابیہ) اس کے حصہ کا مال سے گا۔ کیونکہ قصاص کے سقوط کی اضافت خامداور س جد کی طرف ہے تو ان دونوں نے جو بید عول کی ہے کہ زاہر نے معاف کر دیا ہے جایا تکہ زاہد منظر ہے بیا ایہ ہو گی گویا خامداور ساجد ہی نے ابتداءًا پناحق معاف کر دیا ہے توں دونول کاحق ساقط ہو گیااور صرف زاہد کاحق ہاتی رہ گیا ہے۔

## تنہاء مشہود علیہ نے ان دونول کی تصدیق کردی تو قاتل تہائی ویت کاضامن ہوگا

وان صدقهما المشهود عليه وحده عرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لاقراره له بذلك.

ترجمہ اوراگرتنہ مشہود ملیہ نے ان دونوں کی تصدیق کی قو قاتل مشہود ملیہ کے لئے تہائی دیت کا ضامن ہو گاتل کے اقرار کرنے کی وجہ سے مشہود علیہ کے لئے اس کا (شکٹ دیت کا)۔

تشریک بیآخری صورت ہے جس میں صرف زاہد کو ثلث دیت ہے گی یونلہ جب قاتل نے زاہد کی تنسد بی میں موافقت نہ کی تو قاتل اینے اقرار میں خود ماخوذ ہوگا اور ثلث دیت اس کودین پڑے گی۔

## گواہوں نے ایک شخص کے خلاف گواہی دی کہاس نے فلال شخص کواس قدر ہارا ہے کہ وہ صاحب فراش ہو گیا بھراس حالت میں وہ مرگیا تو قصاص لازم ہو گایانہیں؟

قال واذا شهد الشهود انه ضربه فلم يرل صاحب فراش حتى مات فعليه القودا ذا كان عمدا لان التابت بالشهاد قكالشابت معاينة وفي ذلك القصاص على ما بينا ه و الشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الموحه لان الموت بسب الضرب انما يعرف اذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات و تاويله اذا شهده انه ضوبه بشي جارح

ترجمہ کنٹ فرمایا اور جب کہ تواہوں نے گواہی دی کہ قاتل نے اس کو ماراپس مضروب برابر صاحب فراش رہا بہاں تک کہ مرگیا تو

اس پر قصاص ہے جب کہ یہ کہ ابواس لئے کہ جو چیز شہادت سے تابت ہوہ والی ہے جیسے معاند تنتا بت ہواوراس صورت میں قصاص ہے

اس خصیل کے مطابق جس کوہم بیان کر چکے بیں اوراس طریقہ پر قس عمد کے اوپر شہاد میں تھتی ہوج نے گی اس لئے کہ ضرب کے سبب سے
موت بہری نی جائے گی جب کہ ضرب کی وجہ سے وہ صاحب فراش ہوجائے یہاں تک کہ مرج نے اوراس کی تاویل ہے ہے جبکہ وہ گواہی
ویس کہ اس نے معزوب کوزخم کرنے والی چیز سے ماراہے۔

تشری جیسے اسمحول ہے دیجنے سے پچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں اس طرت شہادت سے بھی ثابت ہوج تی ہیں۔

بہذاا گرگوا ہوں نے گوا ہی دی کے ذید نے بھر کو مارااوراس ، رکی وجہ ہے وہ برابر صاحب فراش رہا ہو آئے خراس زخم کی وجہ ہے مرگیا تو زید پر قصاص واجب ہوگا اور پر تفصیل اس وقت ہے جب کے زید کا ہے ، رن عمدا ہونیز ہتھیا رہے ہوورنہ کوڑے اور ایکنی کا تئم اور ہے ( کم مر ) اور جب گوا ہوں نے فدکورہ گوا ہی دی تو گویا ہے گوا ہی دی کے ذرید نے بکر کو تمد افتل کیا ہے اور آئی مرد افتصاص ہے ہی ۔

## گواہوں نے ایک شخص کے خلاف قبل کی گوابی اس طرح دی کدایک نے رات دوسرے نے دن ، ایک نے رات دوسرے نے دن ، ایک نے کئی چیز کے ساتھ مقید کیا ہے دن ، ایک نے کئی چیز کے ساتھ مقید کیا دوسرے نے دوسرے نے کی گوابی دی تو گوابی کا تھم دوسرے نے بغیر قید کے مارے جانے کی گوابی دی تو گوابی کا تھم

قال وادا احتماع شاهد القتل في الايام اوفي البلد اوفي الدي كان به القتل فهو باطل لان القتل لا يعاد و لا يكرروالقتل في زمان اوفي مكان عير القتل في زمان او مكان اخر والقتل بالعصاعير القتل بالسلاح لان التافى عمد والا ول شبه العمد يحتلف احكا مهما فكان على كل قتل شهادة فرد و كدا اذا قال احدهما قتله بعصا وقال الاحسر لا ادري باي شبى قتبلسه فهو يناطل لان المطنق يغياب المقيد

ترجمہ مجھ نے فرہایا ہاور جب قتل کے دونوں کواہ مختف ہوجا کیں ایا م یاشہ یا ہتھیار میں قریباً واہی ہوٹل ہاں سے کوئل دو بارہ منہیں ہوگا (شاوہ یا جا سے کا اور نائس ربوکا یہی مطابعہ) اور کھی امکان آن کی ترزان یا کان آن کی نائس ہوگا رہا ہتھیا رہ قتل کرنے کا غیر ہاں لئے کہ تانی محمداور اول شبہ ہر اور ان دونوں کے احکام جدا گانہ ہیں قو ہوئل پرائیہ وی کی شبادت ہوئی ۔ اور ایسے بی جب کدان میں سے ایک نے کہ کداس نے اس کوائٹی سے مارا ہے اور دوسرے نے کہ کہ محمد معدم نیس میں چیز سے تل کیا ہے۔ قبل کیا ہے۔ قبل کے کہ مطلق مقدم مقارم وتا ہے۔ یہ باطل ہے اس کے کہ مطلق مقدم مقارم وتا ہے۔

تشریح و و جنصوں نے گواہی دی کدزید نے بکر کوئل میا ہے کیکن دونوں میں بیا انسالاف ہے کہ خالد تو کہتا ہے کہ جمعہ ان قبل کیا ہے۔
اور ساجد کہتا ہے کہ منقل کے دن قبل کیا یا خالد کہتا ہے کہ ابلی میں قبل کیا اور ساجد کہتا ہے کہ دیو بند میں قبل کیا ہے کہ اور ساجد کہتا ہے کہ دیو بند میں قبل کیا ہوگا ہے کہ ایشی ہے کہ ایشی ہے کیا تو تمام مذکورہ صور تول میں دونول کی گواہ ی باطل ہوگا ۔ کیونکہ برقبل پر آیک واول ہی تو نصاب شادے مکمل شہیں ہوا۔

۔ کیونکہ بیرو ممکن بیس کہ بھر بار بارتل ہوتا رہے کا اور ہوتل ہوسرے کا نیم ہوتا ہے اس طرح لاٹھی کا تل بھی تلوار کے آل کا غیر ہے اس نے کہ تلوارے قبل قبل عمد ہے اور ابھی ہے تل ووشیہ عمد ہے اور ان دونواں کا حام بدا کا ندین ۔

ای طری آئر خالد نے کہالاتھی سے مارا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کس چیز سے مارا ہے قوبیہ یاطل ہوں۔ اس لئے کہ مطلق مقید کے مفائر ہے تھم کے اندر مطلق ہے مراوش اور مقید سے مراد لاتھی ہے تی ۔اور دونوں کا تکم جدا گانہ ہے دونوں میں ویت واجب ہے۔مطلق میں ویت تو تل کے مال میں واجب ہوتی ہے اور متید میں ویت ما قلہ پرواجب ہوتی ہے۔

## قتل کی گواہی دی لیکن آلہ ل ہے۔ لاعلمی کا اظہار کیا تو شہادت قبول ہوگی یا باطل؟

ر وال شهد النه قتله وقالا لا بدري باي شي قتله فهيه الدية استحسابا والقياس ال لا تقبل هده الشهادة ، القتل يختلف باختلاف الالة فجهل المشهوديه

۔ محکم نے فرمایا اورا گردونوں گواہوں نے گواہی کی کہ قاتل نے اس کول کیا ہے امروہ نول نے کہا یہ معلوم نہیں کہ س چیز سے قل ب قواس میں استحسانا دیت ہے اور قیاس یہ ہے کہ بیشہا دے قبول نہ کی جائے۔ اس لئے کہ قبل اختا ف آئے کی مہرت مختلف ہو جاتا ہومشہود یہ مجبول ہوگیا۔

سے نالداور ساجد نے آل کی وابی دی تین س چیز ہے آل کیا ہے سے بارے بیں اہمی فی ہے کہ وی تو قیاس کا تفاضہ بیہ ہے کہ باوت باطل ہو جائے اور قبول ندہو کیونکہ اس میں مشہود ہے اندر جبات ہے کیونکہ آرے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ الیکن یہاں قیاس کو چیوڑ دیا گیااوراستھان پڑمل کیا گیا ہے۔

### استحساني دليل

مه الاستحسان الهم شهدو ابقتل مطلق والمطلق ليس بمحمل فيجب اقل موجيه وهو الدية و لانه تمل اجتمالهم في الشهادة على اجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه و او لو اكدبهم في نفي العلم يظاهر ورد باطلاقه في اصلاح ذات البين وهذا في معاه فلا يثب الاحتلاف بالشك و تجب الدية في ماله لان عسسل فسسى السنفسية السنفسية السنفسية في السنفسسة في الدينة في مالة

ہمد استخدان کی دلیل ہے بے کدانہوں نے مطبق قبل کی وائی دی ہے اور مطبق جمن نہیں ہے وقبل کے موجب میں ہے اقل یعنی ت واجب ہوگی اور اس سنے کہ شہاوت میں ان کا اہمال مشہود عالہ ہے ، پردو پوشی کے طرایقہ پران کے احسان پر شمول کیا بائے گا اور ابوں نے ایٹ کا در ابوں نے اس کی تاویل کی علم کی ٹی کے سلسہ میں اس نیس ہے قبام کے ساتھ جو اصابا نے والت انیس کے متعنق کذب کی ست کے بارے میں وارو ہوئی ہے اور یہ (ستراشام ) ای کے (اصوبی والت الیمن) کے متنی میں ہے وقب کی ہجہ سے اختار ف ست نے بارے میں وارو ہوئی ہے اور یہ (ستراشام ) ای کے راضوبی والت الیمن) کے متنی میں ہو قبال کی ہجہ سے اختار ف

تک ہے استحسان کی دیمل ہے کہ گواہوں نے مطلق و ا ہے مجمل نہیں و ا۔اور مطبق ممکن اعمل ہوتا ہے البانہ مجمل ممکن اعمل نہیں اجیسے کفار ہ میں تحریر رقبہ طلق ہے جس پڑمل واجب ہے۔

منداتن کا مجمل موجب دیت ہے وہ بن یہاں واجب کرونی جائے گی اور ان کے اجمال واصابق کا ممل بیہ وگا کدوو قاتل کی پروہ پوشی

ال پیالیجی پردو پوشی رہی جس کی وجہ ہے گواوفائق دو گئے کیونکے صرفتی جھوٹ بول رہے ہیں؟

ب اصلاح ذات البين ميں مذب کو اور حت ہے اور شہود مايہ کی برد ديونی بجائے قصاص کے ديت واجب ہوجائے بيجی ، ٽ ذات البين ہے۔ بندا يہاں اصل قتل ميں شک شہوگا۔ اس وجہ ہے ديت واجب ہوگی اور بيرديت قاتل کے مال ميں ہوگی اس سنے کہاس فقل کو تھل مدیر جمول کیا جائے گا کیونکہ آل میں اول عمد ہے اور عمد کا صان براوری پر نہیں ہوتا۔

تنبیه هم مجمل ومطلق میں فرق ہے مجمل وہ جس میں چندمعانی میں اشت وہواور ذات معلوم ندہو۔ پھرا اُرسی دلیل ہے کوئی متعین جو ج ئے تواس پڑمل ہو گا۔اورمطعق وہ ہے کہ اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں کئیکن اس کے نبوت میں کئی فر دمختلف، اصناف مندری ہوتے ہیں تو سی بھی فرد کو لےلیا جائے بہر حال مطلق پڑنل ہو جائے گا کیونکہ ذات معلوم ہے جیسے بنی اسرائیل کا بقرہ مطلق ہے خوا و کوئی رنگ ہویا کوئی عمر ہولیڈااس پڑک ممکن ہے۔

ای واشطے حدیث میں آیا ہے کہ اس حکم کے وقت بنی اسرائیل جس کی گائے کوقر بان کرتے تو جائز ہوجہ تالیکن ان اوگوں ہے تی ک توالله نے ان پر بخت کردیا۔

ووشخصوں میں سے ہرایک نے تل کا اقر ارکیا کہ میں نے تل کیا اور ولی نے کہا کہم دونوں نے تل کیا تو و لی کوقصاصاً دونوں کوئل کرنے کاحق ہے دوآ دمیوں نے ایک شخص کےخلاف گواہی دی کہاس نے زید کول کیا ہے مگرزید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے لگ کیا ہے تو قصاص کا حکم

قال واذا اقبر رجلان كل واحد مبهاانه قتل فلانا فقال الولى قتلتماه حميعا فله ان يقتلهما وان شهدو اعلى رجل اب قتل فلانا وشهد اخرون على اخر بقتله وقال الولى قتلتما جميعا بطل ذلك كله

ترجمہ ۔ محکہ نے فرمایا اور جب کہ دوشخصوں نے ان میں ہے ہم ایک نے بیاقر ارکیا کہ انہوں نے فار پر کوئل کیا ہے ہی ولی نے کہا کہتم و ونو ں نے اس کوٹل کیا ہے تو ولی کوٹل ہے کہان و ونو اس کوٹل کرے اور ائر انہوں نے کسی خض کے خلاف گواہی دی کہا س نے فار ساقول کیا ہاور دوسرے نے اس کے تل کی دوسرے پر گوائی دی اور ولی نے کہاکہ تم دونوں نے اس کوتل کیا ہے تو یہ سب باطل ہوجا۔ کا۔ تشری کے زیدنے اقرار کیا کہ میں نے بکر کوئل کیا ہے اور خامدے میا قرار کیا کہ میں نے بکر کوئل کیا ہے ، زیداور خامدے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے لل کیا ہے البذا ولی کوئل ہوگا کہ زیداور خالد دونوں ہے قصاص لے۔

اوراً برزیداورخالد دونوں نے ًواہی دی کہ بکر کوساجد نے آل کیا ہے اور عمراورخالد نے گواہی دی کہ بکر کوزاہر ہے گ سیا ہا ہی کہتا ہے کہان سب گواہوں نے بکر وال کیا ہے تواب ولی کسے ہے قصاص نہیں لے سکتا۔

ا قراراورشہادت میں فرق کیوں ہے اس کی وجہ آ گے آ رہی ہے۔

## اقراراورشهاوت کے درمیان وجہفرق

والفرق ال الاقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص وقد حصل النكديب في الاول من المقرله وفي الثاني من المشهودله غيران تكذيب المقرله المقر في بعص ما اقربه لا يبطل اقراره في الساقي وتكديب المشهودله الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته اصلا لان التكذيب تفسيق وفسق الشاهدي منع القبول امسافسق السمقسرلا يسمنع صحة الاقرار.

ترجمه اورفرق بدہے کہا قرار وشہاوت ان میں ہے ہرائیں پارے لگ کے وجود کواور پورے قصاص کے وجوب کوش مل ہے،اوراول میں مقربہ کی جانب سے تکذیب حاصل ہوگئی۔اور ثانی میں مشہود لہ کی جانب سے علاوہ اس با سے کہ مقربہ کا حجمثلانا مقرکوا ن بعض باتوں میں جس کااس نے اقرار کیا ہے باقی میں اس کے اقرار کو باطل نہیں کرے گا۔اورمشہو دلہ کا حجفظہ نا شاہد کوان بعض باتوں میں جس کی اس نے تحویمی دی اس کی شہادت کو بالکل باطل کر دے گا اس ہے کہ تکندیب تفسیل ہے اورش میر کافسق قبوب شہادت کوروکتہ ہے ، بہر حال مقر کا نسق اقرار کی صحت کوبیس رو کتا۔

تشری سیاقراروشهادت کے درمیان وجه فرق ہے۔ان دونول کا اقراریہ بتارہ تھا کہ پورائش ایک کی جانب سے ہے ولی نے ان کی تکذیب کردی تو حجثلانے کی وجہ سے وہ فاسق ہوئے اور فیس کا اقرار سے مجوا کرتا ہے۔ اس لئے دونوں کوقص میں فیل کیا جاور گواہوں کے دونوں فریق میں سے برایک نے بیگواہی دی کہ تصاص فدال پر واجب ہے، ولی نے گواہوں کی بھی تکذیب کی اور جب گواہوں کی تکذیب کی تووہ فاسق ہو گئے اور فاسق کی ًواہی نیبر معتبر ہوتی ہے۔

## بَابُ فِي اِعْتِبار حَالَةِ القتل

ترجمه مياب حالب آل كوائتبارك في بيان مين ب

تشريح احوال! زقبيل صفات بيں اور ذوات صفات ہے مقدم ہوتی ہے اس دجہ سے قتل کے ذکر کے بعداحواں کا ذکر فر ہ یا گیا ہے۔ مسلمان نے تیر پھینکا جس کی طرف بھینکا وہ تیر لگنے کے بعد مرتد ہو گیا رامی بردیت ہے

قال ومن رمي مسلما فارتد المرمي اليه والعباذ بالله ثم وقع به السهم فعلى الرامي الداية عمد ابي حميفة وقالا لا شئىي عليه لانبه ببالارتبداد اسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما ادا ابرأه بعد الجرح قبل الموت

ترجمه محرات فرمایا اورجس نے مسلمان کو تیر پھینکا پس مری الیہ (بس کی جانب تیر پھینکا گیا ہے) مرتد ہو گیا ( اوراملد کی پناہ اس ہے) پھراس کو تیراگا پس رامی کے اوپر ویت ہے ابوحنیفہ کے نز دیک ۔ ورصاحبین نے فرمایا کہ س پرکوئی شے نہیں ہے اس لئے کہ اس ن (مرتد نے )ارتداد کی وجہ سے اپنیفس کے تقوم کوس قط کرویا ہے قومرتد رامی کوری کے موجب سے بری کرنے والا ہوجا کے جیسے كہ جب كداس كو برى كرديا ہوزخى ہونے كے بعدمرنے سے يہلے۔

تشری عمروایک شخص ہے جومسلمان ہے ثقات مسممانول ہے اموروین میں جھٹز تاہے پھراس نے دورانِ گفتگوا ہے کفر باطنی کوظ ہر سر دیالیکن زید کوان تمام باتوں کی خبرنہیں اور اس نے عمر و کوتیر مارا اور تیر پھینکنے کے وقت اس کا ارتد او طا برنہیں ہوا تھا اور بوقت اصابت ليني تيرجب لگاس وقت وهمريد ہوچکا ہے تو کيا تھم ہے؟

تواس میں امام اوصنیفهٔ اورصاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک زیدیردیت واجب ہوگی۔ ورصاحبین کے نزدیک کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔ سائين في يل سيت كمره بسام مدت مداار مره و والياس ما الأمري ياب وردب توريم ما يا و ويام مرايا مريد او الريد و المراجع و باري سايري الايوام وبالمروب يري الايوة وفي خوال والاب تدمونات

دراس کی مثال یا تکال ہے جیسے انتی میں کے اللہ بھیار کے اللہ بھی کی اسٹ اللہ میں میں اللہ وہ پر کی یہ جاتا ہے ای ره ن آن مهاء ـ

## امام ا بوحنیفه کی ۱ پیل

وللمان للصليسان بحب بقعيه وهوا لرسي ادالافعن منه بعده فيعسر حاله الرمي والسرمي النه فيها منقوم ولهذا لعبير حديه الترمسي في حق الحن حتى لا تجره تواده الرامي بعد الرمي و كدا في حق اسكفتر حتى حارالعد الحرح قبل الموت

تروم المرابع المنازل المنتال بيان الله المنتال المناف المناف المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنافع المنافي ألا المنظم بالمستان المستام المعراء

الشراق المراد والمنافي المراد والمستران والمستران والمنابر والمنابر المنابر المنابر والمستران المسترون والمستران وال ------

ユニアングンレイレ

ت من الله المارية المارية المارية المارية المواجعة المواجعة الله الله المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة الم فر با با ساحتی حار بعد الحرح قبل الموب المبياع منه منت مشان بهان به المباد با با مناه الله ما مناه من المراحات م درمین فراق بیان مرباب کالے مہارت وال وال ہے کا محمی جا اسکفنار بعد لرسی فنال لاصابہ ال

کی پرتیر پچینکاای حالت میں کے مرک ایدم تدیاحر ٹی ہے چیرہ ہ مسلمان ہو ایااورا ہے تیرا لکاتو بیموجب عنوان کیل والتفعل وان كان عمد فالقود سقط لنسبه ووحب الدنه ويوارمي الله وهو مريد فاستهابه وقع به السيم فلا 

المراجعة المراجعة والمستري المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة ے ہیں۔ ان میں میں ہوئے ہوئی ہوئی کی شان کے استقال کیا گئیں۔ ان میں بات کے ایک ان ان کے ان ان میں میں ان ان می

مان ہو گیا اس لئے کدرمی موجب صان بن گرمنعقد نبیل ہوئی کل کے عدم تقوم کی مجہ ہے قررمی موجب بن ریزہ ہے گئی اس ہے تقدم ہانے کی دجہ سے رمی کے بعد۔

يح سوال-ية تير كيمينكاني توعمداوا قع بمواسبه فهذا يهار توقصاص واجب بهونا حيايت نفاع

ب بت و سی است و سی میران شهر پیدا دو کیا لینی حالت اصابت کے اعتبارے شبہ پیدا دو میااس شبد کی وجہ ہے جائے قصاص کے ت واجب ہوگی۔اوراگرمری الیہ بوفت رمی مرتد تھا اور بوفت اصابت مسلمان ہے تو ہا تھا تی نہ تصاص ہے ورنہ دیت ہے۔ ا دراگر بوفت رمی د هزر بی کافریت او بروقت اصابت و دمسمهان به سبختی بیکیوننهان واجب نه جوگا به بیونکه بوفت رمی م می الیه ب

ر کی وجہ ہے اس میں تفوم مہیں ہے۔

بلکہاس میں تقوم بعدرمی پیدا ہواہے اور جب رمی بوقت رمی کے ظاست موجب صلی نہیں بی قیدیں تقوم آئے کی ہوہے وو

## سی نے نلام کو تیر مارا تیر لکنے سے پہلے اس کے آقانے اسے آزاد کر دیا پھر تیراگا تو رامی پر كياجيز واجب ہے،اتوال فقهاء

ل و ان رمي عبدا فاعتقه مولاه به وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عبد ابني حبيفه وقال محمد عليه فضل ا بيس قيمته مرميا الى غير مرمي وقول ابى يوسف مع قول اسى حسيشة

جمه ... محدٌ نے فرمایا اورا گرکسی غلام کو تیر ، را پس اس غلام کواس کے تاب زاد کردیا پھراس کو تیرانگا تو اس کے او پرمونی کے لئے غلام تیمت واجب ہوگ ۔ اوحنیفہ کے نزد کیک ورمحکہ نے قربایا کہ اس کے ویر نیا مهم می ورغیر مری دونوں ماتوں کی قیمت کا فرق واجب ااورابو بوسف كاتول ابوحنيف كساتھ ہے۔

ر تن کی از در کا نیا مربکر ہے خامد نے بکر کو تیم مار روقت رقی ووف می میں ہوتات اصابت زید نے بیر کو تنزاو کرویو وربکراس تیم می وجہ رمر گیا تو اس میں انکہ کا، فتعہ ف ہے۔

حضرات مستخين نے فرمايا كەصورت مذكورة ميل خالد، زيد ميك بكرك قيمت كا تاوىن ١١ سے كا ورام مزفر نے فرمايا كەخامدىرا يت

اورامام محمر نے فرمایا کہ ندویت اور نہ قیمت بنکہ بید یکھ جائے کہ اس کی کیا قیمت تھی اور وقت رقی کیا قیمت ہے ان وو ب ، درمیان جوتفاوت ہوگا وہی تفاوت خامد کے ذمہ دا جب ہوگا۔مثلاً قبل رمی اس کی قیمت ایک ہزار رویے ہے اور بعد رمی اس کی قیمت تھ سورو پے ہے تو ان دونوں کے درمین ن دوسور و پے کا تفاوت ہے یہی دوسور و پے واجب ہول گے۔اب امام محمد کی دلیل سنتے۔

ان العتق قاطع للسراية واذا القطعت لقي مجرد الرمي وهو حباية ينتفص لها قيمة المرمي الله للاصافه

### لـــــــى مـــــــاقـــــال الـــــرمــــــــ فيــــجــــــدلک

ترجمه المحرك دليل بيه ين كه من مرايت كونتم كروسية والا ب-اور جب مرايت أنته بي و أنس رق باقي ري اورياي دفايت ب جس سے مرمی الید کی قیمت گھٹ جاتی ہے رمی ہے سلے کی جانب اضافت کرتے ہوئے ، میں می واجب ہولی۔ تشرت به مرم و من بين أن ها مانسل بيات كه الري ك زير ك الأها تحرف ورباته فالك كه بعد زير ك التيانوم و ت ١٠٠٠ ين المراح أن المراح الم مقطوع کویا کہ اور کل ہے اور مرے وال ور کل ہے۔ بالکل اس طرت یہاں بھی ہے ۔ "تن کی وجہ سے اس کل میں سرایت کا وروازہ بند یو یا ۱۰ ایر سرایت ہے تو دو واکس ایمر ہے پیوندہ دسف کا تبدل بیباں تبدر کا سے ارد ہیں ہے جدا جب سرایت مفطع بیونتی تو اب را می فی جانب ہے بھش رمی کافعل باقی رہااور بیلفل یہ جرم ہے جس کی ہیدہ مرمی الیدک قیمت بیل نتسان جور ماہی جبذ سکی نتسان رامی ج • ٻنياباڪگا-

## شیخین کی دلیل

و ليميما الله ستمير فاللامل وقب الرمي لان فعله الرمي وهو مملوك في تلك المحالة فنحب قيسته بحلاث لشطع والحرح لابه اللاف بعص المحل وانه بوحب الصمان للمولي وبعد السراية لو وحب شي لوحب السارية مسيح السهادانة ہے و نام میں قیمے واجب ہوں مندوف قطع اور جرح کے اس سے کہ پیرا آطع و جرن ) بعند محل دانتا ہوں میں ( اعلاف جنش اکتل )

ت ہے ۔ بن ن ۱۰ نزب انا ہے ۱۰ رسم ایت کے بعد الرّ منی تنی غلام کے لئے واجب ہوتو نہایت ہرایت کے مخالف ہوجائے گی۔ آخرال سيانين والنال سيان و ما ال ياسد و ساوت راي و تبار و ناج و وتت راي بيند م جوه اراي پروت راي و متبير تن بيون آقا كے لئے ناام كى قيمت واجب كردى جائے كى كيونكه بوقت رى بدغلام مملوك ہے۔

بندااس دان بواس کی قیت و گی آئی تیت را می پاواد به و جائے گی کیونکے پیمال مستقل میں انتقاد ف شہیں اور ہو ہے۔

یین ریاه و مسار دس ب مام گریا با متنتها دیبین بات توووانته شهرو درست نیس به سات که با قبط وجرت سے ل کا تیجھ ه**ند آنف وو** مهوب ہے ورج وحد مرایت پائدو جب نہ تو ہ پرونکہ آرا ب نجی آپندوا جب کیا جائے تو وہ نلام کو مطے گا۔ کیونکہ بحد عشق و آ قا کی ولایت نتر مه به س میں س نا مرکانش نام دوور و زیران بریت ولمباریت میں منتا ہے ہو گئی کہ بدایت آتا کے سینے تھی۔اور نمباریت نادم کیلئے ہو گی تو ئىل كى تبديلى باور تبدل كى دونت سرايت كاعنهان وبدل واجب نبيس بواكرتاب

ا بہر اور استنہ میں جانے میں تورین کی ہے۔ ایم اندال منتب جانے میں تورین کی ہے اور منتی میں تیرین کی تیرین کے میڈا قبیری ورست نوو جانے

#### اورمقیس میں عدم تبدل کل کی وجہ سے جوآ کے مذکور ہے۔

## تیر لگتے ہے پہلے بچھ واجب تہیں جب تیر لگے گا چھرضمان واجب ہوگا

اما الرمي قبل الاصبابة لينس باتبلاڤ شني لابه لا الرله في المحل وابما قلت الرغبات فيه فلا بحب به ضمان فبلا تتخالف البهاية والبداية فمحب قبمته للمولى ورفر وان كان يحالها في وحوب القبمة عطرا الي حالة الإصابة فالحجة عليه ماحققناه

تر جمه بهرهان رقی اصارت سے بیجے کی آن کا عمر آب شن سبوائن سند کیاں بیش رقی کا وق انزلیکن سند میون که مرد می ایس جَلَ ال كَي وَجِهِ مِنْ عَالِيْ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ أَجِهِ مِنْ الور بِدايت مُنْ اللهِ مِنْ أَنْ مَنْ أَقَ مَن اللهِ مِنْ المُرزَةُ المالية ہماری مخالفت کرتے ہیں و بوب آیت ہے ہارے میں میں اصابت ہا کہ اور ہے ہوئے بان باستان کے اندائے ویت آپ وہ مسا

تشريح . . . يمقيس ميں عدم تبدل كى وليل ب فرمات بيں۔

تير جب تک مری اليه يعنی غاړم کونيس انگا جب تک پهجوه هقه ها آنع نبيس : واا به ته جب تير يند کا ۱۶ ای رنی در وب سه س د و ۱۶۰ - ۱۶۰ قبل الاصابت رمی کی دجہ سے اتنافرق پڑے گا کے مرمی الیہ بین او وس ن وقتین مسوجہ ایر بینش رغب سے میں مہت وق شهان واجب شارو کا قرچه نامه ایس ما شان و تبدیل آن با بید به ریت و نمایت شن است نگ نسک با در این از ایس به ساز س جرت كه مند برقياك رنادرت نا و داور بهاي تن سه بها أيت و خوان واجب دوناه به مديره بالأسال وأناب به وتت وجوب سنهان كى ملت تامدرى بى ب د منااعد و يهال يديت ونهايت ير خلاف أبيرسيد -

امام زقر کا قول ما قبل میں گندر پر کا ہے کہان کے نزد یک سورت مذورہ میں دیت واجب مولی یونیہ وہ وقت صابت کا استبار كرتيج بين به اور بوقت اصابت وه آزاد بهبراديت واجب بوكي به

ال يرمصنف فرمات بيل كه حالت رمي سَه المتهارية م جود الله بيش كريجي بين ميرسب الأفن ام مزفر سَه خذ ف " بت إين -جس بررجم کا فیصلہ ہو کیااس کو کسی نے تیر مارا پھرا کیا گواد نے گوا ہی ہے رجوح براید پھر اس کو تیرلگاتورا می بریجه واجب بیس بوگا

قبال ومن قبصي عبليم بالرحم فرماه رحل تم رجع احد الشهود ثم وقع به السهم فلا سبئ على الرسي لان لمعتبر حالة الرمى وهو مباح الدم فيها

ترجمه محمد نے مورور میں اور جس پر رہم کا فیسند کرویا گیا ہیں اس کو کسی شخص نے تیر مارا پھر گوانوں بیل سے ایک نے رحوت میا چہری م تیر کا قررای یا بینچه الاب شده و دان کے معتبر ۲۰ رق کن ماست به اور بیامات رق بین میان امرام سات  جس کی ہجہ سے قاضی نے رجم کا فیصد کر ویا اب اس حالت میں بید مہات الدم ہو کیا لمبتدا اگر اس حامت میں کسی سے اس کو تیر مارا ا تیم اس وقت اس کوا گا جب کہ جبار کو ہوں میں سے ایک اپنی شہوت سے رجو ٹ کر چکا ہے تو را می پر کوئی منون نہ ہو کا مما تی مدم تھا۔

## مجوی نے شکارکو تیرہ را پھرمسلمان ہو کی پھر تیر شکارکولگاتو شکارنہیں کھ یا جائے گااورا آکر حالت اسل میں تیم مارا پھرالعیاذ بابتدم بقد ہو گیاتو شکار کھایا جائے گا

و ادارمي المحوسي صدا مه اسلم تم وقعت الرميه بالصيد لم بوكل وان رماه وهو مسلم تم تسحس والع بالله اكل لان المعتبر حال الرمي في حق الحل والحرمة ادا الرمي هو الدكاة فنعنبر الاهبية والسلايها ع

تر جمہ ۱۰ رجب کہ بُوی نے جھار کو تیم ہارا کچر وہ مسلمان ہو یا گچر تیم شکار کو نگا تو نہیں کھایا جائے گا اور اگراس کو تیم مارا جا ما آ مسلمان ہے چروہ عیافی مدمر مدہما کیا تو تصایا جائے گا۔اس سے کہ حدت وحرمت کے حق میں رق کی حالت معتبر ہے اس لئے کے راؤ ذکا قامے تورمی کے وقت الجیت اور اس کا مدم معتبر ہموگا۔

تشری جب میں متاری کا مقابات آرام آرائے وہ کوئی نے ہیں ماروں کئنے سے پہلے میں مسلمان دوسے قوج کارصاب نہ ہو کا ۔ بوقت رمی اسلام جوڈ کا قاکی شرط ہے نہیں تھا۔ اور اس مسلمان نے ہیے ماروا اور لگنے سے پہلے وہ مرتد ہو کیا تھا قوید شکار تھا یا جائے گا۔ بر بوقت رمی امبیت موجود ہے۔

## محرم نے شکارکو تی<sub>ر م</sub>ارا پھروہ حلال ہو گیا ہیں تی<sub>م</sub> شکارکولگا تو اس پر جزاء ما زم ہو گی اورا گر حلال نے تیر مارا پھرمحرم بن گیا تو اس پر جزاء لازم نہیں ہو گی

ولو رمى المحرم صيدا نه حل فوقعت الرمية بالصيد فعليد الحزاء وان رمى حلال صيدا ثم احرم فلا ، عليه لان الضمان الما يحب بالتعدى وهو رمية في حالة الاحرام وفي الاول هو محرم وقت الرمى الثاني حلال فلهذا افترقا والله اعلم بالصواب

كتاب الجايات فتم موكل اب كتاب الديات كا آغاز ٢

تنبیر جنایات کی دوشمیں ہیں:-

۱- جنابیت علی نفسهٔ r- جنایت علی غیرہ۔

قسم اوّل ہے بحث کرنا یہاں مقصود بیں ہے۔

پھر جنایت علیٰ غیرہ کی جو پشمیں ہیں:-

ا- چنایت نفس غیر پرجوب ۲- جنایت علی الغیر اس کے طرف پر ہو۔

 ۳- جتایت علی الغیر اس کی عرض و تبرویر بهو۔ ٣- جنايت على الغير مال يربو

کھراول کی جارتشمیں ہیں۔

٣- غرق

7-٣

۱- قتل ۲- صلب

اور ثانی کی تین قشمیں میں:-

ا- قطع r - كر ج- شے سا– شے

اورانبیں دونوں کے احکام بہال کتاب البحایات میں بیان کرنا مقصود ہے۔

ثالث كي دوقتمين مين:-

ا- قذف اس كاموجب صد بحس كي تفصيل مدايي جد ثاني ميس گذر چكى بــ

۲- غیبت اس کاموجب اثم ہے اور میا حکام آخرت میں سے ہے۔

پھررابع کی تین فتمیں ہیں:-

۱- فصب جس کے احکام جلد ثالث کے آخر میں مذکور ہیں۔

كلذا في عقود الجواهو المهيقة ١٩١٧، المضمون كرينما لي احقر أوحضرت اقدل جناب مفتى محمود أس ساحب امت برة أم ئے فر مائی محمد پوسف تا ولوي غفرلہ۔

## كِتسابُ الدّيساتُ

#### ترجمه .... بيكاب دينون كي بيان مل ب

تشریک اولا قصاص کو بیان کیا گیا ہے پھر دیت کو کیونکہ قصاص اصل ہے اور دیت خیفہ کے منفل ہے۔ نیز حیات اور انفس کی حفاظت زیاوہ اہم ہے اس لئے قصاص کومقدم کیا گیا ہے۔

ویت شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جونفس کا ہدل قرار دیا گیا ہے لینی پہتمیۃ الشکی باسم المصدر کی قبیل سے ہےاورارش اس مال کو کہتے ہیں جونفس سے کم میں واجب ہوتا ہے۔

## قتل شبه عمد کی دیت عاقلہ پراور کفارہ قاتل پر ہے

#### قال وفي شبه العمددية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل وقد بيناه في اول الجنايات

ترجمه بقدوری نے فرمایا اور شبه عمر میں عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے اور قاتل پر کفارہ اور ہم شبه عمر کو جنایات کے شروع میں بیان کر تھے ہیں۔

تشریح تنل شبر عمد کی دیت عاقلہ پر ہوتی ہے اور کفارہ قاتل پر ہوتا ہے، ہدا ص ۵۳۵ج ۱ اس کا بیان گزر چکا ہے کیکن تغلیظ کا طریقہ وہاں نہیں گزراجس کو یہاں بیان کیا جا وخٹ سووا جب ہول اوران کی بیرچارانواع واجب ہوں،

ا- بنت مخاص ۱- بنت لبون

٣- حقاق

۳۰ جذاع،ای کانام دیت مغلظہہے۔ قل شبہ عمد کا کفارہ کیا ہے

قال وكفارته عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى فتحرير رقبة مومنة الاية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين بهذا النص ولا يجزئي فيه الاطعام لانه لم يردبه نص والمقادير تعرف بالتوقيف ولانه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء اولكونه كل المذكور على ما عرف ويجزئه رضيع احدابويه مسلم لانه مسلم به والظاهر مسلامة السمسرافسه ولا يسجرني مسافي البسطين لانسه لسم تسعير ف حيساتسه ولا مسلامتسه

ترجمہ اورشبہ عدکا کفارہ مومن غلام کوآزاد کرنا ہے القدتی لی کے فرمان فتحویو دقیۃ موامنہ کی وجہ ہے ہیں اگر وہ غلام نہ پائے تو دوگا تارم ہینوں کے روزے رکھنا ہے ای نص کی وجہ ہے اور اس میں کھانا کھایت نہیں کرے گا اس لئے کہ اطعام کے سلسلہ میں کوئی نص وارد نہیں ہے اور اس سے حرف فاء کی وجہ ہے نہ کورکو کے لو اجب قرار دیا جائے گایا فراد دیا جائے گایا مرکز کے کہ اور اس کے حرف فاء کی وجہ ہے نہ کورکو کے لو اجب قرار دیا جائے گا) جیس کہ عمروف ہے۔

تشرت شبه ممكا كفاره بيب كما كرقدرت: وتوموكن نلام آزادكرد بارشادِ بارى بُ ومن قتل مؤ مناً خطأ فتحريو رقبة مؤمنة

ودية مسلمة الى اهله " اورا كرغلام نه طي تو پيم كفاره بيب كددوماه ك لكاتار (پدرپ)روزب رك (كساهو ثابت مهذاالنص)

اور کفارہ آل میں مسکینوں کو کھانا کھلانا کافی نہ ہوگا کیونکہ مقد دیر شرعیہ شریعت کے بتانے بی سے معلوم ہوسکتی ہیں۔ حالانکہ کسی نص میں یہ منقول نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ اوا ہوجائے گا۔

#### اوراصول نقد کے اندر سیاصول مقرر ہے،

- ا کہ فاء کے بعد جو جزاء آتی ہے تواس میں ضروری ہے کہ پوری جزاء نہ کور ہو در نہ وہاں التہ س پیدا ہوجائے گا۔اوریہاں نص میں قتل خطاء کے بعد فاء کے بعد یہی دو چیزیں نہ کور ہیں۔ تسحسر یو اورہ صیام بہذا معلوم ہوا کہ یہی دو چیزیں بطریق مانعظالخلو مطلوب ہیں۔
- ۳- مقام حاجت بیان میں جو ندکور ہوگا وہی مطلوب ہوگا اور غیر ندکور مرأ د ندہوگا۔ ورنداً گرغیر ندکور مرا د ہوتا تو اس کی احتیا نے کی وجہ ہے۔
   اس کوبھی ضرور بیان میں جاتا۔

جس غلام کو کفارہ میں ادا کیا جائے اس کامسلمان ہونا ضروری ہے اورسلیم الاطراف ہونا ضروری ہے۔ نہذا جو بچے غلام ہوااور ابھی دودھ پیتا ہے اس کے والدین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہے تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ والدین میں سے ایک کے مسلمان ہونے کی وجہوہ بچے بھی مسلمان شار ہوگا اور چونکہ وہ بچہ مال کے بیٹ میں نہیں ہے بلکہ باہر ہے۔ لہذا اس کے اطراف کی سلامتی مجمی ظاہر ہوجائے گی اور جب وہ سلم الاسمند وٹابت ہوجائے تو اس کا آزاد کرنا کافی ہوگا۔

اورجو بچاہمی مال کے پید میں ہے اس کوآ زاد کرنا کافی شہوگا۔

اں لئے کہ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوزندہ بھی ہے یائیں اس طرح یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ سلیم الاطراف بھی ہے یائیں۔ "تنبیہ ایمان ایک وصف ہے اور دصف میں کم ل شرطنبیں اس لئے ایمان کا بربناء تبعیت ثبوت کافی ہوجائے گا۔ قتل خطاء کا کفارہ تی شبہ عمد والا ہے تمل خطاء کی دبیت میں شیخیین کا مسلک

قال و هو الكفارة في الخطأ لـــما تلوناه وديته عند ابي حنيفة وابي يوسف مائة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

ترجمہ مصنف نے فرمایا اور بھی (جوہم نے شبہ عمر میں بیان کیا ہے تحریر وصیام) کفارہ ہے خطاء کے اندراس آیت کی وجہ ہے جو کہ ہم ہلاوت کر چکے ، اور شیخین کے نز دیک شبہ عمر کی دیت چارتیم کے سواونٹ میں پجیس بنت مخاض اور پچیس بنت لیون اور پجیس جقے اور پچیس جزعے۔

تشریک اس قال کے فاعل خودمصنف ہیں فرماتے ہیں کہ جول شبہ عمد کا کفارہ ہے وہی آل خطاء کا کفارہ ہے۔ اور شبہ عمد میں سواونٹ واجب ہوں گے جس میں حسب نہ کور چار تشمیں ہوں گی اور پیشنجین کا نم ہب ہے۔ بنت نخاض: اونٹ کاوہ بچہ جودوسرے سال میں لگ گیا ہو اور چونکہ اب اس کی مال دوسرے بچے کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہوتی ہے اس لئے اس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ بنت لیون جو تیسر سے سال میں لگ جائے چونکداس کی مال اب دوسرا بچہ دے کر دود در یے لگے گی اس لئے اس کو بنت لیون کہتے ہیں۔
حقہ جو چو تتھے سال میں لگ جائے چونکداب بیا ستحقاق ہوگا کہ اس پر سوار ہواوراس پر ہو جھر کھا جائے اس کو حقہ کہتے ہیں۔
جذمہ جو پانچویں سال میں لگ جائے کیونکہ اب وہ دانت کر چکا ہوتا ہے اس لئے اس کو جذمہ کہتے ہیں ، بہر حال شیخین کے زد دیک سواونٹ کی تفصیل میہ ہے جو مذکور ہوئی۔

## قتل خطاء کی دیت میں امام شافعی اور امام محمر کا مسلک

وقال محمد والشافعي اثلاثا ثلثون جذعة وثلثون حقة واربعون ثنية كلها خلفات في بطونها او لادها لقوله عليه السلام الا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل اربعون منها في بطونها او لادها وعن عسم روزيد شاشون حقة وثلثون جذعة ولان دية شبه العمد اغلظ و ذالك فيما قلنا

ترجمہ اور گذاور شافعی نے فرمایا تین تتم کے اونٹ ہوں گے ہمیں جذی اور تمیں حقے اور جالیس شنبے (وہ شیے) سب کے سب حاملہ ہوں جن کے بیٹوں میں ان کی اولا وہو، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ ہے آگاہ ہو جاؤشہ محمد کا مقتول وہ کوڑے اور لاخمی کا مقتول ہے اور میں اس میں سواونٹ بیں ان میں سے جائیس ایسے ہوں جن کے بیٹوں میں ان کی اولا دہو اور عمر اور زیدے منقول ہے تمیں حقے ،اور تمیں جذی اور اس کے کہ شبہ محمد کی ویت زیادہ غلیظ ہے اور بیالی صورت میں ہے جوہم نے بیان کی بیں۔

تشری ام محمدّادرامام شافعیؓ نے سواونٹ کو چارشم کے بجائے تین نتم پرمنقسم کیا ہے لیعنی جذعے تمیں ہوں اور حقے تمیں ہوں مثی چالیس ہوں پٹنی مذکر کے لئے اور مادہ کے لئے ثنیہ ہے اور ریسب جالیس شکیے حاملہ ہوں، حاملہ کا مطلب ریہ ہے کہ ان کے پیٹ میں ان کی اولا دہو۔۔

اس پرتوسب منفق ہیں کہ شبہ عمر کے دیت ہیں تغلیظ ہے حضرات شیخین نے جارتھم پرمنقسم کرنے کو تغلیظ سمجھااورا ہام محرّاور شافعیؒ نے وجوب ثنیہ میں تغلیظ مجھی اور ایام محرّاور شافعیؒ نے وجوب ثنیہ میں تغلیظ مجھی اور تنی وہ ہے جو چھٹے سال میں مگ جائے اور مو نث ثنیۃ 'ہے اس وقت در ملہ ہوگی۔اور ضلفۃ ' کے معنی ہیں حاملہ او نتی مطونھا او لادھا خلفات کی صفت کا شفہ ہے۔

اوران حفرات نے اس حدیث سے استدال کیا ہے جواس سے پہلے چندمر تبہ گزر چکی ہے البتہ یہاں پہلے سے طویل ذکر کی گئی ہے، صدیث الا ان سے اولاد ھا تک ہے، بہر حال حدیث میں صراحت ہے کہ ان سومیں سے چالیس ایس ہو فی چاہئیں جو حالمہ ہوں اور عمر فاروق اور زید بن ثابت ہے منقول ہے کہ تمیں حقے اور تمیں جذعے ہیں لبذا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تمین قتم کے اونٹ واجب ہوں گئے اور شافی کی دلیل نقلی۔

ولیل عقل پیش کرتے ہوئے انہوں نے فر مایا کہ شبہ عمد کی دیت بختہ ہوا کرتی ہےاور بختی اس صورت میں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سو اونٹ کا تین حصوں پر حسب ند کورتقسیم کیا جائے۔ورند تل خطاء کی دیت میں اونٹول کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں تا کہ تغلیظ ندہو تو یہاں تین ہوجا کیں تا کہ خوب تغلیظ ہوجائے اور جارمیں آئی تغلیظ نہیں ہے جتنی تین میں ہے۔

## شیخین کی دلیل

ولهما قوله عليه السلام في نفس المؤمن مائة من الابل وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التعليظ وابس مستعودٌ قبال بسالت خليظ ارباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض بمه

ترجمہ اور دلیل شیخین بی علیہ اسلام کا فر ، ان ہے مومن کے نفس میں سواونٹ ہیں اور وہ حدیث جس کوانہوں نے (محدُشافع )روایت کیا ہے غیر ڈابت ہے تغلیظ کی صفت میں صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے اور ابن مسعود تغلیظ کے قائل ہیں جار جھے کرنے کے ساتھ جسے ہم نے ذکر کیا ہے اور بیرحدیث (موقوف) مثل مرفوع کے ہے پس اس کے ذریعہ معارضہ ہوگا۔

تشری کے سینے بین کی دلیل ہے پہلی دلیل میرصدیث ہے، فسی نفس المؤمن مائیة من الابل ''جس کوابن حبان نے سیجے قرار دیا ہے۔

سوال اس حدیث ہے بینی کا ستدلال کیے درست ہے اس میں تو صرف بتایا گیا ہے کہ سواونٹ داجب میں فریق مخالف بھی اس کا منکرنہیں ہے؟

جواب وجدا سندلال بیہ ہے کہ اس میں صرف مطلق سواونٹ ہیں اور میاف فہ جوآپ نے کیا ہے وہ مقدار واجب پر زیادتی ہے۔ حالا نکہ ایسے مواقع میں مقاد پر قیاسی تک بندیوں سے معلوم نہیں ہو سکتیں محمد اور شافئ نے جو حدیث بیان کی ہے اگر چہ وہ حدیث مرفوع ہے گراس کوغیر ثابت شار کریں گے اس لئے کہ اگر وہ ٹابت ہوتی تو تغلیظ کی صفت میں جو صحابہ کے درمیان اختی ف شاوتی وہ نہوتا کیونکہ قول نہ کور کا قائل حدیث نہ کور سے جمت بکڑ کر دوسر سے حب بہ کو خاموش کر دیت حالا نکہ اس حدیث سے سی بہ سے درمیان محاجہ جوری نہیں ہوا بیاس کے غیر ثابت ہوئے کی دلیل ہے۔

نیز ابن مسعود ﷺ تغلیظ کاوہ طریقہ منقول ہے جوشیخین کا مسلک ہے اگر چدا بن مسعود ؓ نے حدیث مرفوع پیش نہیں کی ۔لیکن یہ بات غیر مدرک بالقیاس ہے اس وجہ سے اس قول صی بی گوحدیث مرفوع کے درجہ میں رکھا جائے گا۔اور جب بیحدیث مرفوع کے درجہ میں ہوگئ تو اب اس میں اور مجروش افعی والی حدیث کے درمیان معارضہ ہوگا اور اوقت تعارض ادنی کولین منتقن ہونے کی وجہ سے اولی ہوگا اور ادنی وہ ہے جس کے ہم قائل ہیں۔

نیز شیخین کی دلیل سائب بن یزیدگی بیصدیث بھی ہے کہ آنخضرت انے دیت میں جارت کے سواونوں کا فیصلہ فر مایا تھا۔ سوال موسکتا ہے کہ بیل خط ، میں فر مایا بواور ہم شہ عمر میں گفتگو کررہے ہیں؟

جواب تنلِ خطاء میں سواونٹ پانچ قتم کے واجب ہوتے ہیں لہٰذامعلوم ہوا کہ بیشبر عمر بی کا ذکر ہے نہ کہ تل خطا ، کا۔

#### تغليظ صرف اونول ميں خاص ہے

ق ال و لا ينبت التغليظ الاتى و الابل خاصة لان التوقيف فيه فان قضى بالدية فى غير الابل لم ينغلظ لما قلما ترجمه قدورى نے فرمايا اور تغليظ ثابت شهوگی مرفاص طور سے اونٹ ہى ميں اس لئے كه (شرع كی طرف سے ) تو قيف اونٹ کے سلسلہ میں پس اگراونٹ کے غیر میں دیت کا فیصلہ کر دیا جائے تو دیت مغطہ نہ ہوگی۔اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تشریح شہوعمہ میں دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے جس کا بیان انہی گزرا ہے لیکن چونکہ شریعت نے تغلیظ کوصرف اونٹوں میں فاص کر دیا ہے اور اس پراجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔

البذا تغلیظ کا کوئی اور طریقہ مذکورہ طریقہ کے علاوہ نہ ہوگا اس سے کہ مقدرات شریعہ میں قیاسی تک بندیوں کا کوئی وخل نہیں ہے بعکہ معرفت مقدرات شریعہ میں قیاسی تک بندیوں کا کوئی وخل نہیں ہے بعکہ معرفت مقدرات شریعہ کے علاوہ کے ساتھ فیصد کردیا تو اس کی معرفت مقدرات شریعہ کے علاوہ کے ساتھ فیصد کردیا تو اس کا فیصلہ نا فذینہ ہوگا۔ کیونکہ تو قیف کے مغائر ہے۔

## قل خطاء میں دیت عاقلہ پراور کفارہ قاتل پر ہے

### قبال وقتبل المخبط أتسجب بمه المدية على العاقلة والكشار ة على القاتل لما بينا من قبل

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور تل خطاءاس کی وجہ سے عاقلہ پر دیت اور قاتل پر کفارہ واجب ہےاس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر تھے ہیں۔

تشریک آیت میں صراحتۂ ندکور ہے کہ تل خطاء میں دیت اور کفارہ واجب ہے لیکن کفارہ قاتل پر ہے اور دیت عاقلہ پرجس کی وجہ اوائل کتاب البمایات میں ندکور ہے۔

## قتل خطاء کی دیت

قال والدية في الخطائة من الابل اخماسًا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون عشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وهذا قول ابن مسعود "

ترجمہ قدوری نے فرمایا اورخطاء میں پانچ تتم کے سواونٹ ہیں بنت مخاض اور ہیں بنت لبون اور ہیں ابن مخاض اور ہیں حقے اور ہیں جڑے اور یہی ابن مسعود کا قول ہے۔

تشری تیل خطاء کی دیت اگر اونٹ ہے ادا کرنی ہوتو اس کی مقدار سواونٹ ہے جس کے اندریہ پانچ قسم کے اونٹ ہوں گے جو یہاں ندکور بیں اور بیابن مسعودٌ کا قول ہے اور اس کوحدیث مرفوع کے درجہ میں شار کیا گیا ہے۔

## تفلّ خطاء کی دیت میں امام شافعیؓ اور احناف کے درمیان معمولی سافرق ہے

وانما اخذنا نحن والشافعي به لروايته ان النبي الله قصى في قتيل قتل خطأ اخماسا على نحوما قال ولان ما قلمناه اخف فكان اليق بحالة الخطأ لان الخاطي معذور غير ان عند الشافعي يقضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ماروينا.

ترجمہ اور ہم نے ادرامام شافعیؒ نے اس کو (قول ابن مسعودؓ کو) لیہ ہے ابن مسعودؓ کے روایت کرنے کی وجہ سے نبی ﷺ نے تل خطاء کے مقتول میں ان کے قول کے مثل یا بچونٹم کے اونٹوں کا فیصلہ فر مایا اور اس لئے کہ سیدس کے ہم قائل ہیں ہلکا ہے تو بیہ حالت خطاء کے زیادہ لائق ہوگا اس لئے کہ ضاطی معذور ہے علہ وہ اس بات کے کہ شافعی کے نزد میک ابن مخاص کی جگہ جیں ابن لبون کا فیصلہ کیا جا تا ہے اور شافعیؓ کے خلاف جمت وہی حدیث ہے جس کوہم نے روایت کیا ہے۔

تشریخ اس فرمان ابن مسعودًی وجہ ہے ہم نے اورامام شافعی شنے یہی قول اختیار کیا کہ آل خطاء کی دیت اخماسا ہوگی اورای طریقہ پر ابن مسعودٌ نے قبل خطاء کی دیت میں نبی اکرم ﷺ کی فیصلہ روایت کیا ہے نیز خاطی معند وربھی ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی دیت میں تخفیف ہونی چاہئے اور پیخفیف کا طریقہ ہے۔

البتہ بھارے اور امام شافعتی کے مسلک میں اتنا فرق ہے کہ وہ ابن مخاص کی جگہ ابن لبون کو واجب کرتے ہیں۔ لیکن ابن مسعودٌ کی صدیث ان کے ضاف جمت ہوگی کے علاوہ اور کسی کا میں صدیث ان کے ضاف جمت ہوگی کے علاوہ اور کسی کا میں میڈول نہیں جانیا جس نے ابن لبون کو واجب کیا ہو۔ میڈول نہیں جانیا جس نے ابن لبون کو واجب کیا ہو۔

## قتل خطاء کی دیت سونے سے ایک ہزار دینار ہے اور جاندی ہے دی ہزار درہم ہے امام شافعیؓ اوراحناف کا استدلال

تر جمہ قدوری نے فرہ یا اور (قتل خطاء کی دیت) سونے سے ہزار دیعار اور جاندی سے دس ہزار درہم ہیں۔ اور شافع نے فرمایا کہ چاندی سے دس ہزار درہم ہیں۔ اور شافع نے فرمایا کی عدی چاندی سے ہراہ درہم ہیں اس لئے کہ ابن عہاس نے روایت کیا ہے کہ نبی آگرم پھٹے نے اس کا فیصلہ فرمایا ( یعنی بارہ ہزار کا بنی عدی کے ایک شخص کے بارے ہیں) اور ہماری دلیل وہ ہے جو عمر سے کہ نبی پھٹے نے ایک مقتول کے دس ہزار درہم کی دیت کا فیصلہ فرمایا اور ابن عہاس کی روایت کی تاویل ہیں ہے کہ تخضرت کا فیصدان دراہم کے بارے ہیں تھا۔ جن کا وزن وزن ستے تھا اور شروع زمانہ ہیں ایسا بی تھا۔

تشری اگرتل خطاء کی دیت سونے سے اداکرنا چاہیں تو ایک ہزار دیناراس کی مقدار ہے اور اگر چاندی سے اداکرنا چاہیں تو اس کی مقدار دی ہزار درس کی مقدار دی ہزار درس کی مقدار دس ہونا کی سے اداکرنا چاہیں تو اس کی مقدار دس ہزار درہم ہے اور امام شافعی نے اس کی روایت سے استدلال کیا ہے اور تحفیفیر کے دھزت مرکی روایت ہے۔ مقدمت مرکی روایت ہے۔

اور جیے مثق لی کا وزن برابر ہوتا تھ تو ایس کا جواب ہے دیا ہے کی دراہم کا وزن پہلے کم دبیش رہا ہے ایک زمانہ میں یہ بھی وزن تھا کہ دس درہم اور چیے مثق لی کا وزن برابر ہوتا تھ تو ایسی صورت میں درہم کا وزن کم ہوگا اوراس کی مقدار بارہ ہزار درہم مروجہ وزن کے درہم سے دس ہزار جیٹھیں سے لہذا دوتوں حدیثوں کا مال ایک ہی ٹابت ہوگا۔

تنبیہ درہم تین ماشدایک رتی اورایک رتی کا۵/ا ہے اور مثقال ۲ ماشداور جاررتی کا ہوتا ہے بیوبی وزن ہے جس میں سات مثقال اور دیں درہم کا وزن برابر ہوگا اورای کووزن سبعہ کہتے ہیں اور حضرت عمرؓ کے زمانہ سے یبی وزن معتبر ہوگیا تھا۔ باب زکو ہ میں یبی وزن

معتریب

تنبید اس پر تفصیلی تفتی کے لئے دیکھتے زیاعی مس سااج سم

## قاتل،اونٹوں،سونے، جاندی کےعلاوہ سے دیت اداکرسکتا ہے یانبیں،اقوال فقہاء

قال تثبت الدية الامن هـذه الانواع الثلثة عند ابي حنيفة وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغم الفاشاة ومـن الـحــلــل مــائتــا حـلة كـل حـلة ثـوبــان لان عـمر" هـكـذا جـعـل عـلـي اهــل كــل مــال مـنهــا

ترجمہ قدوری نے فر مایا اور ویت ثابت نہ ہوگی گرانبیں تین انواع ہے ابوضیفہ کے نز دیک اورصاحبین نے فر مایا ان ہے اور گائے ہے دوسوگائے اور کائے سے دوسوگائے اور بھر بیال سے بر مال سے بر مال سے بر مال مقرر فر مایا۔ والے یرای طرح مقرر فر مایا۔

تشریک جب قاتل دین ادا کرے تو اس کوتین چیز ول میں اختیار ہے اونٹ سے دیت ادا کرے یادینارسے یا دراہم سے اور ان تمین چیز ول کے علاوہ سے دیت ادانہ کرے گا ادر بیامام صاحب کا فر مان ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ ندکورہ الواع ٹلمٹہ سے بھی مقرر مقدار کے مطابق دیت ادا کرسکتا ہے اور گائے سے ادا کرے تو دوسوہوں گی اور اگر بکریوں سے ادا کرے تو ہزار ہوں گی اور اگر جوڑے دی تو دوسوجوڑے ہوں گے جس میں ہر جوڑے دو کیڑے ہوں گے جو ہمارے عرف کے مطابق اس زمانہ میں ایک قمیص اور ایک از ارہوگ۔

اس کے کہ عمر فاروق نے ایسا ہی فیصلہ ان اموال والوں پر کیا تھا یہ صاحبین کی دلیل ہے۔

تنتیبہ یہاں پچھ فقہاء کی عبارات مختلف ہیں ہوال ہے ہے کہ بیصرف قبل خطاء کی دیت کا ذکر ہے یا شبہ عمداور خطاء دونوں کی۔ تو محقق قول ہے ہے کہ دونوں کا ذکر ہے بینی امام ابوصنیفہ ؒ کے نز دیک شبہ عمداور خطاء دونوں کی دیت انواع ثلثہ سے اداکی جاسکتی ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک دیگران چیز ول سے جو یہال مذکور ہیں۔

سوال ماتبل میں تو آیا تھا کہ شبہ عمر میں دیت مغلظہ واجب ہوگی اور تغلیظ صرف اونٹ میں ہوگی پھرید کیا ہوا؟

جواب. اس کا مطلب مین کا تغلیظ کا تحقق صرف اونوں میں ہوگا کہ سواونوں کو ندکورہ چارتسموں پر منقشم کیا جائے اوراگر دیت اونٹ کے علاوہ ہے ادا ہوتو وہاں تغلیظ کا جو سکے گی۔ بلکہ پھر شبہ عمراور تیل خطاء کی دیت میں پجھ فرق نہ ہوگا۔ کیونکہ تغلیظ کا طریقہ صرف اونٹ میں منقول ہے لہٰذا اگر قاضی نے اونٹ کے غیر میں تغلیظ کا فیصلہ کر دیا تو منقول نہ ہونے کی وجہ سے تغلیظ ثابت نہ ہوگی اور قاضی کا فیصلہ بالذنہ ہوگا۔ تغصیل کے لئے ملاحظہ ہوشامی ۲۱۸ ج ۵۔

## امام الوصنيفة كي دليل

وله ان التقدير انما يستقيم بشيئ معلوم المُالية وهذه الاشياء مجهولة المالية ولهذ الايقدر بها ضمان والتقدير بالابل عرف بالاثار المشهورة عد مناهافي غيرها وذكر في المعاقل انه لوصالح على الزيادة على مائتي حلة اومائتي بقرة لايجوز وهذا اية التقدير بذالك ثم قيل هو قول الكل فير تفع الخلاف

#### وقيل هو قولهما.

ترجمہ اور ابوضیفہ کی دلیل یہ ہے کہ تقدیمائی چیز ہے درست ہوتی ہے جس کی مالیت معلوم ہواور بیاشیاء (گائے، بکری، جوزے)
مجہول المالیت ہیں ای وجہ ہے ان چیز وں ہے صان مقدر نہیں ہوتا اور اونٹ کے ساتھا ہے آثار ہے معلوم ہوئی ہے جو مشہور ہے ان آثار
کو جم نے اونٹ کے غیر ہیں معدوم پایا ہے اور محمد نے کتاب احاقل میں ذکر کیا ہے کہ اگر دوسوجوڑوں یا دوسوگائے ہے زیادہ سلح کی تو جائز نہیں اور بیان کے ساتھ تقدیم کی معامت ہے گھر کہا گیا ہے کہ پیکل کا قول ہے تو اختلاف ہی دور ہوجائے گا اور کہا گیا ہے کہ بیصا حین کا قول ہے تو اختلاف ہی دور ہوجائے گا اور کہا گیا ہے کہ بیصا حین کا قول ہے۔

تشری ام صاحب کی دلیل بیہ کے تقدیماسی چیز ہے درست ہو عتی ہے جس کی مالیت معلوم ہو۔ اور دیناراور درہم کی مالیت جانی پہچنی ہے بندااس ہے تقدیم درست ہے لیکن گائے اور بکریاں اور جوڑے ان کی مالیت مجبول ہے جسیما کہ ظاہر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر سی کی کوئی چیز ضائع کردی تو اس کے ضمان کا انداز ہ گائے ، سیکری وغیرہ سے نہ ہوگا۔

سوال پھرتواونٹ کی مالیت بھی مجہول ہے ہذااس ہے بھی غذریر درست نہ ہونی جا ہے؟

جواب بات توضیح ہاور تیں بھی یہی چ بتا تھا گر کیا جائے آثار مشہورہ ہے بی تقدیر ثابت ہاں لئے ہمیں تیاس چھوڑنا پڑا اور آثار مشہورہ سے گائے ، بھری وغیرہ کی تقدیر ثابت نہیں اہذا ہم نے قیاس پڑمل کیا۔امام صاحب کی دلیل پوری ہوگئی۔ امام مجمد نے مبسوط کی کتاب المعاقل میں کھا ہے کہ اگر دوسو جوڑے اور دوسوگائے سے زیادہ پرسلح کی توصلح ہائز نہ ہوگ۔

اس عبارت کونٹل کر کے مصنف فر ، تے ہیں کدا، مجگر کی بیعبارت بتارہی ہے کدووسو صے اور دوسو گائے تقتر مرشر عی ہے۔

اس پربعض حضرات نے کہا کہ بیدنہ کورہ قول سب کا قول ہے لیعنی ابوصنیفہ اور ابولوسف اور محکد کہندا آگر بیہ بات ثابت ہو جائے تو پھر اختلاف ہی مبیس رہتا۔

اور بعض حضرات نے کہاہے کہ میصرف صاحبین کا قول ہے اور یہی قول اصح ہے کہ صرف صاحبین کا قول ہے۔

اس لئے کہ امام محمد نے کتاب الا ٹار میں بطریق ابوصنیفہ یا سنادسی حصرت عمر سے روایت کی ہے کہ جیاندی والوں پر دیت دس بزار درہم ہے ادرسونے والوں پرایک بزار دینار ہے اور گائے والول پر دوسوگا ئیں اور اونٹ وائوں پر سواونٹ اور بکریوں والوں پرایک ہزار بکری اور حلہ والوں پر دوسو ضلّے۔

پھرامام محد نے فرمایا ہے کہ ہم سب کواختیار کرتے ہیں اور ابوحنیفہ اس میں سے صرف اور در ہم ودینار کا انداز و لیتے ہیں۔ ابذااس سے معلوم ہوا کہ کی امسکہ صاحبین کا قول ہے۔

تنبیہ صاحبین کے استدلال کا بیجواب دیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں جس ہے آپ نے استدلال کیا ہے دوسوگا کے اور جوزے معمالحت پرمحمول ہیں و لاہانس فیدہ عندناایشاْ۔

## عورت کی دیرت مرد ہے نصف ہے یانہیں ،اقوال فقہاء

قال ودية السراً ة على السف من دية الرجل وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على على ومرفوعا الى النبى عليه السلام وقال الشافعي مادون الثلث لايتنصف وامامه فيه زيد بن ثابت والحجة عليه مارويناه بعمومه ولان حالها انقص من حال الرجل ومنفعتها اقل وقد ظهر اثر القصان في التنصيف في الفس فكذا في اطرافها واجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه

ترجمہ اور عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہاور بیلفظ وار دہوا ہے گئی پر موقوف ہوکراور نبی علیہ السلام کی ج نب مرفوع ہوکراور شافعیؒ نے فرمایا کہ جو تبائی دیت ہے کم ہال کی تنفیف نہ ہوگی اور ان کے امام اس میں زید بن ثابت ہیں اور شافعیؒ کے خلاف ججت وہ صدیع ہم میں دیت کے ہیں اپنے عموم کی وجہ سے اور اس لئے کہ عورت کا عال مرد کے حال سے ناقص ہاور عورت کی منفعت کم ہونے تعموم کی وجہ سے اور اس لئے کہ عورت کا عال مرد کے حال سے ناقص ہاور عورت کی منفعت کم ہور نقصان کا اثر نفس کے اندر تنفیف میں خاہر ہو چکا ہے تو ایسے ہی خاہر ہوگا عورت کے اطراف واجز اوی نفس پر قیاس کرتے ہوئے اور تہائی اور اس سے ذاکد پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریکی.. عورت کی دیت مطلقا مرد کی دیت کانصف ہے خواہ نفس میں ہویا اطراف میں امام شافی فرماتے میں کیفس میں تومیس بھی اس سے شفق ہوں اور جب دیت اعضاء میں ہوتو دیکھا جائے کہ وہاں نفس کی دیت کا نصف یا ثلث واجب ہے یا کم، اگر نصف یا ثلث واجب ہوتا ہوتو اس میں شفق ہول کہ عورت کی دیت کا نصف ہوگی لیکن اگر کوئی اید عضو ہے جس میں مرد کی دیت کی تہائی کی دیت ہوتا ہوتو اس میں شفق ہول کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ندہوگ ۔ دیت ہے بھی کم لازم آتی ہے ( کما مینی کی تو وہاں مردوعورت کی دیت برابر ہوگی اورعورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ندہوگ ۔ اس میں امام شافی نے زیدائین ثابت کے فرمان سے استدال کیا ہے بعنی ان کی تقلید کی ہے ( صائکہ امام شافی کے فرد کی کے نود کی صحابی کی تقلید جست نہیں ہے )۔

جهاری ولیل سیر مدیث ہے دیدۃ السعر أنه عملی السنصف من دیدۃ الرجل بیموقو فاًاورمرفوعادونوں طرح منقول ہے۔اور بیہ حدیث اینے عموم کی وجہ سے امام شافعی پر جمت ہے۔

نیز عورت کا حال مرد کے حال سے ناقص ہےاور عورت کی منفعت مرد کی منفعت سے کم ہے لہٰذا یہ نقصان دیت میں بھی ظاہر ہوگا۔ پھر جب امام ش فعی کے نز دیک نفس کی دیت میں نقصان تسلیم ہے اور اسی طرح اطراف کی دیت میں تہائی دیت اور اس سے زیادہ میں نقصان تسلیم ہے تو پھر تہائی ہے کم میں عدم تسلیم کی کیا وجہ ہے۔

مسلمان اور ڈی کی دیت برابر ہے، امام شافعیؒ کے ہاں تھر انی اور یہودی کی دیت چار ہزار درہم ہے اور مجوی کی دیت چے ہزار درہم ہے اور مجوی کی دیت چے ہزار درہم ہے قال وربح کی دیت آٹھ سودرہم ہے، امام مالکؒ کے ہاں یہودی اور تھر افی کی دیت چے ہزار درہم ہے قال و دید السموسی قال و دید السموسی قال و دید السموسی شمان مائد درھم و قال مالک دید الیہودی والنصر انی سنة الاف درھم لقوله علیه السلام عقل الکافر مصف عقل الکافر مائدی علیہ السلام جعل دید النصر انی مائدی ماروی ان النبی علیه السلام جعل دید النصر انی

#### واليهودي اربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم

تر چمه قد دری نے فرہ یا ادرمسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے اور شافعیؒ نے فرہایا کہ نصرانی اور یہودی کی دیت جیار بزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ صودرہم ہے اور مالک نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کی دیت چھ بزار درہم ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ کا فرکی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے اور پوری دیت ان کے نز دیک بارہ بزار ہے اور شافعیؒ کی دمیل وہ ہے جومروی ہے کہ فبی علیہ السلام نے نصرانی اور یہودی کی دیت جیار بزار مقرر فرمائی اور مجوی کی آٹھ صودرہم۔

تشری میں سے بزدیک مسمان اور ذمی کی دیت برابر ہے اس میں امام مالک اور امام شافعی کا ختلاف ہے امام شافعی کے بزویک اگر ذمی ، نصر انی یا یمبود کی بوتو اس کی دیت جار ہزار در جم ہے اور اگر مجوسی بوتو اس کی دیت آٹھ صودر جم ہے اور امام مالک کے بزویک یمبود کی اور نصر انی کی دیت چے ہزار در جم ہے۔

امام ما لک کی دلیل ترندی کی بیرهدیث ہے، عبقبل السکافر نصف عقل المسلم ،کدکافر کی دیت مسلمان کی دیت کانصف ہے اور امام ما لک کے نز دیک مسلمان کی دیت بارہ ہزار درہم ہے تو کافر کی چیے ہزار ہوگئی۔

ا مام شافعی کی دلیل مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ شخصرت ﷺ نے نصرانی اور یہودی کی دیت جار ہزار درہم اور مجوی کی آٹھ صودرہم مقرر قرمائی ہے۔

## احثاف کی دلیل

ولنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهدفي عهده الف دينار وكذالك قضى ابو بكرو عمر "وما رواه الشافعي لم يعرف راو يه ولم يذكر في كتب الحديث وما رويناه اشهر مما رواه مالك فانه ظهربه عمل الصحابة رضى الله عنهم.

ترجمہ اور ہیں ولیل فرمان نبی علیہ السلام ہے ہر ذی کی دیت جب کہ وہ اپنے عبد ذمہ پر باتی ہو ہزار دینا ہے اور اسے ہی فیصلہ کیا ابو بکر اور عزر نامی اسلام ہے ہر ذی کی دیت جب کہ وہ اس معلوم نبیں اور کتب صدیث بیل مذکور نبیس ہے اور وہ صدیث جس کو ہا اور بھر اور کتب صدیث بیل مذکور نبیس ہے اور وہ صدیث جس کو ہا کہ ہم نے روایت کیا ہے اس لئے کہ اس پر صحابہ کا ممل طاہر ہوا ہے۔

تشریح یہ ہماری ولیل ہے ابوداؤد کی مراسل میں روایت ہے کہ ہم ذی کی دیت ہزار دینار ہے اور یہی ماقبل میں تقریح کے مطابق مسلمان کی دیت ہے اور یہی حضرات شیخین کا قیصلہ ہے۔

اب ربی وہ حدیث جس سے امام شافتی نے استدلال کیا ہے اس کاراوی مجبول ہے اور کتب حدیث میں مذکور نبیں ہے۔ اور ربی وہ روایت جس سے امام ، لک نے استدلال کیا ہے اس سے ہماری روایت مشہور بھی ہے اور صحابۂ کرام نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔

تنبیہ ان تینوں احادیث پر تفصیل گفتگو کے لئے نیز مصنف کا یفر مان لسم یُسلا کو فی کتب العدیث میں نظر ہے، اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے تصب الرابیہ ۲۲۹۹ تا ۲۲۹۹ جس۔

## اعضاء واطراف ميں ديت كاحكم

فصل فيما دون النفس قال في النفس الدية وقد ذكرناه قال وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية والدية وفي الدية والاصل فيه ماروي سعيد بن المسيب رضى الله عنه ان البي عليه السلام قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي اللسان الدية وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه السلام لعمروبن حزم رضى الله عنه

ترجمہ سیفسل ہے نفس ہے کم میں احکام کے بیان میں قد وری نے فر مایا کنفس میں دیت ہے اور ہم اس کو بیان کر چکے ہیں قد وری نے فر مایا کنفس میں دیت ہے اور اس میں اصل دلیل وہ ہے نے فر مایا اور مارین ( فرمند ہنی ) میں دیت ہے (پوری دیت ) اور زبان میں دیت ہے اور ذکر میں دیت ہے اور اس میں اصل دلیل وہ ہے جو سعید بن مسیت نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ نفس میں دیت ہے اور زبان میں دیت ہے اور یہ ہیں دیت ہے اور یہ ہیں جس کورسول اللہ معلی اللہ موری کا بیائی میں دبن حزم کے لئے لکھا تھا۔

تشری ای نصل میں نفس ہے کم بینی اعضاء واطراف کی دیت کا تکم بیان کیا جائے گا پھراس نصل میں نفس کا ذکریا تو تمہیدا ہے یا حدیث ہے استبراک کی غرض ہے کیونکہ متن بعینہ حدیث کے الفاظ ہیں۔

سعید بن مسیّب تا بعی بین للبذاان کی میروایت مرسل ہا در مرسل بالا جماع ججت ہے۔ آنخضرت ﷺ نے اہل یمن کے پاس ایک کتاب کھوا کرعمرو بن حزم سے ہاتھ روانہ کی تھی جس میں فرائض وسنن اور دیات کی تفصیل تھی۔

بہرحال مذکورہ تمام چیزوں میں پوری ویت واجب ہوگی۔سعید بن مسیت کی حدیث مذکورے یہی ٹابت ہے اور جو کتاب رسول القد ولڑئے نے اہلِ یمن کے لئے روانہ کی تھی اس میں بھی ایسے ہی مذکور تھا۔

#### قاعده كليه

والاصل في الاطراف انه اذافوت جنس منفعته على الكمال اوازال جمالا مقصودا في الادمى على الكمال يبجب كل الدية لا تلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمى اصله قضاء رسول الله عليه بالدية كلها في اللسان والانف

تر جمہ اوراطراف کے سلسلہ میں قاعدہ کلیے ہیہ ہے کہ جب طرف کاٹل طریقہ پرجنس منفعت کوفوت کر دیا یا تکمل طریقہ پرآ دی کے جہال مقصود کو زائل کر دیا تو پوری دیت واجب ہوگی من وجہ اس کے نفس کوتلف کر دینے کی وجہ سے اور بیر (من وجہ اسما فیضل) من کل وجہاتا اللہ فیصلہ ہے پوری دیت کا زبان اور ناک ہیں۔ وجہاتا اف کے ساتھ ایک فیصلہ ہے پوری دیت کا زبان اور ناک ہیں۔ تشریخ کے بہاں ایک قاعدہ کلیے بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے عضو کے گئے ہے اس عضو کی کاٹل منفعت ختم ہوگئی یا اس سے جو جمال مقصود تھا وہ زائل ہوگیا تو بیاب ہے جیے نفس ہی کوتلف کر دینا تو اس کو کاٹل اتلاف نفس کا درجہ دے کر پوری دیت واجب کر دی جائے گی ،احرام انسانی کا بہی تقاضہ ہے۔

اوراس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت محمد چھیجے نے زبان اور ناک میں پوری دیت کا فیصلہ فر مایا تھا، خیر میدا یک کلی اصول ہے جس پر بہت س

جزئیات متفرع ہوتی ہیں فرماتے ہیں۔

## قاعده پرمتفرع ہونے والی فروع

وعلى هذا ينسحب فروع كثيرة فلقول في الانف الدية لانه ازال الجمال على الكمال وهو مقصود وكذا ادا قبطع المارن او الارنبة لما ذكرنا ولو قطع المارن مع القصبة لايزاد على دية واحدة لانه عضو واحد وكدا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق

ترجمه ۱۰ راس قاعدہ پر بہت کی فروع متفرع ہوتی ہیں ہیں ہم کہیں گے کہ ناک ہیں پوری دیت ہے اس لئے کہ اس نے جمال کوکامل طریقہ پر زائل کردیو حال نکہ جمال مقصود ہے اورای طرح جب کہ زمہ بنی (ناک کانرم حصّہ) کاٹ دیایا نتھنا اس دلیل سے جو کہ ہم ذکر کر تجھے ہیں اورا گرزمہ کم بنی کومع بانسے کے کاٹ دیا تو ایک ویت پراضا فہ نہ ہوگا اس سے کہ یہ ایک عضو ہے اورا لیے ہی زبان منفعت مقصودہ کے فوت ہوئے کی وجہ سے اوروہ لُطق ہے۔

تشری اب اس کلیہ پرمتفرع ہونے والی بعض جزئیات کو ذکر کرتے ہیں۔ ناک سے بھی جمال مقصود ہے اور جب ناک کٹ گی تو جمل مقصود زائل ہوگئی لہذا پوری دیت واجب ہوگی اس طرح اگر ناک کا نرم حصہ کا ٹااس میں بھی یاناک کا نہ اس میں بھی اوراگر تاک کا نرم حصیفیشوم۔ کا نرم حصیفیشوم کے نواز کا نرم حصیفیشوم۔ کا نرم حصیفیشوم۔ کا نرم حصیفیشوم کے نور کر نرم حصیفیشوم کے نرم حصیفیشوم کے نرم کے نرم

## بورى يا آوهي زبان كاشيخ مين ديت كالحكم

وكذا في قطع بعضه ادا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وان كانت الالة قائمة ولو قدر على التكلم ببعض المحروف قيل يقسم على عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر يجب وقيل ان قدر على اداء اكثرها يجب حكومة عدل لحصول الافهام الاختلال وان عجز عن اداء الاكثر يجب كل الدية لان الظاهر انه لا تحصل منفعة الكلام

ترجمہ اورا سے بی زبان کا بعض صد کا شنے میں جب کہ وہ کا ٹنا بات کرنے سے روک وے منفعب مقصودہ کے تم ہونے کی وجہ سے
اگر چدزبان موجود ہے اورا گربعض حروف کے بولئے پرقا در ہے تو کہا گیا ہے کہ حروف کی تعداد پرتشیم کر دیا جائے اور کہا گیا ہے کہ ان
حروف کی تعداد پرتشیم کیا ج کے جوزبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس ان حروف کے بقدر جن پروہ قادر نہیں ہے دیت واجب ہوگ اور کہا گیا
ہے کہ اگر وہ اکثر حروف کے ادا کرنے پرقا در بوتو حکومت عدل واجب ہے اختلال کے ساتھ افہا م کے حصول کی وجہ اور اگر اکثر کے تکلم
ہے عاجز بوج کے تو پوری دیت واجب ہوگ اس لئے کہ ظاہر بہی ہے کہ منفعت کلام حاصل نہ ہوگ ۔

تشریک اگرزبان کاٹ دی جائے تو پوری دیت واجب ہوتی ہے( کمامر )لیکن اگر پچھ حصّہ کٹا ہواور باقی زبان موجود ہے تواس کی کئی صور تیں ہیں

ا- كىچە ھقىد كئابىكىن بەبول نېيى يا تاتوپورى دىت دا جىب ہوگى كيونكدا كرچەز بان قائم بىلىكن منفعت مقصود دزائل ہوگئى ہے۔

- ۲- کچھ بول سکتا ہے اور پچھٹیں بول پا تا تو ایک قول تو یہ ہے کہ تمام حروف اٹھ ٹیس ہیں اب دیکھو کتنے نہیں بول پا تا انہیں حروف کے حساب ہے دیت واجب ہوگی ، مثلاً ۱۳ حروف بول پا تا ہے اور ۱۳ انہیں بول پا تا تو آدھی دیت واجب کی جے گی اور تمام حروف میں یہی حساب رکھا جائے۔
   میں یہی حساب رکھا جائے۔
- ۳- بعض حضرات نے کہاہے کہ صرف وہ حروف لئے جائیں جن کامخرج زبان ہے اوران میں یہ حساب رکھا جائے اور جوحروف زبان ہے نکتے ہیں وہ ۱۹ ہیں۔ ت، ث، ج، و، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن، ی، تواگران نمام حروف کونہ بول سکے تو پوری دیت واجب ہوگی اوراگران میں سے ۸کونہ بول سکے تو پانچ ہزار در ہم اور مچار کونہ بول سکے تو پیس سودر ہم واجب ہول گے۔ وقسس علمیٰ المذا،
- ۳- بعض حضرات نے کہا ہے کہا گرا کٹر حروف کے ادا کرنے پر قدرت ہوادر بعض کے اوپر نہ ہوتو حکومت عدل واجب ہے جس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے، کیونکہ وہ بیہاں اپٹی بات سمجھ سکتا ہے اگر چہ کچھا ختلال وکمی ہوگ ۔
- ۵- اوراگرا کمٹر حروف کے اداکرنے سے عاجز ہوجائے تو پہاں پوری دیت واجب ہوگی ، کیونکہ لـالا کئیر حکم المکل ، لہٰذا ظاہر
   یہ ہے کہ منفعت کلام ہی فوت ہوگئ ہے کیونکہ کلام تو حروف ہی ہے مرکب ہوتا ہے اور اکثر حروف کو وہ بول نہیں سکتا تو کلام
   کیسے بنے گا۔

## بوراعضوتناسل ماحثفه كالشخ ميس دبيت كأحكم

وكذا الذكر لانه يفوت به منفعة الوطى والا يلادو استمساك البول والرمى به ودفق الماء والا يلاج الذي هو طريق الاعلاق عادة وكذا في الحشفة الدية كاملة لان الحشفة اصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له.

ترجمہ اورا سے بی ذکر کہاں سے وطی کی منفعت اور جنوانے کی منفعت اور بپیٹاب رو کئے اور پیٹاب بھینکنے کی اور دفق منی کی اوراس ایلاج کی جو کہ مادہ و نے کاطریقہ ہے اورا سے بی حشفہ میں پوری دیت ہے اس لئے کہ حشفداصل ہے ایلاج کی منفعت میں اور دفق کی منفعت میں اور ڈنڈی حشفہ کے تابع کے ختل ہے۔

تشری ای طرح اگر کسی کا ذکر کاف دیا تواس میں بھی پوری دیت داجب ہوگی کیونکہ ذکر کے جومن فع تنے وہ سب زائل ہو گئے ، ذکر کے منافع رہے تنے۔

ا- وطی کی منفعت ہے ۔ اب بچے جنوانا

سا- بیشاب کوروکنا ۲۰ سم- بیشاب کودور کیمنیکنا

۵- منی کا دِفق

٢- وه ايلاج وادخال جوعادة حمل كاطريقه بـــــ

عادةً كى قيداس لئے لگادى كەمكن ہے كەمخس ركڑ ہے بھى عورت حاملہ ہوجائے ليكن عادةً بيمل كاطر ايقه بيس ہے۔

اورا گرد کر کا حشفہ کا مند یا اور صرف ڈنٹری رو گئی تو بھی پوری دیت واجب ہو گی اس لئے کہ جوحشفہ کی منفعت تھی وہ ہا لکلیہ زائل ہو گئی اوراصل ایلاج اور منی کا دفق حشفہ کی وجہ ہے ہوتا ہے اور ڈنٹری حشفہ کے تا ابع ہے۔

## ضرب کاری ہے عقل جلی گئاتو بوری دیت واجب ہے

قبال وفي العقبل اذا ذهب ببالبضرب البدية لفوات منفعة الادراك اذبه ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده

ترجمہ قدوری نے فرمایااور عقل میں جب کہوہ ماری وجہ ہے تتم ہوجائے دیت ہے ،منفعت ادراک کے فوت ہونے کی وجہ سے اس سئے کہ عقل بی کی وجہ سے وہ اپنے نفس ہے منتفع ہوجا تا ہے اپنی دنیااور آخرت کے بارے میں۔

تشریک اگر چوٹ ماری اور مقل ختم ہوگئ تو پوری دیت داجب ہوگی کیونکہ قل ہی کی وجہ ہے آ ومی اپنے نفس کواپنی دین اور اخروی ضرور بات میں لگا تا ہے توجنسِ منفعتِ ادراک کے نوت ہونے کی وجہ سے پوری دیت واجب ہوگی۔

## ضرب کاری ہے قوت سمع یا قوت بصریا قوت شامہ یا قوت ذوق ختم ہوتو بوری دیت واجب ہے

وكذا اذا ذهب سمعه اوبصره اوشمه اوذوقه لان كل واحدمنها منفعة مقصودة وقد روى ان عمر ٌ قضى باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر

ترجمہ اورا پیے ہی جب کہ (مارکی وجہ ہے) اس کی قوت سمع یا قوت بھر یا قوت شامہ یا قوت ذوق ختم ہو جائے اس لئے کہ ان میں ہے برایک منفعت مقصودہ ہے اور تحقیق کہ مروی ہے کہ عمر نے اس ایک مرتبہ مارنے کی صورت میں جس سے عقل اور کلام اور سمع اور بھرختم ہوگئے تتے ، چاردیتوں کا فیصلہ فر مایا تھا۔

تشری ندکورہ جا<mark>د کو آل آل ای</mark>ں ہے ہرا یک منفعت مقصودہ ہے لہذااگر مار کی وجہ ہے کوئی تو تنزائل ہوگئی تو پوری دیت واجب ہوگی ،اور اگر ایسا ، راکہ ایک دم چاروں ختم ہو جائیں تو چار دیت واجب ہوں گی کیوں؟

اس کئے کہ عمر قاروق نے بہی فیصلہ فر مایا تھا،اوراٹر کے ہوتے ہوئے قیاس کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔

## کسی کی داڑھی یاسر کے بال مونڈ دیئے تو کتنی دیت واجب ہے،اقوال فقہاء

قال وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية لانه يفوت به منفعة الجمال قال وفي شعر الرأس الدية لما قلنا وقال مالك وهو قول الشافعي تجب فيهما حكومة عدل لان ذالك زيادة في الادمى ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدرو الساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القبمة

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور داڑھی میں جب کہ وہ مونڈ دی جائے ہیں ندائے دیت واجب ہاں لئے کہ اس کی وجہ ہے جمال کی منعت نوت ہوجاتی ہوجہ ہے جو کہم بیان کر چکے ہیں اور فرمایا مالک منعت نوت ہوجاتی ہوجہ ہے جو کہم بیان کر چکے ہیں اور فرمایا مالک نے اور میں دیت ہاس دلیل کی وجہ ہے جو کہم بیان کر چکے ہیں اور فرمایا مالک نے اور یہی شافعی کا قول ہے کہ ان دونوں میں حکومت عدل واجب ہے، اس سے کہ یہ (۱اڑھی اور سرکے بال) آ دی میں زیادتی ہے اور

ای دجہ ہے بعض شہروں میں بورے سرکے بال اور پچھ داڑھی مونڈی جاتی ہے اور بیا ہے ہو گئے جیسے بینداور پنڈلی کے بال ای وجہ ہے غلام کے بالوں میں قیمت کا نقصان واجب ہے۔

تشریک اگر کسی نے کسی کی داڑھی میاسر کے ہال مونڈ دیئے اور پھر داڑھی یا ہال نہیں اُ گے تو حنفیہ کے نز دیک حالق پر پوری دیت واجب ہوگی ، کیونکہ ان دونوں سے جو جمال ہے وہ فوت ہو گیا اور یہ جمال مقصود ہے۔

امام ما فک اورامام شافعی کا ند بہب ہے کہ ان دونوں صورتوں میں حکومت عدل واجب ہے دیت واجب نبیں ہے کیونکہ دا زھی اور سرکے بال آ دمی کے اصلی جزاء میں سے نبیس ہیں کیونکہ زائد چیزیں ہیں، بالفاظ دیگر اجزاء مکتلہ اور مزینہ ہیں لبذا حکومت عدل سے نقصان کی تلافی کردی جائے گی۔

یمی تو وجہ ہے کہ بعض شہروں میں رواج ہے کہ وہاں پورے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں جیسے ہندوستان وغیرہ میں ،اور بعض شہروں میں چھداڑھی مونڈ نے اور پچھد کھنے کارواج ہے تو ان دونوں کاوہ تھم ہوگا جوسینداور پنڈلی کے لوں کا ہوتا ہے۔

ادریجی وجہ ہے کہ حنفیہ کے نز و یک بھی اگر غلام کے بال مونڈ ہے گئے تو دیت واجب نہیں بلکہ صرف اس کی قیمت کا نقصان واجب ہوتا ہے لہٰذائر کے بال مونڈ نے میں بھی نقصان واجب ہونا جا میئے اوراس کوحکومت عدل ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

### احناف کی دلیل

ولنا ان اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الاذنين الشاخصين وكذا شعر الرأس جمال الاترى ان من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر الصدر والساق لانه لا يتعلق به جمال واما لحية العبد فعن ابي حنيفة انه يجب فيها كمال القيمة والتخريج على الظاهران المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر.

ترجمہ اور ہماری ولیل ہے ہے کہ داڑھی اپنے وقت پر جمال ہے اور اس کومونڈ نے میں جمال کی مکمل تفویت ہے تو دیت داجب ہوگ جیسے ان دونوں کا نوں میں جوا بھرے ہوئے ہیں اور ایسے ہی سرکے بال جمال ہے کیا آپنہیں دیکھتے کہ جوسر کے بال خلقة معدوم بائے وہ سرکے چھپانے میں تکلف کرتا ہے بخلاف سینداور بنڈلی کے اس لئے کہ اس کے ساتھ جمال متعلق نہیں ہے اور بہر حال غلام کی داڑھی پس ابوصنیفہ ہے منقول ہے کہ اس میں پوری قیمت واجب ہوگی اور ظاہر الرواید کی تخریخ سے مطابق جواب رہے کہ غلام سے مقصود استعمال کی منفعت ہے تھی کہ جمال بخلاف آزاد کے۔

تشریک سیدہاری دلیل ہے داڑھی کے زمانے میں داڑھی ہونا جمال ہے اوراس کے مونڈ نے سے داڑھی کا پورا جمال ختم ہوجا تا ہے لبذا اس میں پوری دیت واجب ہوگی۔ جیسے جو دونوں کان با مراشے ہوئے ہیں اگر چدان سے آ دی نہیں سنتا بلکہ اندر سوراخ میں جو پڑھا بچھ دیا گیا ہے اس کی وجیمنتا ہے پھران دونوں کوکا شنے کی وجہ سے پوری دیت واجب ہوتی ہے کیونکہ کا نوں کا کامل جمال ختم ہوجائے گا۔
ای طرح سرے بال بھی جمال ہے بہی تو وجہ ہے کہ جو گنجا ہو وہ انکلف کر کے اپنا سرچھپانے کی کوشش کرتا ہے۔
د سے دہ بال جو سیندا ورپنڈ کی پر ہوتے ہیں تو ان سے کوئی جمال مقصود نہیں ہے اس لئے اس میں دیت بھی واجب نہ ہوگی ، البذا امام

ما لک اورامام شافعی کا دار تھی اور سر کے بالوں کوان برقیاس کر ناقیاس مٹ الفارق ہے۔

اور رہی غلام کی داڑھی تو نوا ورمیں امام ابوصنیفہ سے میدروایت ہے کہ اس صورت میں بھی غلام کی پوری قیمت واجب ہو گی اہذا قیاس صحیح نہ ہو گاالبنتہ ظاہرالروایہ میہ ہے کہ قیمت کا نقصان واجب ہوگا۔ ہی سے نہ ہو گاالبنتہ ظاہرالروایہ میہ ہے کہ قیمت کا نقصان واجب ہوگا۔

تو پھراہ مصاحبؒ کی طرف ہے یہ جواب ہوگا کہ آزاد میں جمال مقصود ہے اور غلام میں خدمت کی منفعت مقصود ہے جوداڑھی کننے کے بعد بھی موجود ہے اس لئے نوام میں نقصان قیمت واجب ہے اور آزاد میں پوری دیت۔

#### مونچھ میں حکومت عدل واجب ہے

قسال وفسي الشسارب حسكسومة عسدل وهسو الاصسح لانسه تسابع للحية فبصمار كبعض اطراف

ترجمہ مصنف نے فرمایا اور مونچھ میں صَومت عدل واجب ہے اور یہی اصح ہے اس لئے کیمونچھ داڑھی کے تابع ہے ہیں ایسا ہوگی جیسے واڑھی کے بعض اطراف۔

تشری اگرکسی کی پوری مونچھ کاٹ دی تو اس صورت میں حکومتِ عدل ہے کیونکہ مونچھ داڑھی کے تابع ہے اور داڑھی کے اعتراف مونڈ نے میں بھی حکومت عدل ہے تو مونچھ مونڈ ھنے میں حکومت عدل ہے۔

#### کھوسے کی داڑھی جس کی ٹھوڑی پر چند بال تھے مونڈ دی تو مجھواجب بیں

ولمحية الكوسج ان كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شئى في حلقة لان وجوده يشينه ولا يزينه وان كان اكثر من ذالك وكان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل لان فيه بعض الجمال وان كان متصلا ففيه كمال الدية لانه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال

تر جمہ اور کھو ہے کی دازھی اگراس کی ٹھوڑی پر چند ہال ہوں تو اس کے مونڈ نے میں پچھنیں ہے اس لئے کہاس کا وجوب اس کوعیب دار کرے گا اور مزین نہیں کرے گا اور اگر اس سے زیادہ ہوں اور گال اور ٹھوڑی دونوں پر ہموں نیکن مصل نہ ہوں تو اس میں حکومت عدل ہے اس لئے کہاس میں پچھ جمال ہے مثنی ہیں۔ ہے اس لئے کہاس میں پچھ جمال ہے مثنی ہیں۔ کشر تریح کے کھوسانہیں ہے اور اس میں جمال کے مثنی ہیں۔ کشر تریح کی کھوساناس شخص کو کہتے ہیں جس کے داڑھی یعنی داڑھی کا زمانہ آگی اور بوڑھا ہوگی لیکن داڑھی نہیں آئی جیسے پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوسان کی تین صور تیں ہیں۔

- ا- اس کی تھوڑی پر گئے جنے بال ہوں تو اس کے رہنے ہے کچھ جمال نہ ہوگا بلکہ اور خراب لگے گالبندا اس کے مونڈ نے میں پچھ واجب نہ ہوگا۔
- ۳- کھیزیادہ ہیں یعنی تھوڑی پربھی ہیں اور رخسار پربھی کیکن متصل نہیں ہیں تو اس میں حکومت عدل واجب ہے کیونکہ اس میں پچھ جمال تھاجو فوت ہوگیا ہے۔
- تھاجو بوت ہو گیاہے۔ سا- بال کھھڑیا دو ہیں اور متصل بھی ہیں تو ان کے مونٹر نے میں پوری ویت واجب ہوگی کیونکداب میکھوسمانہیں رہااوراس میں جمال تھا

جوحانق ہے نتم کر دیا ہے۔

#### ان تمام مذکورہ صورتوں میں دیت تب واجب ہے کہ منبت ( داڑھی اگنے کی جگہ ) خراب ہوجائے

وهدا كله ادا فسد المنت فان ببت حتى استوى كما كان لا يجب شيئ لانه لم يبق اثر الحماية ويؤدب على ارتكابه مالا يحل وان نبت بيضاء فعن ابى حنيفة انه لا يجب شيئ فى الحرلانه يزيده حمالا وفى العبد تحب حكومة عدل لامه فى عبر اوامه يشينه ولا يزينه ويستوى العمد والخطأ على هذا الجمهور.

ترجمہ اور یہ سب گفتگو جب ہے جب کہ منبت فاسد ہوجائے ہیں اگر داڑھی اگ جائے یہ ں تک کہ جیسی تھی و یک ہوجائے قہ تو واجب نہ ہوگا ہیں لئے کہ جن بت کا اثر ہاتی نہیں رہااور اس کی تاویب کی جائے کی اس کے ارتکاب مریف کی وجہ ہے ای چیز کا جو حوا ں نہیں ہے اور اگر سفید داڑھی اگی تو ابو صنیفہ ہے منقول ہے کہ آڑا دہیں کچھ واجب شہوگا اس کئے کہ بیاس کا جمال ہن ھاتی ہے اور نااہ م میں حکومت عدل واجب ہے اس کئے کہ بیاس کی قیمت کو گھٹاتی ہے اور صاحبین کے نزویک حکومت عدل واجب ہے اس سنے کہ سفید واڑھی ہے وقت جیب دار کر تی ہے اور مزین تبییں کرتی اور اس میں عمدا ورخط دونوں برابر میں ،جمہورای تحقیق بر ہیں۔

تشری ند کور دنمامصور قول میں دیت تب و جب بوگ کہ پیمر داڑھی دغیر ہنداً گاور منبت خراب ہوج نے اورا گراگ جائے تو کہیم واجب ندہ وگا کیونکہ جنابیت کا اثر ہاتی نہیں رہا۔

ابستاس کے ندافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ ہے اس کی تحزیر کی جائے گی ، اورا گر حلق کے بعد نفید ارتھی آئے وا گر آزاد ہوتو کہ ہو واجب نبیس کیونکہ نفید داڑھی آزاد کے جمال کو بر حاتی ہے اورا کرناوہ جوتو حکومت مدل ہے اس نے کہ ندام کی داڑھی تفید ہوئے ہے اس کی تقیید ہوئے ہے اس کی تقید ہوئے ہے اس کی تقید ہوئے ہے اس کی تقید ہوئے ہے کہ دونوں صورتوں میں حکومت مدل ، جب ہے کیونکہ داڑھی کا اپنے وقت پر سفید ہونا ہا عث زیدنت و جمال ہے اور ہے وقت خراب ہوتی ہے ، پھر اس تفصیل میں عمد اور خطاع معاملہ دونوں کا حکم ایک ہے جمہور علما وکا میں قول ہے۔

#### د دنوں بھوؤں میں اورایک میں کتنی دیت واجب ہے، اقوال فقہاء

وفي النحاجين الدية وفي احدهما بصف الدية وعند مالك والشافعي رحمهم الله تجب حكومة عدل وقدمر الكلام فيه في اللحية

تر جمہ اور دونوں بھوؤں کے اندر پوری دیت ہے اور ان میں سے ایک میں آدھی دیت ہے اور ما کو شافعی کے زن کید حکومت معرل واجب ہے اور اس میں گفتگو داڑھی سے درمیون میں گذر چکی ہے۔

تشریک آیر و وال بھوی کاٹ دیں تو بوری میت واجب ہوئی۔ اور امام مالک اور امام شافعیٰ کے زود کیک دارشی کے شکل میمال بھی حکومت عدل ہے قریقین کے دلاکل دارشی کی بحث میں گذر چکے ہیں۔

#### کون کون سے اعضاء کے کاٹنے میں بوری دیت اور کون سے اعضاء کا شنے میں نصف دیت ہے

قال وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرحلين الدية وفي الشفتين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانتيين الدية كذا روى في حديث سعيد بن المسيب عن السي عليه السلام قال وفي كل واحد من هذه الاشياء نصف الدية وفي ما كتبه النبي عليه السلام لعمر و بن حزم وفي العينين الدية وفي احدهما بصف الدية ولان في تفويت الاثنين من هذه الاشياء تفويت جس المنفعة او كمال الجمال فيحب كل الدية وفي تفويت احدهما تفويت المنفعة المية وفي الدية المنف فيجب نصف الدية

ترجمہ ... قدوری نے فرمایا اور دونوں آتھوں میں دیت ہادر دونوں ہوں دیت ہا ، دونوں ہیں دونوں ہیں ہیں ہیت ہا اور دونوں ہاتھوں میں دیت ہا در دونوں ہیں دیت ہے، ہی مایہ استوا مسلم میں دیت ہا اور دونوں ہیں دیت ہے، ہی مایہ استوا مسلم میں دیت ہا اور دونوں ہیں دیت ہے، ہی مایہ استوا مسلم میں میں ہوئی میں توجی دیت ہا اور جس کا میں ہوئی میں توجی دیت ہا اور جس کا ہوئی ہیں توجی دیت ہوئی دونوں آتھوں کو توت کرت ہوئی دیت ہوئی دونوں آتھوں کو توت کرت ہوئی دونوں آتھوں کو توت کرت ہوئی دونوں آتھوں کو توت کرت ہوئی دونوں کو توت کرت کو توت کرت ہوئی دونوں کو توت کرت کی دونوں کو توت کرت کو توت کو توت کرت کو توت کرت کو توت کو توت کرت کو توت کو توت کرت کو توت کو توت کو توت کرت کو توت کرت کو توت کو توت کرت کو توت کو توت کو توت کرت کو توت کرت کو توت کو توت کو توت کو توت کرت کو توت کرت کو توت کو توت کرت کو توت کرت کو توت کو توت کو توت کرت کو توت کو توت کو توت کو توت کو توت کرت کو توت کو

تشریک مطلب عبارت کا ترجمہ سے خاہر ہے، نیاصہ کارم جہاں ، وؤں ہاتھ یا چیروغیر و کوکٹ ہے پوری دیت واجب ہے وہاں ایک کوکا شنے سے نصف دیت واجب ہوئی۔

سعید بن میتب اور عمر و بن حزم ملک کتاب بین ای طرح منفول ہے اور اصوں کی بات ہے کہ جب جبنی منفعت یو کماں جماں کی 'نفویت سے پوری دیت واجب ہوئی تو نصف کی تفویت ہے تصف دیت واجب ہوگی۔

#### عورت کے دونول بیتانول کو کاٹنے میں پوری دیت اور ایک میں نصف دیت ہے اور مرد کے دونول بیتانوں کو کاٹنے سے حکومت عدل واجب ہے

قال وفي ثدين المرأة الدية لما فيه من تفويت جس المنتعة وفي احدهما بصف دية المراة لما بها بحلاف تمديني الرجل حيث تحب حكومه عدل لابه ليس فيه بفويت حس المنفعة والحمال وفي وحلمي المرأة المدية كنامنة لفوات حسس منتفعة الارضاع وامسناك النبس وفني احدهما بشفها لما بيناه

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور عورت کے دونوں کہتا نول علی چری دیت ہاست کا اس میں جنس منفعت وفوت کرنے ہا ادان میں سے ایک علی عورت کی دیت کا ضف ہے بوجہ اس کے جوجم ہیں در ہے جی بخل ف مراک دونوں بیت نول ہی دیاں صومت مدل واجب ہیں عورت کی دیت کا ضف ہے بوجہ اس کے جوجم ہیں در ہے جی بخل ف مراک دونوں بیت نول میں بودی دیت ہے جنفعت ارضان واجب ہیں ہے اور اس کے کہ اس میں جاری دیت ہے جانسان کے دار میں کو دیت ہے جانسان کی وجہ سے جو کہ جم ہیں کر ہے جی سے اور اس کی میں ضف دیت ہے اس دیل کی وجہ سے جو کہ جم ہیں کر ہے جی سے انسان کی دونوں بیتان کا ف دینے گئے تو عورت کی بوری دیت واجب ہوگی اکی دونوں بیتان کا ف دینے گئے تو عورت کی بوری دیت واجب ہوگی اکیونکہ جنس منفعت فوت ہوگی اور کی دیت واجب ہوگی اگری دیت واجب ہوگی دیا کہ دونوں بیتان کا دینے گئے تو عورت کی بوری دیت واجب ہوگی اگری دیت واجب ہوگی دیت واجب ہوگی دیا ہوگی دیا ہوگی دیا ہوگی دیا ہوگی دیت واجب ہوگی دیت دونوں کی دیت واجب ہوگی دیت واجب ہوگی دیت

اورا گرمرد کی دونوں بیتان کا ٹ دی**نے گئے ت**وس میں صرف حکومت عدل واجب ہے کیونکہ اس میں نیمن منفعت کی تفویت ہے اور نہ جمال کی ، کما ہوٹھ ہر ہا۔

اوراً کرعورت کی بیتنان کا سرا ( ٹونڈ نا ) کا ٹا گیا تو دونوں کی صورت میں عورت کی پوری دیت اور ایک کی صورت میں آدھی دیت واجب ہوگی۔

كيونكه نوندنے كے بغير دودھ بلايا جاسكتا ہے اور شدوودھ بيتان ميں رك سكتا ہے۔

#### ہ تکھوں کی بیکوں میں پوری دیت اورا یک میں رابع دیت ہے۔

قال وفي اشفار العينين الدية وفي احدها ربع الدية قال رضى الله عنه يحتمل ان مراده الاهداب مجازا كما ذكر محمد في الاصل للمجاورة كالرواية لقربة وهي حقيقة في البعير وهذا لانه يفوت به الجمال على الكمال وحنس المنفعة وهي منفعة دفع الاذي والقذى عن العين اذهو يدفع بالهدب وادا كان الواجب في الكمال كل كل الداية وهي اربعة كان في احدهما ربع الدية وفي ثلثة منها ثلثة ارباعها ويحتمل ان يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور آنکھوں کی پیکوں میں پوری ویت ہاوران میں ہے ایک میں چوتھا گی ویت ہے مصنف نے فرہ یا احتمال ہے کدا شفارے مراد ابداب (پیکیس) ہوں مجاز اجیسا کہ محکم نے میسوط میں ذکر کیا ہے مجاورت کی وجہ سے جیسے راویہ مشکیزہ کے لئے اور راویہ اونٹ میں حقیقت ہے اور بیاس لئے کداس سے کامل جمال فوت ہوجاتا ہے اور جنس منفعت فوت ہوجاتی ہے اور منفعت لکھیف اور خس وخاشاک کو دور کرنے کی منفعت ہے آنکھ سے اور اس لئے کہ یہ (اڈکل اور قذی) پیکوں سے دور ہوتی ہے اور جب تم م پیکوں میں پوری دیت واجب ہے ورپیکیل چوری وان میں سے بیک میں چوتھا کی اور احتماں ہے کہ مصنف کی مراد طب الشعر ہواور اس میں بھی بھی جوتھا کی اور احتماں ہے کہ مصنف کی مراد طب الشعر ہواور اس میں بھی بھی جوتھا کی اور احتماں ہے کہ مصنف کی مراد طب الشعر ہواور اس میں بھی بھی میں جوتھا کی اور احتماں ہے کہ مصنف کی مراد طب الشعر ہواور اس میں بھی بھی میں ہے۔

تشرت فنفارے معنی بیل بیک کی جڑ یعنی جہاں پیکیں آئی بیل وہ جگہ اور ابداب کے معنی بیل پیکیل کیکن ان دونوں میں مجوورت کا تعنق ہے جو مجاز مرسل کا مدقہ ہے ہندا ایک کو دوسرے کے معنی میں استعمال سرایا جو تا ہے جیسے راویہ کے معنی اونٹ اور اس کے اوپر پانی کا مشکیز ہ (پکھال) رکھار) کو کہد ہے ہیں۔
مشکیز ہ (پکھال) رکھار مائے بیل تو اونٹ ورپکھال میں مجاورت کا تعلق ہے تو راویہ مجاز اُمشکیز ہ (پکھال) کو کہد ہے ہیں۔
ہنداقد وری کے متن میں غفو اشفار سے پیکیل بھی مراد ہو تھی ہیں اور پیک کی جڑ بھی ہمرحال تھم دونوں کا ایک ہے۔ پیکیل کل چار ہوتی ہیں اور ایک کی جڑ بھی ہمرحال تھم دونوں کا ایک ہے۔ پیکیل کل چار ہوتی ہیں اور ایک کی جڑ بھی ہمرحال تھم دونوں کا ایک ہے۔ پیکیل کل چار ہوتی ہیں اور ایک کی جڑ بھی ہمرحال تھم دونوں کا ایک ہے۔ پیکیل کل جارہوتی ہیں۔

۔ ق گرکس نے پوری پلکیں کاٹ دیں قرپوری دیت واجب ہوگی اورا گرا کیک کائی تؤجونکہ ایک کل کا ۱/۳ اے تؤ دیت کا ۱/۴ ای واجب ہو گی۔وقس علیٰ ہذا

بہر حال تمام پلکوں کے کاشنے سے پوری دیت اس لئے واجب ہو گا کے جنس منفعت بھی فوت ہو گئی اور ہمال بھی فوت ہو گیا ، پیکوں کی منفعت میہ ہے کہان کے ذریعہ تکلیف دہ چیزمشن سر دوخی راور خس و خاش ک آئٹھ میں نہیں پہنچ پاتے۔

#### میکیں اور جڑیں کا ٹ ویں تو ایک دیت واجب ہے

ولو قبطع الجهون ساهدا بها فعيه دية واحدة لان الكل كشيئ واحدوصار كالمارن مع القصبة

ترجمه اوراگر بیکوں کومنع جزاوں کے کاٹ میں ایک دیت واجب ہوگی اس لئے کے کل شنی واحد کے مثل ہےاور بیا بیا ہو گیا جیے خیشوم کے ساتھ نزمۂ جنی۔

تشریکے ہیاں امد، ب سے منبت انشعر مراد ہے اور مصب بیہ ہے کہ پلکیں دور جڑیں دونوں جیسے نرمہ بینی اور بانسہ کا نئے میں ایک ہی دیت واجب ہوتی ہے ( کمامر )۔

#### د ونوں ہاتھوں اور دونوں یا وَل کی انگلیوں میں بوری دیت ہے

قال وفي كل اصبح من اصابع اليدين و الرحلين عشر الديه لتوله عليه السلام في كل اصبع عشر من الابل ولان في قطع الكل تـفـويــت جـــس الـمنـفعة وفيــه دية كــامـلة وهـي عشـر فتـقسم الدية عليهـا

تر جمہ قدوری نے فرہ یا اور دونوں ہاتھوں وردونوں ہیں وں کا انگیوں میں سے برانگی میں ایت کاعشر ہے نبی علیه اسوم کے فرمان ی مہدی ہر نگی میں دس منٹ بیں اور اس لئے کہتم میں تگیوں کے کاشنے میں جنس منفعت کی تکمیل ہے اور اس میں (تنویت جنس منفعت میں ) پوری دیت ہے۔ ورانگلیوں دس بیں تو دیت نگیوں پر منقسم ہوگی۔

تشریک آیب ہاتھ میں پانٹی نگلیاں ہیں، وردو میں دئ اورائی طرح دونوں پیروں میں دئ اور دونوں ہاتھوں میں یا ان کی دسوں انگلیوں میں پچری واجنب ہوتی ہے اور ہرانگلی تمام ہاتھوں کی انگلی

كاعشر بين بهذا ہرانكى ميں بورى ديت كاعشر الاواجب ہوگا۔ باتى واضح ہے۔

#### باتھوں کی تمام انگلیاں اور یا وُں کی تمام انگلیاں برابر ہیں

قال والاصابع كلها سواء لاطلاق الحديث ولابها سواء في اصل لعنفعة فلا تعتبر الريادة فيه كاليمين مع التسمال وكدا اصابع الرحليل لانه يفوت نقطع كنها منفعة المشى فتحب الدية كاملة ثم فيهما عشر اصابع فتنقسم الدية عليها اعشارا.

ترجمہ قد وری نے فروا اور تم مانگلیاں برابر ہیں حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے اور سینے کہ اصل منفعت کے اندر تم مانگلیاں برابر ہیں حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے اور سینے کہ اصلی منفعت کے اندر تم مانگلیاں ہیں کے سرابر ہیں تو اس میں زیادتی معتبر نہ ہوگی جیسے داہنا ہائمیں کے سرتھ اور بیسے ہی دونوں چیروں کی انگلیاں سے کہ ان تمام کے کاشنے سے چیئے کی منفعت فوت ہوج کے گ قو کامل دیت واجب ہوگی۔ پھران دونوں میں (ہتھوں اور پیروں میں) دس انگلیاں ہیں پس ویت وسوں انگلیوں ہیں ویت دسوں انگلیوں ہیں ہوگ ۔

تشری جوئی انگلی ہوسب کا عظم ہر ہر ہے کیونکہ جوحدیث اس سے پہنے انگلیوں کے ہارے میں مذکور ہوئی وہ مطلق ہے اور اصل کیڑنے ی منفعت میں سب انگلیوں ہراہر میں۔ تو ان میں کی زیادتی معتبر نہ ہوگی ، جیسے دائیں ور ہائیں ہاتھ میں کچھ تفاوت شار نہیں کی

گیاہے۔

اور جوحال ہاتھ کی انگلیوں کا ہے وہی حال ہیر ول کی انگلیول کا ہے کہان تر م کے کئنے سے چینے کی منفعت فوت ہو جاتی ہے، نہذا بور ن ویت واجب ہوگی پھر جنٹنی انگلیال کا ٹی جائیں گی تو مذکور ہ حسا ہے بہاں بھی جاری ہوگا۔

#### ہرانگی میں تین مفصل (جوڑ) ہیں ایک مفصل کا نے میں انگلی کی تہائی دیت اور جس میں دو جوڑ ہوں تو اس میں انگلی کی نصف دیت

قال و في كل اصبع فيها ثلثة مفاصل ففي احدها ثلث دية الاصبع و ما فيها مفصلان ففي احدهما نصف دية الاصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الاصابع

ترجمه تدوری نے فرہ بااور ہراس انگی میں تین جوڑ ہوں تو یک جوڑ میں انگی کی دیت کا ثلث ہو کا اور و وانگی جس میں دوجوڑ ہوں تو ایک جوڑ میں انگلی کی دیت کا نصف ہو گا اور ریا تگلیوں پر ہاتھ کی دیت منقسم ہونے کی نظیر ہے۔

تشریح سمی انگلی میں تین جوڑ ہوتے ہیں (پورے)اورانگو تھے میں دوہوتے ہیں قرجس انگل کے پورے تین ہوں اگراس کا ایک پور کاٹ دیا جائے تو اس میں انگلی کی دیت کا ثلث واجب ہوگا اور جس میں دو پور ہوتے ہیں اگر اس کا ایک پور کاٹ دیا جائے کی دیت کا نصف واجب ہوگا جیسے ہاتھ کی دیت انگلیوں پر منقسم ہوتی ہے ( کمام ) ایسے ہی انگلی کی دیت پوروں پر منقسم ہوگی۔

#### ہردانت میں پانچ اونٹ واجب ہیں

قال و في كل سن خمس من الابل لقوله عليه السلام في حديث ابي موسى الاشعرى رضى الله عمه و في كل سن حمس من الابل والاسمان والاضراس سواء لاطلاق ما رويما و لما روى في بعض الروايات والاسمان كلها سواء ولان كلها في اصل المفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالايدى والاصابع وهدا ادا كان خطاء فان كان عماد ففيه القصاص و قد مرّ في الجنايات.

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں نبی مدید اسل مے فرہ ن کی وجہ سے ابوموں اشعر کی کی حدیث میں اور ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں اور دانت اور ڈاڑھ ہراہر ہیں اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کوہم نے روایت کیا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ تمام دانت ہراہر ہیں اور اس لئے کہ تمام دانت اصل منفعت میں ہراہر ہیں تو قاضل معتبر نہ ہوگا۔ جسے ہاتھ اور انگیاں۔ اور جب ہے کہ کا ٹنا خطا فرہو پس اگر میں موراس لئے کہ تمام دانت اصل منفعت میں ہراہر ہیں تو قاضل معتبر نہ ہوگا۔ جسے ہاتھ اور انگیاں۔ اور جب ہے کہ کا ٹنا خطا فرہو پس اگر میں اور اس لئے کہ تمام دانت میں پانچ اور نے ہوں گئے یونکہ دیث میں یونچی وارد ہے۔

تشری اگر کسی نے کسی کا دانت تو زویو تو ہر دانت میں پانچ اونٹ واجب ہوں گئے یونکہ حدیث میں یونچی وارد ہے۔

پھر دانت سے بر آئیس خوادا نیا ہو ہوں یا اشراس ، طواحن ہوں یا نواجذ سب کا تکم ایک ہے اسلے کدابومونی اشعریٰ کی حدیث میں یا اطلاق ہے۔

اطلاق ہے۔

اور حدیث ہے، الاسسندان کلھا سواء ہذاصاف معلوم ہو گیا کہتم موالت برابر ہیں پھراصل منفعت میں سب برابر ہیں توجیسے باتھوں میں اوراصا بع میں۔

۔ نیاس معتبر نہیں ہواای صرح انتوں کے اندر بھی تفاضل معتبر ندہوگا۔ لیکن میرساری تفصیل اس وقت ہے جبالہ رہے ملہ امورخط ۂواقع ہوے ہوں ورنہ عمر کی صورت میں تصاص وا جب نہ ہوگا۔

#### عضو کی منفعت گوتلف کرنے سے بوری ویت ہے

فال و من جرب عصوا فادهب منفعته فهيه دية كاملة كاليد اذا شلت والعين اذا دهب صوء هالان المتعنق تصويت حسس المنفعة لا فوات الصورة و من ضرب صلب غيره فانقطع ماء وه يجب الدية لتقويت جسس المنفعة و كدا لواحد به لانه فوت حمالا عنى الكمال وهو الاستواء القامة فلو رالت الهدوية لا شيء عليه لروالها لا عن اثر-

ترجمہ ، قدوری نے قرہ یا اورجس نے کسی عضویر مارائیں اس کی منفعت کوشم کردیاتو اس میں پوری دیت واجب ہوگ ۔ جیسے جب کہ شل ہوجائے اورجیسے کے جب اس کی روشی جاتی رہے اس کی روشی جاتی ہوگیا تو پوری دیت متعلق ہو ہوگا جنس منفعت کا فوات ہو نہ کی صورت کا را اور جیسے کی را این نویج ہوائی اور جوالے کے دائل ہوجائے کی دیت واجب ہوگ جنس منفعت نے فوت ہو ن وجہ ہے ۔ اور ایسے بی اُٹر اس کو ہوئی ہوائی کے کہ اس نے کا الل طریقہ پر جمال کوفوت کردیا ہے اور وہ (جمال ) قد کا سیدھا ہوئا ہو ہوں نہ رہر امان زائل ہو اس نے کہ اس نے کا الل طریقہ پر جمال کوفوت کردیا ہے اور وہ (جمال ) قد کا سیدھا ہوئا ہو جاتی ٹر سرد امن زائل ہو جانے کی وجہ سے بغیرا تر ہے۔

تشری کی می نے کسی خضویر ہو رہر اس کی منفعت کو تم کر دیا ہے گر اس عضوی صورت برقرار ہے تو بھی پوری دیت واجب ہوگ اس لئے مثلاً بہتھ پر ہرااور ہاتھ موجود ہے لیکن وہ شل ہوگیا ، ہو اس کے کہ جو گر اور ہوگی اس لئے کہ جو گر کہ منفعت ختم ہوگئی اس لئے کہ جو گر کہ منفعت ختم ہوگئی ہوگئی۔

اور اگر کسی کی کمر پر شکا مار گر اس گو گردی کر دی تب بھی پوری دیت واجب ہوگی اس لئے کہ جمال مقصود زائل ہوگیا اور جماس مقصود اور جماس مقصود اور جماس مقصود در اس کی کمر پر شکا مار گر اس گو گروی کی کر دی تب بھی پوری دیت واجب ہوگی اس لئے کہ جمال مقصود زائل ہوگیا اور جماس مقصود اور بھی سے مقصود در اس کے کہ جمال مقصود زائل ہوگیا اور جماس مقصود در اس مقصود مقصود در اس مقصود مقصود در اس مقصود مقصود در اس مقصود در اس مقصود مقصود

اوراً کرکسی کی تمریر مُنگا مارگراس گوگیروی تروی تب بھی پوری دیت واجب ہوگ اس لیے کہ جمال مقصود زائل ہو گیا اور جما ستقصود قد مت کا سیدھا ہونا ہے۔ اور سر مرکا میردا بین ختم ہوگی واب ضان ندہوکا کیوند حدوبت بغیراثر کے ختم ہوگئی لیکن اس کولغز مرکیا جائے گا۔

#### فَصُل فِی الشجَاج نصل شجاج کے بیان میں ہے پیال شجاج کے بیان میں ہے

تشری ۔ جوز خم مراور چبرہ پر ہواں کو شجہ کہتے ہیں اس کی جن شجان ہے ،اور جوز خم مراور چبرہ کے ملاوہ ہواس کو جراحت کہتے ہیں۔ مادون النفس کی الواع میں سے ایک ٹوع شجاتی بھی ہے اور شجاح کے مسائل بھی بکٹر ت ہیں اس لئے ان کو مستقل فصل میں بیان فرمایا کیا ہے۔

تنبید یبان مناسب بیبوتا که مصنف فعل فیما دون انفس کو باب کا عنوان دیتے ہوئے کیمراس کی انواع مختلفہ کوالگ الگ فعلول میں بیان کرتے۔

#### مرادر میبر کے محیوز خموں کا بیان

قال الشجاج عشرة الحارصة وهي التي تحرص الجلداي تخدشه ولا تخوج الدم والدامعة وهي التي تطهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين والدامية وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تبضع الجلداي تقطعه والمتلاحمة وهي التي تباحد في اللحم والسمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الراس

ترجمہ تدوری نے فرہایا کہ شجو ن دس بین۔ حارصدا ور ہیے وہ ہے جوجد (کھیل) میں فراش کر دے اور خون نہ کالے اور دامعدا ور ہیوہ ہے جوخوں کو خون کو نہ ہوں کے جیسے تکھیل تسوا ور دامیدا ور ہیوہ ہے جوخون بہا دے ،اور باضعہ اور ہیوہ ہے جوخون بہا دے ،اور باضعہ اور ہیوہ ہے جو کھال کو کاٹ و ہے اور پچھ گوشت میں گھس کر گوشت کاٹ دے ) اور متلا حمدا ور ہیوہ ہے جو گوشت میں گھس جامعے ( یعنی گوشت کو زیادہ کاٹ دے اور اسمی تن تک پہنچ جائے اور اسمی تن ہے گوشت اور مرکی ہو گوشت اور مرکی ہو جھی ہے گوشت اور مرکی ہوئے ورمیان ۔ مرکی کے درمیان ۔

تشری سیراور چبرہ کے چیوز ٹموں کا بیان آگیا ہے۔ حارصہ میں فقط کھال میں خراش ہوتی ہے اوربس دامعہ میں خوان دکھائی تو دیتا ہے گر بہتا نہیں ہے۔ جیسے سنکھ میں ہروفت آنسو فع ہر تو ہوتے ہیں مگر ہتے نہیں ہیں ، دامیہ جس میں خون بہد جائے ، باضعہ جس میں گوشت گٹ جائے ، مصنف نے تعریف کی جس میں کھال کٹ جائے سکر بیقعریف مخدوش ہے کیونکدان وسوں میں کوئی زخم ایس نہیں ہے جس میں کھال نہ کنتی ہو بلکہ کھال مب میں کٹتی ہے۔

متند حمقه صنف نے اس کی تفسیر کی ہے جس میں گوشت کٹ جانے لینی گوشت میں گھس جائے اور بدائے و نیبرہ میں اس کی تفسیر جس میں باضعہ سے زیادہ گوشت میں مرایت ہوجائے ،

اسماق گوشت اور سرکی بڈی کے درمیان ایک باریک تی جھی ہے جب زخم اس جھلی تک بینچ جائے تو اس کواسمحاق کہتے ہیں۔

#### موضحه، ما شمه، منقله اورآ مد کابیان

والمسوصحة وهي التي دوصح العظم اي تبيه والهاشمة وهي التي تكسر العطم والسفلة وهي التي تمقل السعيطم سعد الكسراي تحوله والامة وهي التي تصل الي ام الراس وهو الدي فيه الدماع

تر چمه اورمه بعجد اوربیدوه به جو بغری کوکھول دے اور باشمه اور یه و به به کی دم را ب اورمه بنند اور بیدوه به جوتو زیف به بعد مدنی و نشتن رو ب در مداور بیدوه به جوام الراس تک فینی جائے اورام الراس وہ ہے جس میں و ماغ ہے۔

تشریک اس میادت میں ماقل دپارزخموں کا ڈکر ہے ہموضحہ جس میں مڈی کھل جانے دور فعام ہو جانے ، ہاشمہ جس میں مڈی وُٹ جانے ، منتار جس میں مذی و مصار این جگہ ہے سرک جائے ، آمدزخم ام الراس تک پہنچ جانے دورام ایراس و و ہے جس میں بھیجا ، جتا ہے۔ معالم میں مذات ہے میں مذک و مصار این جگہ ہے سرک جائے ، آمدزخم ام الراس تک پہنچ جانے اورام ایراس و و ہے جس میں بھیجا ، جتا ہے۔

#### موضحہ اگر عمدا ہوتو اس میں قصاص ہے

فال شفى الموصحة القصاص ال كانت عمدا لماروى انه عنيه السلام قضى بالقصاص في الموصحة ولانه يمكن ان ينتهي السكين الى العظم فيتساويان فيتحقق المساوات.

ترجمہ قدوری نے فرمایا پس موضح میں قصاص ہے اگر وہ تمد نہو بوجہ اس کے کہمروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے موضحہ میں قصاص کا فیصلہ فرمایا اوراس لئے کٹمکن ہے کہ میڑی تک چیمری ہینچے پس دوتوں براہر ہوجا کیں گے پس مساوات متحقق ہوجائے گی۔ تشریح ساقت معشرہ کوریوں رہے کے بعدفر ماتے جی کہ ان میں ہے ساتوں موضحہ ہے اگر بیرزخم عمدا ہوتواس میں قصاص واجب ہو کی کہ کیا۔

اس لی دود پیل میں:

ا – او ب حدیث بیمجی جس میں موضحہ میں قصاص کو بیان فر مایا گیا ہے۔

۲- قصاص مساوات کو دیا بنتا ہے اور موضحہ میں مساوات تمکن ہے چونکہ یوباں منتبا مٹری موجود ہے ابتدا قصاص میں مٹری تک کاٹ کر پہوڑا پاسکتا ہے۔

#### موضحہ کے نیادوہ اِقیہ شجاح (سراور چبرے کے زخم) میں قصاص نہیں بلکہ حکومت عدل ہے امام صاحب کی روایت کے مطابق

قال ولا قصاص في بقية التحاج لانه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لانه لاحديتهي السكس اليه ولان فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه

ترجمہ قدوری نے فروہ اور بتیہ ہی جس قصاص نہیں ہے اس نے کدان میں مساوات کا امتبار کرنامکن نہیں ہے اس سے کہ وفی ایک حد نہیں ہے جس حدیر ہا کر چھری رک ہائے اور اس لئے کدان زخموں میں جوموضحہ سے بروھ کر میں ہڈی کو قوڑ نا ہے اور بڈی ہ تو ڈینے میں قصاص نہیں ہے۔

تشريح موضحة کے ملاوہ ہاتی تو میں قضائس نبیس ہے بدیہ صوحت مدل ہے کیونکہ قضائس سامات و حیابتہ ہے اور یہاں میامات ممکن ٹبیں اس لئے کہان میں ہے کی کے اتدر بھی کولی یک حداور منتنا نبین ہے جہاں یا مرجیمر ٹی ٹئبر جائے ہیا تو سب ک لتے عام ہے۔

اور موضحہ کے بعد جمن تین کا ذکر ہے لیتنی ہاشمہ استفالہ ،آمہ کا ان میں قصاص نہ ہوئے کی ہب یہ بیتی ہے کہ ان سب میں مدی و تی ہے اور ما قبل میں مند از رچکا ہے کہ بدایوں میں قصاص نہیں ہے۔

خلاصة كلام 💎 امام ابوحنيفة كي اس روايت كے مطابق موضحه بيناو پرجو جيد مذور ميں نه بن ميں قصاص ۽ اور نه ن تين ميں جوموضحه کے بحد مذکور ہیں۔

#### ظاہرالروایة کےمطابق موضحہ سے پہلے زخموں میں قصاص ہے

وهده رواية عن ابني حنيفة وقال محمد في الاصل وهو طهر الرواية يحب القصاص فيما قبل الموصحة لانـه يـمكن اعتبـار الـمساواة فيه اذليس فيه كسر العطم ولا حوف هلاك عالب فبسسر غورها بمسار تم يتحد حديدة بقدر ذالك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استبفاء القصاص

ترجمه اوربیا یک روایت ہے ابوطنیفہ سے اورمحر نے مبسوط میں فرمایا ہے اور یکی ظام کرو بیاہے کہان زخموں میں جوموضحہ سے سلے ہیں قصاص داجب ہے اس لئے کہ اس میں مساوات کا امتیار ممکن ہے۔ اس کئے کہ اس میں مذی تو زیافیس ہے اور نہ بارک ماا ب کا خوف ہے تو زخم کی گہرائی ایک ساد کی ہے نا لی جائے پھراس کے بقدرا کیداو ہو تیز کیا جائے پس اس سے اتنی مقدار کاٹ وی جائے جواس نے کا اُی تھی ایس استیفا وقصاص محقق ہوجائے گا۔

تشریح سے موضحہ کے بعد جوزخم مذکور ہیں ان میں تو ہالا تفاق قصاص نہیں ہے۔ اور جوزئم موضحہ سے بہتے ہیں اس میں ایب طرف تو نظام الروابيه ہے اور دومری طرف امام ابوصیقه کی آیک روایت ہے کہ ان میں بھی قصائس نہ: وگا ( سَم م )۔

اورظا ہرالروابیہ ہیے کہ جس کوا ہام محکہ نے میسوط ہیں ؤ کر نیا ہے کہ وضحہ ہے جس جوز نموں کا فریر ہے ان میں قندنس لیا جائے گا كيونكد يهال مدرى تو نوفى نبيل ہے اور ايسے معمولي زخمول سے خوف بايا ستانجن فا بسيس بدايبا ب ساوات و مُلتى ہے۔

اور مساوات کاطریقہ میہ ہے کدا کیب سلانی سے زخم کی گہرانی کی پیاش کر ں ہا۔ جتن س ک کر ان جو ان جو تن کی بڑھیں وحل روارا او بالے كراتناى كاث دياجائے جتنااس كاكنا مواہے مبذامسادات توكن۔

المام صاحب من قول اول كوصن بن زياؤ في روايت كيام منام الرواييس تصافس المسه ورُّا اورا ل يبن ب-ريعى ص ١٣١٣ ج ١، سلب الانهرص ٥٥٤ ج٧ -

تنبیہ - ۱۰. مرسمحاق میں بالاجماع قصاص نہ ہوگا جیسے موضحہ سے بعد و سے تین میں و انہا یا قساس نیس ہے۔ اب میس 76657

#### موضحہ سے کم میں حکومت عدل ہے

قال وفيما دون الموضحة حكومة العدل لانه ليس فيها ارش مقدرو لا يمكن اهداره فوحب اعتباره بحكم العدل وهو ماثور عن المحعى وعمر بن عبد العزيز.

ترجمہ قد وری نے فرہ یا اورموضحہ سے کم میں حکومت عدل ہے اس سے کدان میں کوئی ویت مقررتبیں ہے اور نداس کا ابدارمگن ہے ق حکومت مدل ہے ذریجہ اس کا امتیار کرنا و جب ہوا۔ وریبی منقول ہے ابرا بیم مختی سے اور عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تشریح قد دری نے مقبل میں فرمایا تھ کے موضحہ کے معدوہ میں قصاص واجب نہیں ہے ، مگر ہم عرض کر تھے بین کہ سے موایت ضام

تنز ہی ۔ تنز کی سے ماری نے ماہل میں فرمایا تھ کے موضحہ کے ملدوہ میں قصاص واجب نہیں ہے، مگر ہم عرض کر چکے بیں کہ سی روایت ضام الروا بیرگی ہے۔ (کممر)

بہر جال جس روایت کے مطابق و وون اموضحہ میں قصاص واجب نہیں ہوا، تو اس میں حکومت عدل و ، جب ہے بینی نہ ویت اور نہ قصاص معدم قصاص و جدتو ند کور ہو چکی ہے ، اور عدم ویت کی وجہ رہے کہ شرع کی جانب سے تقدیر نہیں ہے اور اپ تی سے ت گی مقدار منعین نہیں کی جاسکتی۔

اور یہ بھی نہیں ہوسکن کہ بچھ بھی واجب نہ ہواوراس کو مدر قرار دیا جائے۔ یونکہ بیٹکریم انسان کے خدف ف ہے تو جب کولی جورہ نہ مدر تو ہم نے مجبورا حکومت عدل کواختیار کیا ہے وربیہ حضریت ابراہیم مخفی ہے اور عمر بن حبدا معزیز سے منقول ہے۔

#### موضحہ اگر خطاءً ہوتو دیت واجب ہے

قال وفي الموضحة ان كانت حطأ نصف عشر الدية وفي الها شمة عشر الدية وفي المنقلة عشر الدية و مصف عشر المدية وفي الامة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية فان نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية

ترجمه قدوری نے فرمایا ورموضحہ میں اَ مروہ خطاءً ہودیت کے عشر کا نصف ( لیعنی بیسواں ) ہےاور ہاشمہ میں دیت کاعشر ہےاور منقله میں دیت کاعشر اور دیت کا نصف عشر ہےاور آمہ میں تہائی دیت ہےاور جا کفہ میں تہائی دیت ہے پس اگر جا کفہ پار ہوجائے تو بیدو جائے ہیں پس ان دونوں میں دیت کا دوثعث واجب ہوگا۔

تشریح ، قبل میں موضحہ کا تقم قصاص کا بیان کیا ہے بیال وقت ہے جب کہ بیاز خم عمر ٹنگایا گیا ہواورا گر خطاء ہوتواس میں دیت واجب ہوگی۔

جن کی مقداریباں بیون گی تئی ہے اوراس کے علاوہ دیگر وہ نِنم جن میں دیت واجب ہے وہاں خطاء کی قید ملحوظ نہیں ہے بہکہ عمد آاور خط ءُدوتو ل صورتوں میں یہی ضم ہےاب دیت ں تفصیل بیا ن فر وہ تے ہیں۔

ا-- موضحه مین، دیت کا بیسوال حصیه واجب بهوگا یعنی باینج اونث به

۳- باشمه میں دیت کاعشروا جب ہوگا لیتی دی اونٹ \_

۳- منقعه میں عشر دیت ورنصف عشر واجب ہو گا یعنی پیدرہ اونٹ \_

۳- آمه می تبانی ویت واجب بوگی۔

۵- جا اُفدیس بھی تہائی دیت داجب ہوگی۔

سوال - جا كفه كيا چيز ہے؟

جواب باغدوه زخم بجوجوف تك ينتج جائے ،خواه سيند ميں ہويا بيت ميں يا كمر ميں وفيه ووفيه ٥-

سوال يها ي وشي عا أرجل رباع وبالماذ كريول أيا؟

جواب صدب نہا ہے۔ یہ ہے کہ یہ آئریہاں آغا قاآئیا ہو جورن شیاق فظائ زخم کو کہتے ہیں جوسراور چبرے میں ہوتا ہے۔ چس فرمایا کہ جانفہ میں تبانی ویت جب واجب تو گئی، جب کہ ووزخم پارٹ توا ہو۔ ورندا کر دوسری جانب پار بیوٹیا تو پیسرا واجب ہوں گے۔

#### مئلەند كورە كى دلىل

لماروى في كتاب عمروبن حزم ان النبي عليه السلام قال وفي الموضحة حمس من الابل وفي الهاشمه عشروفي المنقلة خمسة عشر وفي الامة ويروى المامومة ثلث الدية وقال عليه السلام في الحائفة ثلت الدية وعلى ابي بكر انه حكم في جائفة نفدت الى الجانب الاحر بثلثي الدية ولا نها اذا نفدت نزلت مسرلة جائفتيل احدهما من جانب البطل والا خرى من جانب الطهر وفي كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب في المافذة ثلثا الدية

ترجمہ بہر ہوجاس کے کہ همرو بن حزم کی کتاب میں مروی ہے کہ بی کریم ﷺ فرمایا اور موضحہ میں پانچ اونٹ میں اور ہاشمہ میں دل اونٹ میں اور مروی ہے وہ مومہ میں تبائی ویت ہاور نبی طبیدالسلام نے فرمایا کہ جا اخد میں تبائی ویت ہے اور ابو بکر سے مروی ہے کہ انہوں نے اس جا اخد میں جو دوسری جانب پار ہموجائے دیت کے دوشک کا تحکم فرمای ہے کہ جانب افدہ میں جو دوسری جانب پار ہموجائے دیت کے دوشک کا تحکم فرمای ہے کہ جانہ ہیں جو دوسری جانب پار ہموجائے دیت کے دوشک کا تحکم فرمایا ہوں ہے اور ہوجائے دیت ہے اور دوسرا ہو ہو کہ جانب ہو اخد میں تبائی دیت ہے اور دوسرا ہو ہو کہ جانب ہو اخد میں تبائی دیت ہے ای وجہ ہے نافذ اور ہوجائے کی میں موری ہے کا ایک اندر کی جانب سے اور دوسرا ہو ہو کہ جانب ہو اخد میں تبائی دیت ہے ای وجہ ہے نافذ اور ہوجائے کی میں موری ہے گا گیا کہ دیت ہوگا۔

تشریک امام قدوری نے جومسائل بیان فرمائے تھے۔ ان تم مسائل کے تین اجزاء ہیں تو دیمل کے بھی تین جز ہیں۔

- ۔ موضحہ میں پانچ اونٹ اور ہاشمہ میں دس اور منقلہ میں پندرہ اور آمہ میں نتہائی دیت اس کی دلیل میں عمرہ بن حزم کی کہا ہے۔ حدیث بیان فرمائی نہ
  - ۲- با كفه يس مكث ديت باس كثبوت من دوسرى حديث بيش قرماني -
  - ٣- الرب أغدا كيب جانب بإربوب تواس كثبوت ميل حضرت صديق السبح فيصد بيش فرماي ب-

و وسری دیمل عقلی بیش فر مانی که جب به نفه پار بوگیا تواب و ها ایک جا افدانیک را بدکدد و بوگ اور م جا ندمیس تبانی ایت ا به وتی ہے۔ دہذا دومیں دوثکث واجب ہوگی۔

#### متلاحمهاور بإضعه كي تعريف

وعن محمد اله حعل المتلاحمة قبل الباضعة وقال هي التي يتلاحم فيها اللم ويسود وما ذكرناه بد أمروي عن ابي يوسف وهذا اختلاف عبارة لا يعود الى معنى وحكم

ترجمہ اور گذیت منقول ہے کہ انہوں نے متنا احمہ کو ہاضعہ سے پہلے قرار دیا ہے اور گذینے فر مایا ہے کہ متنا احمہ وہ ہے جس میں خون جع \* د باب اور کا اجو جات اور ہم نے جس کو پہنے بیان میا ہے وہ ابو پوسٹ سے مردی ہے اور بیاعبارت کا اختار ف ہے جو معنی اور تھم کے اختلاف کی جائب نہیں اوفا۔

تشری مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے نہم ہم پر ہاضعہ اور نمبر کہ پر متنا ہمہ کو بیان کیا ہے اور دونوں کی تعریف بھی بیان کر دی ہے لیکن میا تر تہا ہ رتعریف امام ابو یوسف سے منقول ہے امام محمد نے تر تہہ بھی پٹی ہے اور تعریف کی ہے جس میں خوان جمع ہوکر سیاہ پڑجا ہا اور یے نہیں۔

جس کے بارے میں مصنف فر ماتے ہیں کہ یہ فقط عبارت والفاظ کا اختار ف ہاس کی وجہ سے معنی اور تکم میں کوئی اختار ف نہ ہوگا۔ "نعبیہ لیجنی حکومت عدل میں دونواں کا تکم مساوی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ام مابو یوسف کے نزدیک اس کامشنق مندالذ ہاب فی اسمم ہے ، اور امام محمد نے نزدیک مشتق مندالتھا م ہے جواجماع کے معنی میں ہے۔

#### دامغه كى تعريف اور حكم

؛ بعاد هذا شحة اخرى تسمى الدامعة وهي التي تصل الى الدماغ وانما لم يذكرها لانها تقع قتلافي العالب لا جناية مقتصرة مفردة بحكم على حدة

ترجمہ اوران کے بعد (آمد کے بعد) دوسراز نم اور بہ جس کو دامغہ کہتے ہیں اور بیدوہ ہے جو د ماغ تک پہنچے جانے اوران کو محمہ نے ارشین کیا تھا ہے۔ ارشین کیا اس کے کہ بیٹموہ قبل واقع ہوجا تا ہے نہ کہ ایک جن بت مقتصر وجس کا تکم اگٹ ہے ملیحد والا یا جائے۔ تشری کے اقبل میں دس شجاج کا ذکر کیا گیا ہے ہمسنف فرمات ہیں کہ آمہ کے بعد گیا رہواں زخم اور بھی ہے جس کا نام دامغہ ہے جو اماغ تک بھنے جائے۔

سوال جب دامغه سيار جوال تبحد بقوام محد في ال كوكيول و كرنبيل قرمايد ب

#### شجاج اور جراحه میں فرق

تم هذه الشماج تحتص بالوجه والرأس لعة وماكان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة والحكم مرتب

على الحقيقة في الصحيح حتى لو تحققت في غيرها نحو الساق واليد لا يكون لها ارض مقدرو انما تحب حكومة العدل لان التقدير بالتوقيف وهو انما وردفيما تحتص بهما ولانه انما ورد الحكم فيها لمعنى الشين المدى يلحقه ببقاء اثر الجراحة والشين يختص بما يظهر منها في الغالب وهو العضوان هذان لا سواهما

ترجمہ پھر بیٹجاج چرہ اور سر کے ساتھ مختص ہیں ہا متنہ رخت کے اور جوزخم سراور چیرہ کے غیر میں ہواور اس کوجراحت کہ ہیں اور قتم مرتب ہوتا ہے حقیقت نفویہ پرشیح قول کے مطابق یہاں تک کہا گرزخم ان دونوں کے غیر میں ہوجیے پنڈلی اور ہاتھ قواس زخم ہے سے مقررہ دیت نہیں ہوگی ،اور حکومت مدل واجب ہوگی اس لیے کہارش کی تقدیر تو قیف کی وجہ ہے ہوتی ہاور تو قیف واردہ ونی ہاس غیب کے معنی کی وجہ ہے کہا سنگہ میں جوان دونوں (چیرہ اور سر) کے ساتھ مخصوص ہواور اس لئے کہان زخموں میں تلم واردہ وا ہے ، اس عیب کے معنی کی وجہ ہے جواس کو اور تن ہوتا ہے جراحت کا اثر ہاتی رہنے کی وجہ ہے اور عیب مخصوص ہے زخموں میں سے ایس زخم کے ساتھ جواکہ اوق سے اُھلا رہت ہے اور عیب محصوص ہے زخموں میں سے ایس زخم کے ساتھ جواکہ اوق سے اُھلا رہت ہے اور ایس کے کہا در ایسے یہی دوعضو ہیں۔

تشری شجہ کی حقیقت لغوبیہ ہیے کہ بیدہ ہا نا ہے جو صرف چبرہ اور سر میں ہو ہذاا گرزخم سراور چبرہ کے علہ و ہ سی اور جبعہ ہو ہوتا و ہوں رش کا پیکم جاری نہ ہوگا جو شجات میں بیان کیا گیا ہے

سیونکہ لفظ کی جو حقیقت لغویہ ہوتی ہے اس کے استبارے علم شرق ٹابت ہوتا ہے تو جب حقیقت لغوی مخصوص زخم ہے تو علم شع دوسرے زخم کی وجہ سے ٹابت شہوگا۔

۔ ابوا مدیث کے تول سے احتر از کی وجہ سے مصنف نے فی اس کے قیدلگا دی ہے مہذااگر ہاتھ یا بنڈلی وغیرہ میں زخم ہو جائے تو وہاں میہ دیت واجب نہ ہوگی جکہ اس میں حکومت عدل ہے۔

اس نے کہارش کی تقدیرہ یقین قیاسی تک بندیوں ہے بغیرتو قیف و مائے کے بیس ہوسکتی اورتو قیف صرف شیت بیس ہے اور ہاتھ اور پندلی کا زخم شجات میں داخل نہیں ہے۔

پیر دوسری وجہ بیہ ہے کہ شخات میں ارش کا تقلم جو وارو ہوا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر چہ زخم ٹھیک ہو جائے نیکس اس کا نشان جو ہاتی رہے گا اس کی وجہ سے چبرہ خراب ہو جائے گا اس لئے ارش مقدر واجب ہوتا ہے اور میب کا ظہور فقط انہیں اعضاء میں ہوگا جوعمو ما تھے رہتے ہیں اورا لیسے اعضاء چبرہ اور سرہی ہیں خصوصاً چبرہ تو کھلا ہی رہتا ہے۔

#### لحیان (جڑے) شجاج میں داخل ہیں یانہیں

واما اللحيان فقد قيل ليسا من الوجه وهو قول مالك حتى لووجد فيهما ما فيه ارش مقدر لا يجب المقدر وهمدا الان الوحه مشتق من المواجهة ولا مواجهة للناظر فيهما الا ان عمدناهما من الوجه لا تصالهما به من غير فاصلة وقد يتحقق فيه معنى المواجهة ايضا

ترجمہ ۔ اور بہر حال دونول جبڑے پس کہا گیا ہے کہ وہ دونوں چبرہ ہے نہیں بیں اور یہی ، لک کا قول ہے یہاں تک کہ آ میں وہ زخم پایا جائے جس میں ارش ہے تو وہ مقدار ارش واجب نہ ہوگا اور بیاس لئے کہ وجہ مواجبت سے مشتق ہے اور ناخر کے لئے ان

IDA و و یا بیں مواجبت نہیں ہے مگر ہمارے نز دیک بیدونوں چبرہ میں سے بیں ان دونول کے متصل ہوئے کی وجہ سے چبرہ بغیر فاصلہ کے اور اس میں مواجبت کے عنی بھی محقق ہیں۔

تشریک ، ونوں جبروں کے ہارے میں اختلاف ہے کہ بیدونوں چبرہ میں ہیں پانہیں۔اہ م ما لکٹنے فرمایا کہ بیدوونوں چبرہ میں واخل نہیں ہیں اس وجہ ہے ہضو میں ان دونو ل کا دھونا فرض نہیں ہے نیز انہوں نے کہا ہے کہ وجہ ''مواجہت ہے ، خوذ ہے چبرہ کو وجہ ' سی سئے کہتے ہیں کہ بیدهشد دیکھنے والے کے سامنے رہتا ہے لیکن دوونو یہ جبڑے سامنے ہیں رہتے ہندامعلوم ہوا کہ بیددونوں چبرہ

ہم نے کہا کہ بید دونوں بھی مواجہت میں واقع ہوتے ہیں نیز دونو ں کا بغیر کسی فاصلہ کے چبرہ سے اتصال ہے بہذا بید دونول چبرہ میں واخل ہیں تو جوزخم ان دونو ل کا بروگا اس کی وہی ارش ہوگی جوشجات میں مٰدکور ہوا ہے۔

"منبیہ-ا : قان با اجماع چبرہ میں داخل ہے ٹھوڈی کے بنچےوہ میڈی جس پردا مھی اگتی ہے اس کوئیہ کہتے ہیں۔

تنبیہ ۔ ۲ جس طرح ذقن سے مواجبت کا ثبوت ہوتا ہے ای طرح دونوں جبڑوں ہے بھی ہوتا ہے ( کما ہوالغاہر ) توبید دونول ذقن کے حکم میں ہو کر چبرہ میں داخل ہو گئے۔

تنبیہ۔ سو تیس کا تفاضہ بیتھ کہ بید دونوں چبرہ میں داخل ہیں تو وضو میں ان کا دھونا فرض ہوتا مگر ہم نے اجماع کی وجہ سے مسل کو و جب بیں کہا ،اوراجماع یہاں شج ت کے ہارے میں نہیں ہے تو یہاں ہم نے قیال بڑمل کرتے ہوئے حقیقت پڑمل کیا۔

تنبيه من بيهال مصنف في من مهام كه وجه مواجهت من منتق بعال نكه عمر يد منتق نبيس موتا؟

جواب معترض تنسطی پر ہےاں سے کہ شتق ق کبیر میں دونفظوں میں انفاظ ومعنی کا تناسب کافی ہوتا ہےاس سے صاحب َ شاف نے كہاہے كہ يم يتيم سے اور برت تبرت مشتق ہے،

تنبیہ – ۵ ۔ دونو برٹر و <sub>سا</sub>کا تکم بیان کرنے میں عبارت کچھ منتشری ہے جس سے خواہ مخواہ ذہمن الجھتا ہے صاف مسئد ہیہ ہے جومیں

منتبیه ۱۳ ساس مسکے و بیان کرنے میں سب ہے زیاد ہ صاف مبارت زیلعی کی ہے ورنہ عبارات میں امجھا ؤے۔

#### جا كفه اورشجه مين نسبت

وقيال والهج انفة تهختص سالحوف جوف الرأس اوحوف البطس

ترجمه اورمثا کی نے کہا ہے کہ جوف کے ساتھ مخصوص ہے سر کا جوف ہویا پہیٹ کا جوف ہو۔

تشریک یہاں ایک سوال وار د ہوتا تھ کہ ذکر چل رہا تھا شباع کا آپ نے اس میں گھسیز دیا ہے جا کفہ کو ، تو مصنف جو ب دیتے ہیں کہ جا کفہ، س زخم کو کہتے ہیں جو جوف تک پہنچ جائے ،خواہ وہ جوف سر کا ہویا پیٹ کا اہندامعلوم ہو، کہ جائے شج جہیں وخل ہے کیونکہ شجداور ب الفديس عموم خصوص مطلق كي سبت ہے۔ ے اُر مثنی نعف کا فرق نکے تو ربع عشر واجب سرا یا جائے اور اُسریے نظم موضحہ کے مقابلہ میں ۵/ا ہے قوصرف ایک اون سے اُر مثنی نعف کا فرق نکے تو ربع عشر واجب سرا یا جائے ۔ پ نے اور آسر ۲/۵ ہے تو ہ واونٹ واجب سرو نے جا کیں۔ وسطی بذا۔

### ہاتھ کی انگلیوں کے کا شنے میں دیت کا تھم

فصل وفي اصابع اليد نصف الدية لان في كل اصبع عشر الدية على ماروينا فكان في الخمس بصف الدية ولار في قطع الاصابع تفويت حنس منفعة البطش وهو الموجب على مامرفان قطعها مع الكف ففيه ايضا مصف المدية لقوله عليه لسلام وفي اليدين الدية وفي احدهما نصف الدية ولان الكف تمع للاصابع لان

کہ ہرائیں۔ انگی میں دیت کا حشر ہے اس حدیث کے مطابق جس کوہم روایت کر جکیے میں تو پانگیوں میں نصف ویت ہوگی اوراس۔ کہ ہرائیں انگی میں دیت کا حشر ہے اس حدیث کے مطابق کے بتا مرانگلیوں کے کا نئے میں حبنس منفعت بطیش کوفوت کر وینا ہے اور یکی (حبنس منفعت کوفوت کر دینا) دیت کوواجب کریتمام انگلیوں کے کا نئے میں حبنس منفعت بطیش کوفوت کر وینا ہے اور یکی جیں کہ گذر کمیا پس اگر تمام انگلیوں کو مع جھلے کا کا ٹا تو اس میں '' دھی دیت ہے نبی علیہ السلام سے فرمان کی وجہ سے اور دونوں ہاتھوا م ۔ انگیوں کے اس کے کہ تا انگیوں آ پوری دیت ہاوران دونوں میں سے آیہ میں آوھی دیت ہاوراس کئے کہ تھیلی انگیوں کے تابع ہے اس کئے کہ پر ٹاانگیوں آ ۇرى<u>چەھ</u>صل ہوتا ہے۔

تشریح اطراف کا تشم اور ہے اور شجاتی کا اور ہے اس لئے اس کوا مگ فصل میں بیان کیا جار ہا ہے۔ تشریح اطراف کا تشم اور ہے اور شجاتی کا اور ہے اس لئے اس کوا مگ

پیمسئلہ مہلے گذر کہ ہے کدا تیب ہاتھ میں ترصی ویت واجب ہوتی ہے،اوراً سر ہاتھ ندکا نے بکدا یک ہاتھ کی پینچوں انگلم پیمسئلہ مہلے گذر کہ ہے کہ ایب ہاتھ میں ترصی ویت واجب ہوتی ہے،اوراً سر ہاتھ ندکا نے بکدا یک ہاتھ کی پینچوں انگلم د نے آواب بھی آ دھی دیت واجب ہوتی ہے، نیز ہرا گلی میں دیں اونٹ واجب ہوتے میں تو دو میں بیس اور تین میں تعمیں اور حیارت .

اور پاچ میں پچاس اونٹ وا جب جو ں گے ،اور یہی پچاس اونٹ آ دھی دیت ہے۔ ( سمامر ) اور پاچ میں پچاس اونٹ وا جب جو ں ا الحامل الكليار كاشنا كي وجه من المنفعت فتم جود يا أن اورجنس منفعت كي عويت كي وجه اين واج الجيمر بانتجور الكليار كاشنا كي وجه من يكر ني كي منفعت فتم جود يا أن اورجنس منفعت كي عويت كي وجه اين واج

ہے، اوراً سر پانچوں انگلیاں سے سین سے کا تیس تو اب بھی وہی آ دھی دیت واجب ہے اس کے کہ حدیث میں ہے کہ دونو ، سے، اوراً سر پانچوں انگلیاں سے سال سے کا تیس تو اب بھی وہی آ دھی دیت واجب ہے اس بھی کہ حدیث میں ہے کہ دونو ، ۔ پوری دیت واجب ہے اور آید ہاتھ میں آوھی دیت اور سائی ہی ہاتھ کا ٹا تا ہے ہندا آدھی دیت واجب ہوگی۔ پوری دیت واجب ہے اور آید ہاتھ میں آوھی دیت اور سائی ہی ہاتھ کا ٹا تا ہے۔

اور چونکہ آ دی انگلیوں کی وجہ سے کپڑنا ہے اور کپڑنا ہی ہاتھ کی اصلی منفعت ہے اور میلی اس میں انگلیوں کے تابع – اور چونکہ آ دی انگلیوں کی وجہ سے کپڑنا ہے اور کپڑنا ہی ہاتھ ک کی وجہ سے پچھاورواجب میں کیاج کے گا۔

## ہاء ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ کلائی کا شنے میں کیاسزا ہے، اقوال فقہاء

وان قبطعها مع نصف الساعد ففي الإصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل وها يوسف وعمه انماز دعلي اصابع اليد والرجل فهو تبع الى الممكب والى الفخذ لان الشرع الواحدة بصف الدية واليد اسم لهده الجارحة الى المكب فلا يزاد مبي تقدير الشرع

ترجمه اوراً رانگلیول کومع آدھی کلائی کے کاٹا تو تمام انگلیوں اور تھیلی میں آدھی دیت ہے اور زیاد ومیں ( کلائی میں ) حکومت مدل ہے اور یہی ایک روایت ہے، ابو بوسٹ ہے ، اور ابو بوسٹ ہے دوسری روایت میہ ہے کہ جومقدار ہاتھ اور پیری انگلیوں پر بردھ جائے پیس وہ تا ج سند مصاوران تک اس کئے کہ شریعت نے ایک ہاتھ میں آدھی دیت واجب کی ہےاور ہاتھ اس آلہ کا نام ہے سندھے تک تو تقديرشرع برزيادتي نبيس كي جائے كي-

تشريح سنس نربدك ايك باتھ كى بانچول انگلياں كاث ويں اور تقيلى بھى كائى اور آ دھى كانى بھى كانى تواس ميں طرفيين كاند ہب تويہ ے کیا تھیاں میں کی وجہ سے تو آ دھی دیت واجب کردی جائے گی ،اورجونصف کلائی کائی ہے اس میں حکومت عدل واجب ہے۔ امام ابوليوست كى دورد أنتيل بيل

ا - طرفین کے موافق ۲- پئ آدھی بی ایت واجب ہے اور پچھ بیس ایکول؟

اس لئے کہاصل تو اٹھیوں ہیں اور کف ہاتی مقدار کندھے تک وہ سب اس کے تالع ہے کیونکہ ہاتھ کہتے ہیں اٹھیوں ہے لے کر كندهے تك اور پير كہتے ہيں پير كى انگليوں ہے لے كرران تك كو۔

بہرجا ں کالی کی باز وہ وئیم وہ سب تا بع میں ای طرح پنڈ کی وغیر وسب تا بع میں اور تا بع کے لئے آچھ واجب نبیس ہوا کرتا ہذاصورت مذكورہ ميں كلائي كے لئے بجھواجب شہوگا۔

#### طرفین کی دلیل

ولهما ان اليد ألة بناطشة والبطش يتعلق بنالكف والاصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التنضمين ولانه لا وحه الى ان يكون تبعا للاصابع لان بينهما عضوا كاملا ولا الى ان يكون تبعا للكف لانه تابع و لا تبع للتبع.

ترجمہ ۔ اور طرفین کی دلیں میہ ہے کہ ہاتھ پکڑنے والا آلہ ہے اور پکڑنا متعلق ہوتا ہے بیٹیلی اور انگلیوں سے نہ کہ ذراع سے تو تضمین کے حق میں ذراع کو تابع نہیں بنایا جا سکتا اور اس لئے کہ کوئی وجہ بیں ہے کہ کلائی اٹکلیوں کے تابع ہو جائے اس لئے کہ ان و ونوں کے درمیان عضو کامل موجود ہے اور کوئی وجہ بیل ہے کہ کلا کی جنتی کے تابع ہوجائے اس سے کہ تنتیل تابع ہے اور تابع کا تابع

تشریح پیطرفین کی دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا کام بکڑ نا ہے اور آ دمی انگلی اور تھیلی ہے بکڑتا ہے کلائی اور ذارع ہے نہیں بکڑتا اہذاذ ارع وغیرہ د ضان کے حق میں انگلیوں کے تابع بھی نہیں ہو سکتے ، کیونکہ اگر آپ تابع بنا تھیں گئو انگلیوں کے تابع بنا کمیں گے یا بختیلی ے اور دونوں باطل ہیں ، انگیوں کے تابع تو اس لئے نہیں ہو سکتے کہ درمیان میں کامل عضو تیلی موجود ہے اور اگر آ ہے بتھیلی کے تابع کریں كَ وَيَهِ بِهِي بِالْحَلْ بِ يَهِ وَكُدِيهِ فِي فُود دوس كَتابِعُ سِياورِ مَا لِيُّ كَا مَا لِعِنْبِيلِ بِواكرة الهِدَامعلوم بواكه زياد تي بين حكومت عدل كهده و کوئی جارہ جیس ہے۔

#### اليي تقيلي كاٺ دى جس ميں ايك يا دوانگلياں ہوں كتنى ديت واجب ہوتى ہے، اقوال فقتهاء

قال وان قطع الكف من المفصل وفيها اصبع واحدة ففيه عشر الدية وان كأن اصبعان بالخمس ولا شيئ في الكف وهذا عنيد ابي حنيهة وقالا ينظر الى ارش الكف والا صبع فيكون عليه الاكثر ويدحل القليل في الكثير لانه لاوجه الى الحمع بين الارشين لان الكل شيئ واحد ولا الى اهد اراحدهما لان كل واحد اصل من وجه فرجحنا بالكثرة

تشریک اگرزید نے خالد کا ہاتھ گئے پر سے کا ٹالین بیشلی کاٹ دی اور تھیلی میں صرف ایک ہی انگلی ہے باتی جارندار دہیں تو زید : صرف انگلی کا ارش بیمنی دی اونٹ واجب بول گاور تھیلی میں کچھواجب نہ ہوگا ،اور اگر دوانگلیاں بوں توخمس دیت بیمن میں اونٹ واجب بول گے ، ( کمامر )اور میاہ م ابوحنیفہ کا قول ہے۔

صحبین فرماتے ہیں کدا مرصرف زیر خامد کی بھیلی کانے جس میں انگلیاں نہ ہوں تو اس میں حکومتِ عدل واجب ہے جوانگلی کر ویت سے گھٹ بھی سکتی ہے، اور بزھ بھی سکتی ہے ہندایہ ں بیصورت اختیار کی جائے کد دیکھ جائے کہ انگلی کی ویت بعنی وس اونٹ زیاد ہے یا بھیلی میں حکومتِ عدل کی مقدار زیادہ ہے جو بھی زیادہ ہوائی کو واجب کردیا جائے گا اور تیس کو کثیر میں واخل کردیا جائے گا۔

جیے اگر زید نے خالد کا سرزخی کیا جس ہے اس کے یکھ ہال بھی جھٹر گئے ،تو یہاں بھی اکثر واجب ہے اور کیل کثیر میں واخل ہوتا ہے۔ اس طرح بیباں بھی ہوگا۔

صاحبین کی دلیل بیال بیتوممکن نبیس کدانگی که دیت سیحده بی جاسیجیکیده ونول شنی واحدے مثل بین ہذا کف کی دیت بعین انگی که دیت ہےاورانگی کی دیت بعینہ کف کی دیت ہے بہرحال میددونو باشی واحد بیل تو نزیج ولنشر قاہوگی۔

اور بیر بھی ممکن نبیس کہ صرف ایک کی دیت پراکتفا کرلیس اور دوسمری کو مدر قرار دیدیں کیونکدا یک اغتبارے دونوں الگ الگ چیزیں جیں ، کف اس امنب رہے کہ اس کے ساتھ انگیوں کا قیام ہے اور ، ٹکلیاں اس امنتبارے کہ اصل منفعت بطش انہیں کی وجہ ہے حاصل ہے۔

بندا جب اول و ثانی دونوں صورتیں باطل تھبریں تو ہم نے کثرت کورائ قرار دیکرای کوواجب کردیااور قلیل کو تیر میں دانل کردیا۔ امام صاحب کی دلیل

وله ان الاصابع اصل والكف تابع حقيقة وشرعا لان البطش يقوم بها واوجب الشرع في اصبع واجدة عشرا

#### من الابسل والتسرجيح من حيث المذات والحكم اولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب

ترجمہ اورابوطنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ انگلیاں اصل میں او متھیلی تا ابع ہے حقیقت اور شرع کے اعتبارے اس لئے کہ بطش انگلیوں کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اور شریعت نے ایک انگلیاں اصل میں اور نواجب کئے ہیں اور ذات اور تھم کے اعتبار سے ترجیح اولی ہے مقدار واجب کے ہیں اور ذات اور تھم کے اعتبار سے ترجیح اولی ہے مقدار واجب کے ہیں عیدت سے ترجیح ویے ہے۔

تشری سیاه ما بوحنیفی دلیل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حقیقت اور شریعت دونوں امتبارے انگیں اصل اور کف تاج ہے۔ حقیقہ تواس کے کہ بطش انگیوں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور حکما اس کئے کہ انگی کے لئے مقدار ارش ہے اور کف کے لئے مقدار ارش ہوتو دہ تعدیر تابت ہوتو دہ تقدیر تابت ہوتو دہ تو جس میں تقدیر شرع ہوگی اسکو مقدار قیامی پرترجیج ہوگی۔ اور یہ اصول مقرر ہے کہ ذات اور تحم کی دونی سے مراد تعدت و کئر ت کا مقبار ہوا دور تھی تاب ہے مراد تقدت و کئر ت کا مقبار ہوا دور تھی تاب ہوتو دہ تھی تاب کے دات کا مقبار ہوا دہ تاب سے مراد تقدت و کئر ت کا مقبار ہوا دور تھی تاب می دونی تاب کے دیا مقدار واجب کی حیثیت ہے ترجیح دینے سے اولی ہے ہمقدار واجب سے مراد تقدت و کئم ہے۔

#### کم ہے مراد حقیقت وحکم ہے۔ ریم جنھیلی جس میں تین انگلیاں ہوں کتنی دیت واجب ہے۔زا کرچھٹی انگلی کا شنے کی کیا سزا ہے ایسی میں جس میں تین انگلیاں ہوں کتنی دیت واجب ہے۔زا کرچھٹی انگلی کا شنے کی کیا سزا ہے

ولو كان في الكف ثلثة اصابع يجب ارش الاصابع ولا شيئ في الكف بالاحماع لان الاصابع اصول في التقوم وللاكثر حكم الاكل فاستتعت الكف كما اذا كانت الاصابع قائمة باسرها قال وفي الاصبع الرائدة حكومة عدل تشريفا للادمي لانه جزء من يده لكن لا منفعة فيه ولا زينة وكدالك السن الشاعية لما قلبا

ترجمہ اوراً مرتقبلی میں تین انگلیاں ہوں تو انگیوں کی دیت واجب ہاور بالا جمائے بتقبلی میں یجھ نہیں ہے اس لئے کے تقوم کے اندر انگلیاں بمتنا ہیں ہیں اور اکثر کے بنے کل کاحکم ہے بیں اکثر انگلیاں بتقبلی کو تاج کر میں گا ، جیسے تمام انگلیاں قائم ہوں قد وری نے فر میا اور انگلیاں بالکیاں بھی میں حکومت عدل ہے آدمی کی شرافت کی وجہ سے اس کئے کہ رہائی کے اتھ کا جز ہے بیکن اس میں ندمنفعت ہا ورندزینت ہے اور ایسے بی زائد وانت اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

تشری اگر خیلی میں تین انگلیال ہوں تو بالے جماع تمیں اونٹ واجب ہوں گے، ورخیلی کا پچھواجب نٹے ہوگا کیونکہ بیقومسلم ہے کہ تقوم میں انگلیال ہی اور یہال اکثر انگلیال ہوں تو جائے تا بع کرلیں گل تقوم میں انگلیال ہی اصل جی اور یہال اکثر انگلیال ہو تو جائے تا بع کرلیں گل جیسے اگر تم مانگلیال موجود ہول جب موات واجب ہول گے اور جیلی کا پچھواجب ند ہوگا۔

اورا گریسی کو چیوا بھیاں اگل بیں اور کی نے خیسٹی زائد انگی کا ک دنی تو چونکہ نداس سے منفعت ہے اور نداس بین بھال ہے اس نے ارش قو واجب نہیں البتدو وجھی اس کے ہتھ کا جز ہے تو تکریم انس نی اور شرافت ترمی کے بیش نظر اس بیں حکومت مدل واجب ہے۔

اس طرح آسرزید کے ڈیل دانت اگ گئے جس کو دوہ اڑھ کہتے ہیں اور خامد نے اس کا زائد دانت قراری تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ حکومت عدل ہے اور بہی اس کی دلیل ہے۔

#### یچ کی آئکھ، ذکر، زبان کاٹ دی تواس کی کیاسزاہے

وفي عين الصبى وذكره ولسانه اذا لم تعلم صحة حكومة عدل وقال الشافعي تجب فيه دية كاملة لان العالب فيه الصحة فاتسه قطع المارر والاذن ولما ان المقصود من هذه الاعضاء المنفعة فاذا لم تعلم صحتها لايحب الارش الكامل سالشك والبظاهر لا يصلح ححة للالرام بخلاف المارن والاذن الشاحصة لان المقصود هو الجمال وقد فوته على الكمال

ترجہ اور بچہ کی آنکھیں اور اس نے قرمیں اور اس کی زبان میں جب کدان میں ہے برایک کی صحت معلوم ند ہوتو حکومت مدل ہ اور ش فعی نے فرمایا کہ اس میں دیت کا ملہ واجب ہاں لئے کہ اس میں صحت نا لب ہے توریز مدا مینی اور کان کا شنے کے مشاہبہ سیا اور ہا ہوگا ہے۔ کہ ان اعضاء ہے مقصود منفعت ہے ہیں جب ان اعضاء کی صحت معلوم ند ہوتو شک کی وجہ سے کامل ارش واجب نہ ہوگا اور فل ہم الزام کے لئے جت بنے کی عدا حیث نہیں رکھتا ہی خلاف نرمہ بنی اور انجرے ہوئے کان کاس لئے کے مقصود جمال ہوا اس اور اس فرم الحور برفوت اس کے کے مقصود جمال ہوا اس اس اور اس کے حمال ہوا ہو ہمال ہوا کہ جمال فرم اس طور برفوت اس کے کہ مقصود جمال ہوا اس کے جمال فرم اس طور برفوت اس کے کہ مقصود جمال ہوا اس کے جمال فور برفوت اس کے کہ مقصود جمال ہوا اس کے جمال فور برفوت آئر دیا ہے۔

تشریح جب بچد سک بارے میں معنوم ہے کہ وہ و یکھا ہے اور کارم کرتا ہے اور اس کا ذکر حرکت کرتا ہے قربیا اسلاء کی تندرتی ک مدر مت ہے بنداا یک صورت میں بایا تفاق ویت کا مدوا جب ہوگی۔

نیکن آرائیمی ان کی تندری اور صحت معلومتیں مونی تھی کہ کسے ان کو کاٹ دیا تو اس میں امام شافعی اور ہمارا اختلاف ہے۔

انہوں نے بیکہا کہ چونکہ نالب بہ ہے کہ بیاعض ورست ہوتے ہیں تو ای بنیاد پر جیسے ناک کے زمہ میں ورکان میں دیت داجب ہوتی ہےای طرح اعضاء مٰدکورہ کے اندر بھی دیت واجب ہوگی۔

ہم نے کہا کی دیت واجب شہوگی بلکہ حکومت عدل ہے۔

اور جم نے ان کی دلیل کا جو، ب دیتے ہوئے کہا کہ نا ب وفا ہر جت تو ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسر ہے پر تکم یا زمہیں کیا جہ سان یکن انزام کے لئے جت نہیں ہے اور رہی ہے بات کہ ان م شاہی نے ان و ماران اور کان پر قیاس کیا ہے تھیاس می الفارق ہے۔

کیونکہ ان دونوں کا منصود ایک الگ ہے۔ اور اعض مجو ثدکا مقصود منفعت ہے اور ان کی منفعت کا ابھی ملم نہیں ہے کیونکہ ابھی ن ک صحت ہی کا منہیں ہوا ہے اور رہا ہیں ن اور کان کا بھر انہوا حضہ تو ان کا مقصود جماں ہی وجہ سے بچہ کو بھی حاصل ہے اور قاطع محت ہی کا منہیں ہوا ہے اور رہا ہیں پر ویت واجب ہوگی۔

نے وہ جمال فوت کر دیا اس لئے اس پر ویت واجب ہوگی۔

#### بيج كى چيخ كلام ہيں ،اعضاء كى صحت معلوم كرنے كاطريقه

وكدالك لواستهل الصبى لامه ليس بكلام وانماهو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي الدكربالحركة وفي العيل بمايستدل به على النظر فيكون بعد ذالك حكمه حكم البالغ في العمد والخطأ

ترجمہ اورا یہے ہی اگر بچہرہ یا (حکومت عدل ہے) اس لئے کہ بیکلام نہیں ہےاور بیتو محض ایک آواز ہےاور زبان کے اندرصحت کی معرفت کارم ہے ہوتی ہے اور ذکر میں حرکت ہے اور آنکھ میں اس چیز ہے جس کے ذریعہ دیکھنے پر دلیل ہجر ۔ پس اس کے بعداس کا تقیم

بالغ كاحكم موگا عمداور خطاء دونول (صورتول ميں)\_

تشری کے پیدائش کے وقت اگر بچے رویا اور اس کے ملاوہ دیگر ذرائع ہے اس کی زبان کی صحت معلوم نہ ہو بھی تو صرف عنومت عدل واجب ہے کیونکہ بیرونا پھوکل منہیں ہے بلکہ بیاق محض ایک وازے بلکہ زبان کی صحت کلام سے اور ذکر کر کر سے جنبش ہے اور آ کھو کی ایسی چیز ہے جس ہے ویکھنے پراسندلال ہو سکے معلوم ہوگی۔

اور جب اس کے اعضاء ندکورہ کی سلامتی معلوم ہوگئی پھراس کا حکم باغ کا تعلم ہوگا لبنداعمدا کا ننے کی صورت میں قصاص اور خط ، میں

ایک شخص کوالی چوٹ لگائی جس ہے اس کی عقل ماری گئی یا اس کے بال کر گئے تو کتنی دیت واجب ہو گ

قال ومن شح رجلا فذهب عقله اوشعر راسه دحل ارش الموضحة في لدية لان بفوات العقل تبطل ممععة جميع الاعضاء فصاركما اذا اوضحه فمات وارش الموضحة يجب بفوات حزء من الشعر حتى لوبت يسقط والدية بنفوات كل الشعر وقد تعلقا بسنب واحد فدحل الجزء في الجملة كما اذا قطع اصبع رجل فشلت يده وقال زفر لا يدخل لان كل واحد جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الحنايات وجوابه ماذكرنا

ترجمہ قدوری صلحہ نے فرمایا اور جس نے کسی کا سر پھوڑ ویا لیس اس کی عقل ختم ہوگئی یا اس کے سر کے بال تو موضحہ کا ارش ویت میں داخل ہو جائے گا اس لنے کہ تقل کے فوات کی وجہ سے تمام اعضاء کی منفعت باطل ہو جاتی ہے۔ ہیں بیاییا ہو تیا جیسے اس کو زخم موضحہ لگایا لیں وہ مرگیا اور موضحہ کا ارش بالول کا کچھ جز ، فوت ہونے ہے واجب ہوتا ہے یہاں تک کے اً سر بال جم ﷺ و ارش ساتھ ہو جائے گا اور دیت بورے بالوں کے فوات ہے واجب ہوتی ہے اور بیدونول (ارش اور دیت)متعلق ہیں ایک سبب کے ساتھے تو جزکل میں داخل ہوجائے گا جیسے کسی شخص کی ایک انگلی کائی ہیں اس کا ہاتھ شل ہو گی اور زفر نے فرمایا کہ ( موضحہ کا ارش دیت میں ) داخل نہ ہو گا اس لئے کہ ان میں ہے ہرایک مادون النفس میں جنایت ہے اپس ان دونوں میں قد اض نہ ہو گا جیسے تمام جذبیت اور اس کا جواب وہی

تشری کے جس کا وقوع ایک مضنف حقیقت میں بیربیان کرنا جا ہتے ہیں کہ زید نے ایک جنابیت کی جس کا وقوع ایک عضو پر ہوائیکن اس نے دو چیز ول کوضا کئع کردیااوران میں ہے ایک کاارش کم ہےاور دوسرے کا زیادہ ہےتو یہ ںاقل اکثر میں داخل ہوجائے گاخواہ جنایت عمداُ ہویا نصأ اورا کر جنایت کاوقوع ایگ الگ دوحصول پر ہوتو تد اخل نہ ہوگا بلکہ ہرایک کاارش الگ الگ واجب ہوگا خواہ عمد اُہو جنایت یانطأ ہو ہیا تفصیل امام ابوصنیفیڈ کے نز ویک ہے کیونکہ ان کے نز ویک ایسی صورت میں قصاص ساقط ہے۔

اورصاحبین کے نز دیک اگراول عمد أبرواور قصاص وصول کرناممکن ہوتو قصاص ہوگا ورنہ پھران کا وی مسلک ہے جوامام صاحب کا

اورامام زقرگا مسلک میہ ہے کہ یہاں مداخل نہ ہوگا بلکہ ہر جنایت کا ارش ایگ الگ واجب ہوگا کیونکہ ہر جنایت کا تعلق ہ دون النفس

ہے ہے جہال مذاخل تبیں ہوا کرتا۔

ایکن ہم ری طرف ہے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ جب سبب متحد ہے اور کل متحد ہے تو اکثر افغل کوشائل ہو جائے گا بیاس پوری تفصیل کا حاصل ہے جومصنف نے بیان فرمانی ہے۔

اور ما قبل میں تزریجا ہے کہ بورے سرے بال مونڈے میں جب کہ پھروہ دویارہ نہ آگیں بوری دیت ہے،

اوردا زھی میں پوری ویت ہے اوراً مراک جائے تو بچھوا جب نہیں مگر تعزیر اورا گرمر کے پچھ ہال ختم کئے تو اس میں حکومت عدل واجب ہے ہذااس نے اگر مرکز وی نی جس سے زخم موضحہ ہوئے ہوئے اور بال بھی ختم ہوگئے (یعنی بچھ بال) تو اب دیکھا جائے تو موضحہ کا ارش زیادہ ہے جو نسازیادہ ہوائی کو واجب کیا جائے گا ،اورقلیل کو شیر میں واض کر دیا جائے گا لہٰذا اگر حکومت عدل زیادہ وقود ہی و جب ہال موضحہ کا ارش کو داخل فی آلٹیر سرائے ہوئے کو تکومت عدل میں داخل مانا جائے گا تو بیدا کی جگد ہے جہال موضحہ کے ارش کو داخل فی آلٹیر سرائی واضی کی سام ہوئے۔

اور دو ہری جکہ بیہ ہے کہ زخم موضحہ کیا گیا کی نئین مجم و آس کی وجہ ہے مرگیا تو یہاں دیت کاملہ دا جب ہوگی اورارش موضحہ واس میں داخل کردیا جائے گا مصنف کی عبارت میں ہنچا نتش رسا ہے اس کی تفصیل ہے سارا مسئلہ منقطع ہو ہائے گا۔

ہذامصنف نے فرمایا کہ سرنچوڑ نے ہے آ برعقل زائل ہو گئ تو پوری دیت واجب ہے اور جب پوری دیت واجب ہو گئی تو موضحہ کا ارش کچھ نہ ہوگا۔

ای طرح اگر زخی کیا جس کی وجہ یے پورے بال ختم ہو گئے تو پوری دیت واجب ہوگی اب موضحہ کا بجھارش واجب نہ ہوگا۔
واد ش المسموضحہ النبخ - یہاں موضح سے مراداصطارحی ،موضح نہیں ہوسکتا ورنداس کارش کامدار بالوں پڑئیں ہے
( کمامز ) اورا ہی طرح بال اُگنے سے یا زخم بھر جانے ہے اس کا ارش ختم نہیں ہوتا ہے ( کمامز ) بلکہ یہاں ضروری ہے کہ موضحہ سے مراو
ان بالوں کا ختم ہون لیا جائے جو چھٹتم ہوں اور ندا گے جس میں حکومت مدل واجب ہے اورا گراگ جا کیں تو بھڑتھی واجب نہیں ہوتا ،
اور دیت سے مراد پورے بالوں کی دیت ہے اب مسئلہ صاف ہے کہ زخم کی وجہ سے باتھوں باتھ بچھ بال ختم ہو گئے تھراس کے اثر سے سارے بال ختم ہوگئے واجب تھی وہ چونکھ تیل سے سارے بال ختم ہوگئے واجب تھی وہ چونکھ تیل سے سارے بال ختم ہوگئے واجب تھی وہ چونکھ تیل سے سارے بال ختم ہوگئے واجب تھی وہ چونکھ تیل

اور یہ بھی ممکن ہے کہ موضحہ ہے وہ زخم مرادلیا جائے جو مادون الموضحہ میں جن میں پچھنزاش وغیرہ ہوگئی ہواور پچھ بال و نغیرہ اڑ گئے ہوں اور الموضحہ میں جن میں کھنزاش وغیرہ ہوگئی ہواور پچھ بال و نغیرہ اڑ گئے ہوں۔ تو چونکہ اول میں حکومت عدل واجب تھی اور ثانی میں دیت تو جب دیت واجب کر دی گئی تو حکومت مدل ای میں داخل ہو جائے گی اس تا دیل کے بغیر مسئد طل نہیں ہوتا اور عبا حب نتائی نے اگر چہ یہ س طویل گفتگو کی ہے۔ ہم سب لا حاصل ہے۔

#### موضحہ زخم کے ساتھ ساتھ قوت ساعت یا قوت بصارت یا گویا کی ختم ہوگئی دیت کے ساتھ منوضحہ کا ارش بھی واجب ہے اقوال فقہاء

ال وال ذهب سمعه اوبصره اوكلامه فعليه ارش الموضحة مع الدية قالوا هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف حمهم الله وعن ابي يوسف ان الشجة تدخل في دية السمع والكلام ولاتدخل في دية البصر وجه الاول ان الامنها جماية فيمادون النفس والمنفعة مختصة به فاشبه الاعضاء المختلفة بحلاف العقل لان منفعة عائدة بحميع الاعضاء على مابينا وجه الثاني ان السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به

رجمہ قدوری نے فرویا اوراگر (شجہ موضحہ کی وجہ ہے) اس کی قوت ساعت یا اس کی بھریا اس کی گویا کی ختم ہوگئی تو اس پردیت کے ماتھ ساتھ موضحہ کا ارش ہے، مش کُے نے فروایا کہ بیشنجین کا قول ہے اور ابو یوسفٹ سے مروی ہے کہ شجہ ساعت اور گویا کی ویت میں تو اخس ہوگا اور بھر کی ویت میں واخل نہ ہوگا ، اول کی وجہ بہے کہ ان میں سے ہرایک ایس جنایت ہے جو وادون النفس میں ہے اور منفعت من میں ہے اور منفعت من میں ہے اور منفعت من میں سے اختیا ہے کہ ان میں سے ہرایک ایس سے کہ اس کے کہ اس کی منفعت تی م اعضاء کی جانب و تی ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔

ٹائی قول کی وجہ رہے کہ تمع اور کلام باطنی چیزیں ہیں تو ان کوعقل پر قیاس کیا جائے گا اور بصر فلا ہری چیز ہے تو اس کوعقل کے سرتھ احق نہیں کیا جائے گا۔

تشری زیدنے خالد کا سرپھوڑ دیا جس کی وجہ ہے شجہ موضحہ ہوگیا اور س تھ ہی س تھ قوت ساعت یا بینائی یہ گویائی بھی جاتی رہی تواب کیا تشری کے تداخل ہوگایا نہیں تواس میں اور اوضیفٹہ کا قول عدم تداخل کا ہے اور اور ما ابو یوسف ہے دور وایتیں ہیں ایک کے اندر تو وہ وہ کہا تھا ہوگی ہوں اور دوسری میں ان کے بیبال تفصیل ہے یعنی مذکورہ تین قو توں میں سے ایک میں یعنی بھر میں وہ اور ما ہو ایف ما ابو تیف کے ساتھ ہیں اور دوسری میں وہ تداخل کے قائل ہیں۔

اب دونول روایتوں کی دلیل دیکھئے۔

عدم تداخل کی دلیل ان تینوں قو تو ن میں سے ہرا یک میں جو جذیت ہے یہ جنایت فیسما دون النفس ہے اوران میں سے ہر ایک کی منفعت ای کے ساتھ مختف ہے ہے جن بولنا صرف زبان کا کام ہے اور سننا ساعت کا اور دیکھ آئھ کا ہذایہ اعضاء مختلفہ کے مشہ ہوئے اور اعضاء مختلفہ میں تداخل نہ ہوگا۔ بلکہ ان کے ختم ہونے کی دیت دینی ہوگی اور موضحہ کا ارش الگ دینا ہوگا۔

اور عقل کی صورت میں مداخل کا قول اس سے اختیار کیا تھا کہ عقل کی منفعت پورے بدن کی ج نب راجع ہےاور یہاں ایسانہیں ہے جکہ ہر قوت اپنے مخصوص دائر ہے میں کام کرتی ہے۔

د وسری روایت کی دلیل سیے کہ توت ساعت اور گویائی بطنی اور تخفی چیزیں ہیں جیسے عقل مخفی اور باطنی چیز ہے تو ان دونوں کوعقل پر قیاس کرتے ہوئے وہی عظم دیا گیا جوعقل کی صورت میں ہے ، اور بھر ایک ظہری قوت ہے تو اس کوعقس پر قیاس کیا گیا اور عدم مذاخل

ت قول کواختیا رکیا گیا۔

#### اب موضحہ زخم لگایا جس ہے جو ج کی دونوں آئکھیں چلی گئیں قصاص ہوگایا نہیں ،اقوال فقہاء

قال وفي الجامع الصعير ومن شح رجلا موضحة فذهنت عيناه فلا قصاص في دالك عند ابني حيفة قالوا وينبغي ان تجب الدية فيهما وقالا في الموضحة القصاص قالوا وينبغي ان تجب الدية في العينين

تر جمہ مصنف نے فرہ یا اور جامع صغیر میں ہے اور جس نے سی شخص کو شجہ موضحہ نگایا ہیں اس کی دونوں بیٹی صیب فتم ہو گئیں تو اس میں انور جمہ عصنیر میں ہے اور جس نے سی شخص کو شجہ موضحہ نگایا ہیں اس کی دونوں بیٹی صاحبین نے فرمایا کہ موضحہ میں ویت واجب ہو، اور صاحبین نے فرمایا کہ موضحہ میں قصاص ہے مث گئے نے فرمایا اور من سب بیہ ہے کہ دونوں میں ویت واجب ہو۔

تشریک آبری نے زید کاسر پھوڑ، جس ہے زخم موضحہ ہو گیا اور زید کی دونوں آنکھول کی روشنی فتم ہوگئی تو ایسی صورت ہیں اہ ما بوحنیفیڈ کے نز دیک دونوں آنکھوں کی دیت اور موضحہ کا ارش واجب ہے۔

اورصاحبین کے بزدیک موضحہ میں قصاص اور آئھوں میں دیت واجب ہے یہ ہاصل مسئلدا ب صاحب ہدا یہ جا مع صغیری مہارت جواس مسئد کے بارے میں ہے سی نوقل کر کے اس کی کی فط ہر کرتے ہیں توج مع صغیر کی عبارت یہ ہے 'و مسن سشہ (جلا موضحة ف ذھبت عیناہ فلا قصاص فی دالک عبدا سی حدیفة، وقالا فی الموصحة القصاص ''تواس میں صرف ہے کہ گیا ہے کہ ابوضیف کے نزدیک قصاص نہیں ہے گردیت اور ارش واجب ہے جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔

اورصاحبین کے نزد کیے موضحہ میں قصاص واجب ہے لیکن انکھوں کی دیت کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔

#### انگلی کا بورا کاٹ دیاجس سے نجلاحصہ بے کارہو گیا تو قصاص ہو گیا یا نہیں

قال وان قطع اصبع رجل من المفصل الاعدى فشل مابقى من الاصبع اواليد كلها لا قصاص عليه في شئ من ذالك وينبغى ان تجب الدية في المفصل الاعلى و فيما نقى حكومة عدل و كذالك لو كسر بعض س رجل فساسود منا بنقسى ولم ينحك حسلاف وينبغسي ان تنجب اللدية فني السن كلسه

تر جمہ محمد محمد نے فرہ یااوراگر کسی مرد کی انگلی کواوپر کے پورے ہے کا ہے دیا پس باقی انگلی یا باقی ٹا ہم شک ہوگیا تواس پران میں ہے ک شک کا قصاص نہ ہوگا اور مناسب ہے ہے کہ پہنے پورے میں قصاص اور مابقی میں حکومتِ عدل واجب ہواور ایسے ہی (قصاص نہیں ہے)۔اگر کسی شخص کے دانت کا پچھ حصّہ توڑو یا پس مابقی سیاہ ہوگیا اور محمد نے اختلاف نقل نہیں کیا اور من سب ہے کہ پورے دانت میں واجب ہوجائے۔

تشریک اگرزید نے خالد کی انگلی کا پہلہ پورا (جوڑا) کا ٹاجس کی وجہ ہے پوری انگلی یہ پوراہاتھ ش ہوگی تو اس میں بالہ تفاق قصاص نہیں ہے کیونکہ ہمارے اضحاب حلیفیہ کا اس پراتفاق ہے کہ جب عضوواحد کا بچھ حصّہ کاٹ دیا جائے اور ہاقی شل ہوجائے تو اس میں قصاص نہ ہوگا یعنی صحبین نے یہ ال پناسابق اصول چھوڑ دیا جگہ اس صورت میں پہنے جوڑکی دیت واجب ہوگی یعنی دیت کے ضف مشرکا ثمث اور ماجمی حصّہ بیں جوشل ہوگی ہے تھومت عدل ہے۔

اوراً سر دانت کا کچھ حضہ تو ڑا جس کی وجہ ہے سارا دانت سیوہ پڑگیا تو یہ ں بھی بالہ تفاق قصاص نہ ہوگا بلکہ پورے دانت کی دیت واجب ہوگی۔

چونکہ جامع صغیر کی عبارت میں دونوں صورتوں میں فقط قصاص کی نفی ندکور ہے اور مُنیٹ تھم کا ذکر نہیں ہے تو اس کومصنف نے حسب سراتی دونوں جگہ ویڈیٹی سے بیان کردیا ہے ولیم یعسے کے سیار ہے ہیں کدامام محکرنے اس مسئد کوشل کر کے اس میں اختلاف بیان نہیں کیا جواس بات کی دلیل ہے کہ بیتھم اجماعی ہے۔

جن صورتول میں قصاص مشروع نہیں ہے اگر ان صورتوں میں مظلوم کوئی دعوی کر ہے تو کیا تھم ہے ولو قال اقطع المفصل و اترک مایبس او اکسر القدر المسکور و اترک الماقی لم یک له دالک لان الفعل فی نفسه ما وقع موجباللقود فصار کما لو شجه منقلة فقال اشحه موضحة و اترک الزیادة

ترجمہ ہے اورا گرمظلوم نے کہا کہ میں اوپر کا جوڑ کا ٹوں گا اور جوخشک ہو گیا اس کو چھوڑتا ہوں یا میں تو ڑی ہوئی مقدار کوقوڑتا ہوں اور ہاتی کوچھوڑتا ہوں تو اس کے لئے اس کاحق نہ ہوگا اس سئے کہ یہ فعل فی نفسہ موجب قصاص واقع نہیں ہو تو یہ ایسا ہو گیا جیسے اس کومنقدہ زخم کیا ہو پس مقلوع نے کہا کہ میں اس کا موضحہ کے بقدر زخم کروں گا اور زیادتی کوچھوڑتا ہوں۔

تشری جن صورتوں میں قصاص مشروع نہیں ہے؛ گران صورتوں میں مظلوم کہنے گے کہ بی اس فالم نے میرا پہلا پورا کا ٹا ہے جس سے باتی انگلیاں یا ہاتھ شل ہو گئی ہیں مجھے اج زت سے کہ میں بھی اس کا پہلا پورا کاٹ دوں اور جو باتی جرم ہے؛ س کو میں معاف کرتا ہوں تو مظلوم کواس کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ شریعت نے یہ ں قصاص مشروع بی نہیں کیا تو پھراس کو قصاص کی اج زت کیسے ویدی جائے۔

جیسے شجہ منقلہ میں قصاص مشروع نہیں ہے ( کم مَر )اور زید نے خالہ کا سر پھوڑ کر شجہ منقلہ کر دیا ہے اب خالد کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں خالد کا ابتنا سر پھوڑول جس سے شجہ موضحہ ہوجائے ( جس میں قصاص جائز ہے )اور ز. کد مقدار کو میں معاف کرتا ہوں تو خالہ کواس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اس لئے کہ شجہ منقلہ جب شروع ہی ہے موجب قصاص نہیں بنا تو پھر قصاص کی اجازت کیسے دیدی جائے۔

#### صاحبین کی دلیل

لهما في الخلافية ان الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتداتين فالشبهة في احدهما لا تتعدى الى الاخرى حبرت رمني الني رجل عنصدا فساصاب ونفدمنه الى عيره فقتل يجب القود في الاول

ترجمہ اختلافی مئد میں صاحبین کی دلیل میہ ہے کفتل دومحلوں میں ہے تو یفعل دوا مگ الگ جن یت ہوں گی توان میں ہے ایک میں شہد دوسری کی طرف متعدی ند ہوگا جیسے کسی نے کسی شخص کی طرف عمد اتیر پھینے اجواس کولگا اوراس سے پار ہوکر دوسر ہے کولگا پس ا ساکول کر دیا تواول میں قصاص واجب ہے۔ تشریح اس معتن سے اوپر والے معتن میں جومسئلہ گذراہے اس میں امام ابوصنیفہ اور صاحبین کا اختد ف تھا، یعنی امام صاحب کے نزدیک موضحہ میں قصاص اور دونوں آئکھوں میں ویت واجب تھی تو یہاں اس مسئلہ پر طرفین کی دلیل پیش فرماتے ہیں۔ میصاحبین کی دلیل ہے۔

اس کا حاصل میہ ہے کہ قاطع کے لگے ۔ دوگل متاثر ہوتے میں ایک سراور دوسرے دونوں آنکھیں اور تعد دِگل جتایت کے تعدد کو تابت کرتاہے ،لہذا دوجی سزاملنی جا ہے ایک قصاص اور دوسرے دیت۔

سوال جب کہ اس نے ہمنکھ پھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تو اس سے شبہ پیدا ہو گیا اور شبہات سے قصاص ساقط ہو جا تا ہے اس لئے قصاص نہ ہوگا ؟

جواب ہم آنکھوں میں قصاص واجب نہیں کرتے بلکہ صرف موضحہ میں قصاص کو واجب کرتے ہیں جس میں کوئی شہبیں ہے سندا آنکھ پھوڑنے کی جنایت میں شید کی وجہ ہے موضحہ میں شید ہوگا۔

اوراس کی مثن بعیندالی ہے کہ زید نے خالد کو تیر ہارایا گولی ہاردی اور وہ تیریا گولی اس کو مارکراوراس کے بدن سے پارہوکرسا جدکو گلی اوراس کوبھی ہلاک کر دیا تو زید پر خامد کی وجہ ہے قصاص واجب ہوگا اور س جد کے لئے دیت واجب ہوگی۔

خلاصة كلام سرجد كے تل ميں شبه كى وجدے فالد كے تل ميں شبہيں ہوا ،اسى طرح يہاں بھى ہو نا جا ہے ۔

#### امام ابوحنیفه کی دلیل

وله ان الجراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل وليس في وسعه السارى فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القائمة وكذا المحل متحد من وجه لا تصال احدهما بالاخر فاورثت نهايته شهة الخطأ في البداية بخلاف الفسين لان احدهما ليس من سراية صاحبه وبخلاف ما اذا وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلا مقصودا.

ترجمہ اور ابوطنیفہ کی دیل ہے ہے کہ بہد زخم ساری ہے اور جزاءش کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی وسعت میں ساری (زخم لگانا) نہیں ہے تو ال واجب ہوگا اور اسے بنی من وجہ کل متحد ہے جو (بوقت شج) قائم تھی اور ایسے بنی من وجہ کل متحد ہے ان دونوں میں ہے ایک کے متصل ہونے کی وجہ ہے دوسر ہے کے ساتھ تو فعل کی نہایت نے بدایت میں خطء کا شبہ پیدا کر دیا۔ بخلاف دو نفوں میں ہے ایک ایک میں ایک کی مرایت کی وجہ ہے نہیں ہے اور بخلاف اس صورت کے جب کہ انگی پرچھری سوں کے اس سے کہ ان دونوں میں ہے جو مقصود ہو ( لیمنی جو صاص و ثابت ہوتا ہوا ول فعل کے اثر ہے )۔

تشری سیاہ مابوصنیفہ کی دیمل ہے کہ قصاص نداول میں واجب ہے اور ند ٹانی میں جکہ ٹانی میں دیت اور اول میں ارش ہے۔ کیونکہ قصاص مساوات کو جا ہتا ہے اور جہاں مساوات ناممکن ہوتو پھر قصاص نہیں ہوا کرتا۔اورصورت فدکورہ میں پہلازخم ساری ہے تو دوسر ہے زخم کے سئے بھی ضروری ہوگا کہ وہ سرری ہو حالا نکہ زخم کوس ری کردین اور نہ کرنا بیانسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا قصاص متعذر ہوا اور مال (ویت) واجب ہوگیا۔ نیز قاطع وش ج کافعل ایک ہے کہ ما ہو طاہد "اور دونول محبول کے درمیان شدیدا تصال کی وجہ ہے دونوں محبول کو بھی متحد قرار دیو ۔ گا۔ چنی سراور آئھ میں اتصال شدید ہے تو تحل بھی ایک ہوااور قعل اور تحل کے آخر میں شبہ ہے تو آخر کا شبداول فعل محل میں بھی شبہ يدا كرتاب اورشبه قصاص كودوركرتا بالبذا قصاص كونتم كرديا كياب

ں کچھر جب ایک گولی ہے دومرے ہیں وہاں بھی یونہی ہواور قصاص اول میں بھی واجب نہ کرو؟

ب یہ قیس مع الفاروق ہے تفتیلول واحد میں سرایت ہے چل رہی ہاور یہاں نکل واحد ہاور نہسرایت ہے کیونکہ ان میں یک کامر نادوسرے کی سرایت کی وجہ ہے جیس ہے بلکہ تیر لکنے کی وجہ ہے۔

ں۔ اگرزیدے خامد کی ایک انگلی کاٹ وی پھرزیدے ہاتھ کے اضطراب کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر چھری کر گئی جو خالد کی دوسری بِرَى تَوْيِهِاں بَھِي هُو كُم جِسے دوسري انگلي ميں قصاص واجب نبيس ہےا سی طرح بيلي انگلي ميں بھی قصاص واجب نبيس ہے؟

ے ۔ پیجھی قصاص مع الفار ق ہے کیونکہ یہاں دوسرافعل اول کا اثر نہیں ہے کہ ثانی کواول کا تنتہ قرار دیا ہا سکے تو یہاں اول و کی شبه پیدانہیں ہوا کیونکہ میدوونو ل نعل متغائر میں اورصورت ند کورہ میں تانی واکلسرایت کی وجہ ہے ہے تو تانی کواول کا تتمہ قرار

#### ا یک انگلی کافی برابر والی انگلیشل ہو گئی قصاص ہے یانہیں ،اقوال فقہاء

. وان قبطع اصبعا فشلت الى جنبها اخرى فلاقصاص في شبئ من ذالك عبد ابي حيفة وقالا وزفر حسين يمقتمص من الاولسي وفسي الثمانية ارشهما والموجسه من المجمانيس قد ذكرناه

۔ قدوری نے فر مایا اور اگر ایک انگلی کاٹ دی پس اس کے پہلو میں دوسری انگلی شل ہوگئی تو ابوطنیفہ کے نز دیک ان دونوں میں ی میں قصاص نہیں ہےاور صاحبین اور زفر اور حسن نے فرمایا کہ اول کا قصاص لیا جائے گا۔اور دوسری میں اس کا ارش ہو گا اور جانبین کیل وہی ہے جس کوہم ذکر کر ہے ہیں۔

یج ایک انگلی کانی ، برابر میں دوسری بھی شل ہوگئی تو امام صاحب ؒ کے نز دیک قصاص نہ بوگا ، اور مذکورہ حیار حضرات کے نز دیک كاقصاص اور ثاني كي ديت واجب ہوگى۔

يهال بھی قريقين کی دلييں وہی ہيں جواو پر والے مسئلہ ميں تھيں

#### ابن ساعدگی روایت کےمطابق امام محمدؓ کے نز دیک قصاص کے بارے میں قاعدہ کلیہ

ي ابن سماعة عن محمد في المسألة الاولى وهو مااذا شج موضحة فذهب بصره انه يجب القصاص ما لان الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس والبصر يجري فيه القصاص بحلاف الخلافية الاخيرة الشلل لا قيصاص فيه فصار الاصل عند محمد على هده الرواية ان سراية ما يحب فيه القصاص الي ما كن فيه التقصاص يوجب الاقتصاص كما لوالت الى المعسس وقدوقع الاول ظلما ترجمہ اوراہن مارکہ نے روایت کیا ہے پہلے مسئلہ میں اور وہ یہ جب کہ وہ شجہ موضحہ لگا دے پس اس کی بینا فی ختم ہو ج نے کہ ان وہ نوں میں قصاص واجب ہوگاس لئے کہ مرایت ہے جو چیز حاصل ہے وہ مباشرت (ارتکاب) ہے جیسے نفس میں اور بینا فی الی چیز ہے جس میں قصاص جاری ہوتا ہے بخلاف مخری اختلافی مسئلہ کہ اس لئے کہ شلل اس میں قصاص نہیں ہوتا ہے بخلاف میں خری اختلافی مسئلہ کے اس لئے کہ شلل اس میں قصاص نہیں ہے واس روایت کے مطابق محمد کے نزویک قائدہ کا یہ یہ وگیا کہ ایسے زخم کی سرایت جس میں قصاص مکن ہوا قصاص و واجب ہوا ہو۔ واجب من ہے جیسے زنم نفس تک سرایت نرج نے موالا نکہ اول ظلما واقع ہوا ہو۔

'نشری مدایہ کے ای صفحہ کے شروع میں ایک اختوا فی مسئدگذراہے جس میں بقول مشہورا ماممحکمہ امام ابو یوسٹ کے ساتھ جیں اور انہوں نے اس صورت میں شجہ موضحہ میں قصاص اور آنکھوں میں ویت واجب کی ہے۔

س مسئلہ میں ابن سوئند نے امام محمد ہے دوسری روابیت علی کے ہے کہ دونوں میں قصاص لیا جائے گا۔

یعنی آئی میں بھی اورموضحہ میں بھی بیونکہ بندہ کچھ کام بطریق قصد واختیار کرتا ہے اور پچھ کام بطریق تولید کرتا ہے اور جب فعل ثانی اور کی سرایت سے ہوا ہے ومثل اول کے ثانی کوبھی مباشرت ہی قرار دیا جائے گا۔

جیسے اُلرزخم الگایا اورزخی اس زخم کی وجہ ہے مرگیا تو قصاص واجب ہوتا ہے اور آنکھالی چیز ہے جس میں قصاص جاری ہوتا ہے نبذ یہاں دونوں میں قصاص واجب کردیا جائےگا۔

البتة اس مسئند كمتن بين كبها كيوسا حبين كخرز ديك اول كاقصاص اور جاني كاارش واجب موكا -

اس کی وجہ یہ ہے کہ شل میں قصاص نہیں ہے بلندا یہال قمیت (ارش) واجب کی گئی ہے ، ابن ساعد کی روایت کے مطابق ام مخرک نزد کیا۔ قاعد و کلیہ یہ ہے کہ جب سرایت ایس زخم کرے کے حس میں قصاص واجب ہے اور ایسے زخم کی جانب سرایت کرے جس میں قصاص لیا جا سکت ہے تو و ہاں قصاص واجب ہوگا۔ جیسے اگر انگلی کا ٹی تھی اور اس ہے آ دمی سرجائے اور انگلی کا ثما عمد اُہوا ہوتو قصاص واجب ہوگا۔

#### قول مشہور کی دلیل

ووجه المشهور ان ذهاب البصر بطريق التسبيب الاترى ان الشجة بقيت موجبة في نفسهاو لا قود في النسيب بحد لاف السراية الى السفسس لانه لاته الاولى فعاسقابت الثانية مساشر ة

ترجمہ اور مشہورتوں کی وجہ ہے کہ بین کی کانتم ہوناتسہ ہے طریقہ پر ہے کی آپنیں و کیھے شجہ بذات خود موجب قصاص ہے اور تسبیب بین قصاص نہیں ہوتا بخلاف نفس کی جانب سرایت کے اسلئے پہلاز خم باتی نہیں رہے گا۔ پس دوسرامباشرت سے بدل جائے گا۔ تشریح ماقبل میں انام احمد کی اس دوایت کی دیمل فدکور ہوئی جو ابن سماعہ سے مروی ہے اور یہ شہورتوں کی دلیل ہے مشہورتول مید تھ کے داول کا قصاص اور ٹانی کی دیت واجب ہوگی۔ کیول؟

اسلئے کہ بینائی کاختم ہوتا بطریق تو سیر ہے بطریق مہاشرت نہیں ہے اوراصول سے ہے کہ مادون انتفس میں سبب کے اوپر قصص نہیں ہوا کرتا بلکہ صرف دیت واجب ہوتی ہے کیونکہ تصاص شجہ کا واجب ہو چکا ہے۔

سوال آگرکسی نے کسی کاسر پھوڑ ااور زخم کے صدمہ ہے وہ مرگیا تو یہاں قصاص کیوں واجب ہے حالانکہ شجہ یہاں پر بھی سبب ہے اور

سبب يرقصاص نبيس ہوا كرتا۔

جواب بلاکنفس کی صورت میں پہل زخم اور اس کا قصاص واجب نہیں رہتا تو اس کومعدوم شار کریں ہے اور صرف بلاک نسس بطریق مہاشرت شارکیا جائے گا ،لہٰ ذاقصاص نفس واجب ہوگا۔

#### دانت كالمجهدة وروياجس معارادانت كركياتو قصاص نههوكا

قال ولو كسر بعض السن فسقطت فلا قصاص الاعلى رواية ابن سماعة ولو اوضحة موضحتين فتاكلتا فهو على الروايتين هاتين

ترجمہ مصنف ؒنے فرمایا اورا گروانت کا پھھ حصہ تو ڑا پس دانت گر گیا تو قصاص نہ ہو گا گراہن کا مدکی روایت کے مطابق اورا گرائی و دوموضحہ زخم لگائے بس وہ دونوں سراکرایک ہو گئے تو بیانہیں دوروایتوں پر ہے۔

تشریح اگردانت کا کچھ صند تو ژدیا جس سے سارادانت گر گیا تو قصاص ند ہوگا مگرامام محدّ سے ابن سامدگی روایت کے مطابق قصاص ہوگا۔

اورا گردوزخم سرمیں پہنچائے بینی دونوں موضحہ اور پھروہ دونوں سز کرا یک ہو گئے تو امام محکر سے روایت مشہورہ کے مطابق قصاص نہ ہو گا۔اورا بن ساعدگی روایت کے مطابق قصاص ہوگا۔

#### نلطی ہے ایک دانت اکھاڑ ااسکی جگہ دوسرادانت نکل آیاارش واجب ہے یانبیں ،اقوال فقہاء

قال ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها احرى سقط الارش في قول ابي حيفة وقالا عليه الارش كاملا لان البحاية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى وله ان الجاية انعدمت معنى فصار كما اذا قلع سن صبى فنبتت لا يبجب الارش بالاجماع لانه لم يفت عليه منفعة ولازينة وعن ابي يوسف انه تجب حكومة عدل لمكان الالم الحاصل

ترجمہ قد وری نے فرمایا اورا گرکسی مرد کا دانت اکھاڑا ہیں اس کی جگہ دومراا گ گیا تو ابوصنیفہ کے قول میں ارش سرقط ہو جائے گا۔اور صاحبین نے فرمایا کہ اس پر کامل ارش ہے اس لئے کہ جن بیت محقق ہو چکی ہے اور جو چیز پیدا ہوتی ہے (نیا دانت ) وہ اللہ کی طرف سے جدید نعمت ہے اور ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ جنایت معنی معدوم ہوگئی تو ایس ہوگیا جسے بچہ کا دانت اکھاڑا ہی وہ اُگ گیا تو بالا جماع ارش واجب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس پر ندمنفعت فوت ہوئی اور ندزینت اورا بو یوسف سے منقول ہے کہ حکومت عدل واجب ہے اس ورد کی ہوجہ سے معامل ہوا۔

''تشری حجو نے بچوں کے دانت گر کر دوسرے جمتے ہیں۔لیکن بڑول کے نبیں جمتے ہذا اگر کسی نے بچد کا دانت قر ڑا ،اور دوسر ادانت جم گیا تو چونکہ اسمیں نہ زینت ختم ہوئی اور مذمنعت اسلے اس میں بالا جماع ارش واجب نہ ہوگا ،لیکن امام ابو بوسف

کے نزد کیک حکومت عدل واجب ہے، کیونکہ اس کے تو ژیے

ے اس کو تکلیف مینجی ہے للبذااس کا صال وینا ہوگا۔

اوراً سرکسی بڑے آوئی کا دانت توڑا ہواوراس کی جگہ دوسرا دانت جم گیر ہوتو اس میں اختد ف ہے۔امام ابوحنیفہ قرم نے ہیں کہ ا ارش واجب نہیں کیونکہ جب دوسرا دانت جم گیر تو جنایت کے معنی ختم ہو گئے ، ورید بچد کے دانت کے مثل ہوگیر اورص حبین کے نزد بَ کامل رش واجب ہوگا کیونکہ مجرم کی طرف ہے تو کامل جنایت ہے اوراس عمر میں دانت کا جمناوہ اللّٰہ کی جدید نعمت ہے ہذا مجرم پر مکمل ار واجب ہوگا ، یعنی یو نجے اونے ، ( کمامر )

# سی کا دانت اکھیڑ دیا اور مظلوم نے اپنے دانت کواس کی اپنی جگہ دیا اور آ ہستہ آ ہستہ وہ جم بھی گیا یہان تک کہاس ہر گوشت اپنی جگہ در کھ کر جمادیا اور آ ہستہ آ ہستہ وہ جم بھی گیا یہان تک کہاس ہر گوشت بھی آ گیا تو اکھیڑنے والے پرارش (تاوان) ہے یانہیں

ولو قمع سن عيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الارش بكماله لان هدا مما يعتدنه اذ العروق لا تعود وكدا اذا قبطع اذنه فبالصيقها فبالتحمت لانها لا تعود الى ما كانت علي

ترجمہ اورا گراس نے اپنے غیر کا دانت اکھاڑا پی دانت والے نے اس کواس کی جگہ رکھ ہیں اوراس پر گوشت اگ گیا تو قاطع پر مکما ارش ہے۔اس سے کہاس اگنے کا کوئی امنز رنبیں ہے اس لئے کہ رگیس لوٹتی نہیں ہیں۔اورا سے بی جب کہاس کا کان کاٹ دیا پس اس کان والے نے ملہ ای پس اس پر گوشت آگی اس لئے کہ کان اس حاست پرئیس آئے گا جس پرتھا۔

تشری دانت ٹوٹے کے بعد، ٹراس کوہ بیں رکھ دیا ہے اورا تفاق سے اس پر گوشت بھی آج نے پھر بھی مجرم پرارش واجب ہے۔ کیونکہ جور گیس تھیں وہ نوٹ کرنیں آئیں گی تو اس گوشت آنے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔اس طمرح اگر کان کا ٹاہواوراس نے کان کوو ہیں رہ دیا ہواوروہ جم گیا تو بھی ارش واجب ہے کیونکہ وہ اپنی پہلی جانت پرنییں آئے گا۔

تنبیہ قال شیح الاسلام ان عادت الی حالتھا الاولی فیالمنفعتہ والجمال لا شنی علیہ کمالو ثبت (درمیّہ) کسی کا دانت اکھاڑ انزوع نے نازع کا پس پہلے کا ت جم گیااب دوسرے سے

كتى و يت كا الموروعة سنه س النازع قستت سن الاول فعلى الاول لصاحبه خمس مائة دره النه تبيين انه استوفى بعير حق لان الموحب فساد المبت ولم يفسد حيث نبت مكانها اخرى فانعدمت الجماية ولهذا يستاني حولا بالاجماع

ترجمہ اورجس نے کس شخص کا دانت اکھاڑ پی جس کا دانت اکھاڑا گیا تھا اس نے اکھاڑنے والے کا دانت اکھاڑ دیا، پی اول دانت جم گیا تو اوں پراپنے صاحب کے سئے پانچہو درہم ہوں گ۔ س لئے یہ بات واضح ہوگئی کداس نے ناحق وصول کیا تھا اس سئے کم موجب قصاص منبین ہوا اس لئے کداس کی جگد دوسرا آگیا توجن بت معدوم ہوگئی اور اسی وجہ سے بالہ جمال کہ مسل مہلت وی حائے گی۔

تشریک زیدئے عمرو کا دانت تو ژا ہی عمرونے زید کا دانت تو ژ دیا تیکن پھرعمرو کا دانت جم " یہ تو اب معلوم ہوا کہ عمرونے ناحق زید

120

وانت و را ہے لبنداعمرو پر واجب ہوگا کہ وہ زید کے دانت کا ارش پانچہو درہم ادا کرے کیونکہ فساد منبت کی وجہت قصاص واجب ہوتا ہے اور منبت کے اندر فسادنہیں ہے اور جب دوسرا دانت جم گیا تو زید کی جانب ہے جنابیت ندار دہوگئی۔ اور ای وجہ ہے بالا جماع سال بحر تک مہلت دی جاتی ہے تا کہ جمنا سرجمنا واضح ہو جائے۔

تنبیہ مہلت دینے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے جومصنف نے بیان کی ہے۔ سیکن خلاصہ میں ہے کہ اگر بچہ کا دانت تو زاہو و مہلت دی جائے گی جس کی آخری مدت ایک سال ہے لیکن بالغ کی صورت میں مہلت نہیں دی جائے گی۔ البنة مسوڑا نھیک ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور مہلت ندوینای مفتیٰ بقول ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو در مختار اور شامی۔

#### قصاص لینے میں ایک سال تک انتظار کی جائے اگر دانت جم آئے در نہ قصاص لیا جائے گا

وكان ينبغي ان ينتظر الياس في ذالك للقصاص الا ان في اعتبار دالك تضييع الحقوق فاكفيابالحول لانه تببت فيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا اخطأا فيه والاستيفاع كان يغير حق الاانه لا يجب القصاص للشبهة فيجب المال

ترجمہ اورمن سب توبیقا کہ اس میں قصاص کے لئے ناامیدی کا انتظار کیاجاتا۔ گراس کا اختبار کرنے میں تقوق کو ضائع کرنے تھا تو ہم نے ایک سہل پراکتفا کر لیااس لئے کہ اس میں غالبًا جم جاتا ہے ہیں جب کہ سال گزرگیا اور نہیں جہ تو ہم نے قصاص کا فیصلہ کرویا اور جب دانت جم گی تو یہ بت واضح ہوگئی کہ اس میں ہم نے خلطی کی ہاور قصاص لیناناحق ہے گرشبہ کی وجہ ہے قصاص واجب نہ ہوگا تو اللہ جا واجب ہوگا۔

تشری مصنف ای پہلے مسئلہ پر گفتگوکرتے ہوئے فرہ تے ہیں کہ ایک سال کی مہلت دینے کے بی ئے منا سب تو بیرتھا قصاص مین کے سئے اتنی مدت کا انتظار کیا جاتا کہ دائٹ جمنے ہے باعل ناامیدی ہوجاتی۔

لیکن ایسا کرنے میں تفییع حقوق کا خطرہ تھا اس وجہ ہے ہم نے صرف ایک سال کی مہدت کا فیصلہ کیر کیونکہ جب دانت کوا گن ہوتا ہے قو وہ ایک سال میں جم جاتا ہے۔لیکن جب سال گزر گیا اور دانت نہیں اگا تو ہم نے مجبوراً قصاص کا فیصلہ کر دیا۔

لئین اگراس کے بعد پھروانت جم گیا تو اس ہے ہمارے فیلے کا نعط ہونا ظاہر ہو گیا اور بیھی ظاہر ہو گیا کہ قصاص ناحق لیا گیا ہے۔ اس لئے پانچ سودر ہم واجب کردیئے گئے۔

اور قامدہ میں تو قصاص واجب ہونا جا ہیے تھا لیکن شہد کی وجہ ہے قصاص ساقط ہو گیا اور جب قصاص ساقط ہوا تو ہال واجب ہونا جا ہے۔

كى كوانت برمارااوروه ملخ لگاتوايك سال مهلت وى جائے گئا كه معامله كل كرسائے آجائے قال ولو ضرب انسان سن انسان فتحركت يستانى حولا ليظهر اثر فعله فلو اجله القاصى سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه فالقول للمضزوب ليكون التاجيل مفيدا

ترجمہ مصنف نے فرہ یا اورا کرسی تخص نے سی اٹسان کے دانت پر ہراپس وہ ملنے لگا تو اس کوا یک ساں کی مہدت وی جائے گی تا کہ اس کے قعل کا اثر فل مرہوج کے لیں اگر قاضی نے اس کو ایک سال کی مہلت دی ہواور پھرمفنروب ہیں و انکداس کا دانت مرگیا ہے ہیں ان د ونوں نے (خیار ب اور صاحب دانتے)اختلاف کیا سال ہے پہلے، س چیز کے بارے میں جس کی ضرب سے دانت گرا ہے قومضروب كاقول معتبر بوگاتا كهمهلت دينامفيد بو-

تشریح زید نے خالد کے دانت پر چوٹ ہاری جس کی وجہ ہے وہ ملنے لگا تو اس کوالیک سال کی مہلت دی جائے گی تا کہ زید کے فعل کا ارْ الْحِيْمِ طرح طَا جر بهوجائے۔

پی، َ رقائنی نے زیدکو ایک ساں کی مہلت دیے دی اور ابھی سال نہیں گز راتھ کہ خالد کا دانت گر گیا اور خالد کہتا ہے کہ زید کی چوٹ

۔ اور زید کہتا ہے کہیں بندمیر ۔ بعد خاید کی چوٹ کی وجہ ہے ً راہے تو یہاں مضروب خالد کا قول معتبر ہو گاور ندا ً راس کا قول معتبر نہ ہوتو پھر مہدت و نے کا کوئی ف کد ہ نہ ہوگا۔

#### ئسی نے موضحہ زخم لگا یا پھراس حال میں حاضر ہوا کہ وہ منقلہ ہوگیا پھران دونوں کا اختلاف بهواكس كاقول معتبر بهوگا

وهمذا بمحلاف ما ادا شمجه موضحة فحاء وقد صارت مبقلة فاختلفا حيث يكون القول قول الصارب لان المموضحة لاتورث الممقعة اما التحريك فيؤثر في السقوط فافترقا

تر جمه اور بیال صورت کے خد ف ہے جب کہاس کو شجہ موضحہ پہنچا یا ہو تو وہ (مشجوج) سیا طالہ نکہ وہ منقلہ ہو گیا ہی ان دونول نے اختلاف کیا تو قول ضارب کامعتبر ہوگا اس لئے کے موضحہ منقلہ کو پید نہیں کرتا ،بہرجاں دانت کو ہلا دینا گرنے میں مؤثر ہے تو بید دونوں الگ

تشریخ زیدئے ہمرو کے سر پر مارکراس کو بنجی کر دیا اور وہ زخم ہوگیا جس کوموضحہ کہتے ہیں پھراس کامنقعہ ہوگیا اوراب زید اورعمرو میں اختلاف ہوا ،عمر د کہتا ہے کہ اس کامنقعہ ہونا تیرے زخم کی وجہ ہے ہے اور زید کہتا ہے کہ بیس بلکہ خالد کے مارنے کی وجہ ہے ہے تو یہال ش نے بینی زید کا قول معتبر ہوگا۔اس لئے کہ یہاں ظاہرہ ل زید کے لئے شاہد ہے کیونکہ موضحہ منقلہ بننے کا یا عث نہیں ہے اور دانت کو

#### مدت گذرنے کے بعد اختلاف ہواتو قول ضارب کامعتبر ہوگا

وان احتمدها في دالك ببعد السبة فالقول لنضارب لابه يبكر اثر فعله وقد مضى الاجل الذي وقته القاضي لظهرور الاثر فكان القول للمكرولولم تسقط لاشيئ عمدى الضارب ترجمه اورائران دونوں نے اختد ف کیاسال کے بعد تو ضارب کا قول معتبر ہوگا اس سے کہ وہ اپنے فعل کے اثر کا انکارکر تا ہے اور وہ

مت گذر چی ہے جس کو قاضی نے ظہور اگر کے لئے مقرر کیا تی تو مشر کا قول معتبر ہوگا اور اگر دانت نہ گراہوتو ضارب پر پہھی ہوگا کیونکہ تشریح اگر ضارب ومضروب (زید وعمرو) کا اختلاف نہ کور مدت مقررہ گذرنے کے بعد ہوتو پھر مضارب کا قول معتبر ہوگا کیونکہ یہال مضروب مدی ہے کہ دانت ضارب کے نعل کے اگر ہے گراہے اور ضارب اپنے نعل کے اگر ہے گرائے اور شارب اپنے تعلی کے اگر ہے گرائے کا زکار کرتا ہے تو جہال مشکر کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ بیا ختلاف مدت گذرئے کے بعد ہے۔
اور مدت گذرگی اور دانت نبیس گراتو پھر ضارب پر پچھ واجب نہ ہوگا۔

امام ابو یوسف کا نقط نظریہ ہے کہ تکلیف میں حکومت عدل واجب ہے

وعن ابى يوسف انه تجب حكومة الأوسنبين الوجهين بعد هذا ان شأة تعالى ولواتسقط ولكهنا اسودت تخته يسجب الارش في الخطاعلى العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص لانه لا يمكه ان يضربه ضربا تسود منه وكذا اذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص لما ذكرنا وكذا احمر اواخضر

تشریک اگردانت گرانه بهوتو بچهدا جب نه بهوگالیکن امام ابو پوسف اس صورت میں حکومت عدل کو واجب کرتے ہیں جس کی وجہ الگلے مسئلہ میں آر بنی اوراس کامصنف نے حوالہ دیا ہے۔

اورا گردانت گراتو نه ہولیکن سیاہ پڑ گیا ہوتو اگر ریغل خطأ ہوا تو عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔

اوراً سرعمدا ہوا ہوتو مار نے والے کے مال میں دیت واجب ہوگی اور قصاص اس لئے واجب نہ ہوگا کہ یہ غیرممکن ہے کہ مصروب اس طرح ضارب کو مارے جس ہے اس کا دانت سیاہ پڑجائے۔اور اس طرح اگر دانت کا پچھ حصہ توڑ دیا جس کی وجہ ہے ہا تی سیاہ پڑگیا اب بھی قصاص نہ ہوگا اس دلیل مٰدکور کی وجہ ہے اورا گرمرخ یا سبز پڑگیا ہوتب بھی قصاص نہ ہوگا بدلیل مٰدکور ہولا۔

#### شجه زخم لگایا اور و ه بالکل اجها هوگیا بیهان تک کهاس کانشان بھی مث گیا سیجھ واجب ہوگا یانہیں اقوال فقہاء

قال ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها اثرو نبت الشعر سقط الارش عند ابي حنيفة لزوال الشين الموجب وقال ابر يعند ابع عليه ارش الالم وهو حكومة عدل لان الشين ان زال فالالم الحاصل مازال فيجب تقويمه

ترجمه قدوری نے فرمایا اور جس نے کسی کا سر پھوڑ دیا لیس زخم بھر گیا اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا اور بال جم ﷺ تو ابو صنیفہ کے

نزدیک ارش ساقط ہوگیا اس عیب کے زوال کی وجہ ہے جوموجب ارش تھا اور ابو یوسٹ نے فر مایا کہاس کہ اوپر الم (درد) کا ارش واجب ہے اور ارش وہ کو مت عدل ہے اس کے کہ عیب اگر چہ زائل ہوگیا پس وہ در دجو حاصل ہوا تھا وہ زائل ہوا اپس اس کی (ف تت بالالم) قیمت لگانا واجب ہے۔

تشری نید نے خالد کوسر میں کوئی زخم لگایا اور و وبالکل اچھا ہوگیا یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان بھی باتی نہیں رہا۔ تو امام ابوصنیفڈ کے نزدیک اب اس کا ارش کچھ واجہ شبع گاکیونکہ جس عیب کی وجہ سے مثل واجب ہوتا ہے وہ عیب ہی نتم ہوگیا ہے۔ اور ان م ابو یوسف گافر مان بیہ ہے کہ صورت نذکورہ میں حکومت عدل واجب ہے کیونکہ اگر چہاس کا زخم اور نشان اور عیب سب ختم ہوگیا لیکن اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کو ہوئی تھی اور اس کی جوصحت اس سے متاک ٹر ہوئی تھی۔ اس کا کوئی بدل نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کا بدل حکومت عدل ہے۔

#### امام محركا مسلك

وقال محمد عليه اجرة الطبيب وثمن الدواء لانه انما لزمه اجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كانه اخذ ذالك من ماله الا ان اباحنيمة يقول ان المنافع على اصلنا لا تتقوم الا بعقد او بشبهة ولم يوجد في حق الجانى فلا يغرم شيئا

ترجمہ ام محمد نے فرمایا کہ اس پرطبیب کی اجرت اور دواء کی قیمت ہے اس لئے کہ اس کو (مصروب کو) طبیب کی اجرت اور دواء کی قیمت ہے اس لئے کہ اس کو (مصروب کو) طبیب کی اجرت اور دواء کی قیمت ضارب نے بیمضروب کے مال سے لیا ہے، مگر ابو حنیفہ تحر ماتے ہیں کہ من فع ہے رکی اصل پرمتقوم نہیں ہوتے مگر عقد یا شبہ عقد سے اور جانی کے حق میں ان سے کوئی نہیں پایا گیا ہے تو جانی کسی چیز کا ضامن نہ ہوگا۔

تشری بیام محمد کامسلک ہے کے صورت مذکورہ میں ضارب کے اوپر ڈاکٹر کی فیس اور دوا کی قیمت واجب ہوگی اس لئے کہ بیس را خسارامصر دب کوضارب کے نعل کی وجہ ہے برداشت کرنا پڑا ہے۔

تو ایہا ہو گیا گویا اتنامال مصروب سے مضارب نے لیا ہے جس کی واپسی ضارب پرضروری ہے۔ کیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں الم اور درد کا تخل از قبیل منافع ہے اور منافع کچھان پر متقوم نبیں اور منافع کے اندر تقوم عقدا جرہ صے حاصل ہوتا ہے یہ شبہ عقد سے جیسے اجارہ فاسدہ اور مضاربت فاسدہ کے اندر۔ اور یہاں نہ کوئی عقد ہے اور نہ شبہ عقد ہے لہٰذا ضارب اور جانی پریہاں پچھ مجھی صنان واجب شہوگا۔

#### سوكور ، مارے جس مضروب زخى ہوگيا بعد ميں اچھا ہوگيا کھواجب ہوگا يانہيں

قال ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرأمنها فعليه ارش الضرب معناه اذا بقى اثر الضرب فاما اذالم يبق اثره فهو على اختلاف قد مضى في الشجة الملتحمة. ترجمه محمر نے فرمایا اور جس نے کسی تخص کو سوکوڑے مارے پس اس کوزخی کر دیا پس وہ اس ہے اچھا ہو گیا تو اس کے اور پضر ب کا ارش ہے اس کے معنیٰ میر بیں جب کہ ضرب کا نشان باقی رہے ہی بہر حال جب کہ اس کا نشان باتی ندر ہے توبیا سی اختلاف پر ہے جو گزر اللياہے بحرجائے والےزخم میں۔

تشری زیدنے عمر کوسوکوڑے مارے جس سے وہ زخمی نبیس ہوا تو بالا تفاق کچھوا جب نہ ہوگا۔ اورا گرزخمی ہو گیا تو اب دوصور تیں ہیں اچھا ہو کرنشان وغیرہ مث گئے یا باقی ہیں اگر ہاتی ہیں تو ضارب پرارش واجب ہے۔ اوراگر باقی نہ ہول تو میدو ہی اختلافی مسئلہ ہے جیسے اس سے پہلامسئلہ تھا لیعنی امام صاحب ؒ کے نزدیک کچھ واجب ندہوگا۔اورامام ابو یوسف کے نز دیک حکومت عدل واجب ہے اورامام حمد کے نز دیک ڈاکٹر کی فیس اور دوا کی قیمت واجب ہے۔

#### خطاء ہاتھ کا ٹا چرٹھیک ہونے سے پہلے آل کر دیااس پر دیت ہے ہاتھ کا تاوان ساقط ہے

قـال ومـن قـطـع يــد رجـل خـطـا ثـم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط ارش اليد لان الجماية من حنس واحد والمموجب واحد وهو الدية وانها بدل النفس بجميع اجزائها فدخل الطرف النفس كانه قتله ابتداء

ترجمه قدوری نے فرہ یا اور جس نے کاٹ دیا خطاء کسی تخص کا ہاتھ بھراس کوا چھا ہونے سے پہلے خطاء کی کردیا تواس کے اوپر ویت واجب ہےاور ہاتھ کا ارش ساقط ہو جائے گا اس لئے کہ جنایت ایک مبنس کی ہےاورموجب ایک ہےاور وو ویت ہےاور دیت بورے نفس کا بدل ہے نفس کے تمام اجزاء کے ساتھ تو طرف نفس میں داخل ہوجائے گا گویا کہ اس نے ابتدا ہی ہے اس کوئل

تشری نید نے عمروکا خط ، ہاتھ کاٹ دیا وہ ابھی اچھ نہیں ہو پایا تھ کہ پھر خطاء اس کوٹل کر دیا تو اب ہاتھ کی دیت ساقط ہو جانے گ اورنفس کی دیت بعنی سواونٹ واجب ہوں گے۔ کیونکہ دونو پی جنایت خطا ، ہونے کی وجہ سے جنس واصد ہےاور دونوں کا موجب بھی ایک

اور دیت حقیقت میں بدن کے تمام اجزاء کاعوض ہے تو ہاتھ کا بھیعوض ہے۔اس لئے ہاتھ کاعوض دوبارہ نبیس لیا جائے گا بلکہ تداخل ہوجائے گااور بول شارکیا جائے گا گویا کے زیدنے عمر وکوابتداء ہی سے آل کیا ہے اور خطاء آل کی سزادیت ہے جو واجب ہوگئ ہے۔

#### تحسى كوجراحه لگايافي الحال قصاص ليا جائے يانہيں ،اقوال فقهاء

قال ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ وقال الشافعي يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في السفس وهذا لان الموجب قد تحقق فلا يعظل ولما قوله عليه السلام يستاني في الجراحات سنة ولان الجراحات يعتبر فيها مالها لاحالها لانحكمها في الحال غير معلوم للعلها تسرى الى النفس فيظهر انه قتل وانما يستقر الأمر بالبرء .

ترجمه قدوری نے فرمایا اورجس نے کسی کوزخم لگایا توفی الحال اس سے قصاص نبیس لیا جائے گایہاں تک کدوہ ٹھیک ہوجائے۔ادر ش فعی نے فر مایا کہ اس سے فی الحال قصاص لیا جائے گائنس کے قصاص پر قیاس کرتے ہوئے اور بیاس لئے کہ موجب قصاص متحقق ہون ک ہے تو موجب کو معطل نہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جراحات میں ایک سمال کی مہلت دی جائے گی۔ اور اس کئے کہ جراحات میں ان کا مال معتبر ہے ان کا حال (موجودہ) معتبر نہیں ہے اس کئے کہ فی الحال جراحات کا حکم معلوم نہیں ہے ہیں شاید کہ جراحات نفس کی طرف سرایت کر جائیں تو بیہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ بیتل ہے اور بات بختے ہوگی اچھا ہونے ہے۔

تشریح جب کسی شخص کوکوئی زخم گاڈیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ اچھا ہوجائے اور ہوسکتا ہے کہ نوبت موت تک پہنچ جائے اس لئے فی الحال

تشریح جب سی تحص کوکوئی زخم گاذیا گیاتو ہوسکتا ہے کہ وہ اچھا ہوجائے اور ہوسکتا ہے کہ نوبت موت تک پہنچے جائے اس کے فی الحال تصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ جب وہ اچھا ہوجائے تب قصاص لیا جائے گا۔

یہ بہارامسلک ہے اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ قصاص فی الفورلیا جائے گا کیونکہ اگر کوئی کسی مخص کولل کرتا ہے تو وہال بھی قصاص فی الفور کیا جاتا ہے ،لہٰڈایہاں بھی فی الحال قصاص واجب ہوگا۔

اوراس کے بھی کے موجب قصاص جب موجود ہے تو پھراس کو معطل قرارد ہے کے کیامعنی؟

ہماری دلیل ایک تو یہ حدیث ہے کہ زخموں میں ایک سال کی مبلت دی جائے گی اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ زخم کا حال ابھی معبوم نہ ہو سکا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سرایت کر کے تل تک پہنچ جائے تو جراحات میں حال کا اعتبار نہیں ہوتا جکہ مال کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لئے اچھا ہونے تک انتظار کیا جائے تا کہ بات پیٹنٹ طریقہ پر متھے ہوکر سامنے آج ئے۔

# قل عدمیں شبہ سے قصاص ساقط ہے اور دیت قاتل کے مال میں ہے اور ہروہ ارش جو کے ۔ سے واجب ہووہ قاتل کے مال میں ہے .

قال وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل وكل ارش وجب بالصلح فهو في مال القاتل لقوله عليه السلام الاتعقل العواقل عمدا الحديث وهذا عمد غير ان الاول يجب في ثلث سين الانه مال وجب بالعقد فاشبه النمن في البيع وجب بالعقد فاشبه النمن في البيع

ترجمہ قد وری نے فرمایا اور ہر ترق عمر جس میں شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوج ئے تو دیت قاتل کے مال میں ہوگی اور ہروہ ارش جو صلح کی وجہ سے واجب ہوتو وہ قاتل کے مال میں ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ عواقل عمد کا تخل نہیں کرتے (الحدیث) اور بیع میں ہوتا ہو ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ اول تین سال میں واجب ہوا ہے تو بید ایسا مال ہے جو ابتداء قبل کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو بید میں شرح مرک مشابہ ہوگیا اور ٹانی فی الحال واجب ہوگا اس سے کہ بیدا بیا مال ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو بید بیچ میں شمن کے مشابہ ہوگیا اور ٹانی فی الحال واجب ہوگا اس سے کہ بیدا بیا مال ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو بید بیچ میں شمن کے مشابہ ہوگیا۔

تشریک یہاں ہے ایک اصول چیش فر ماتے ہیں کہ جہال قبل عمر میں کسی شہر کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجائے اور دیت واجب ہوجیسے اگر باپ نے بیٹے کوئٹل کر دیا ہوتو الیکی دیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی عاقلہ پر نہ ہوگی اور ہر مال جر مانہ جوعمد کی صورت میں بر بناء مصالحت واجب ہوا ہے وہ بھی قاتل کے مال میں واجب ہوگا۔

اس کے کہ حدیث میں دار دہے کہ عاقلہ عمر کا ذمہ دار نہیں ہے اور بیعمہ ہی ہے البنۃ ان دونوں باتوں میں فرق بیہ ہے کہ اول مشطوار تمین سالوں میں داجب ہوگا اور مال سلح فی الحال ہوگا۔ اس لئے کے اصول میمقرر ہے کہ جو مال شروع ہی ہے بیٹی بغیر مصالحت کے آل کی وجہ سے دا جب ہوگا تو ووقل شہر عمد کے مشابہ ہوگا تو جسے شہر عمد میں مال قسطوار واجب ہوتا ہے ایسے ہی اس میں بھی قسطوار واجب ہوگا۔اور جو مال کسی عقد ومعاہر وکی وجہ ہے داجب ہوا ہوتو ووفی الحال واجب ہوگا جیسے بیچ میں شمن فی الحال واجب ہوتا ہے۔

# باب بینے کوعمدا قل کردے تو دیت کس کے ذہبے کتنے دنوں میں واجب ہے، اقوالِ فقہاء

قال واذا قتل الاب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلث سنين وقال الشافعي تجب حالة لان الاصل ان ما يجب بالاتلاف يجب حالا و التاجيل للتخفيف في الخاطي وهذا عامد فلا يستحقه ولان المال وجب جبر لحقه وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور جب باپ نے اپنے بیٹے کوعمر آفتل کر دیا تو دیت قاتل کے مال میں تین سال میں ہوگی۔اور شافعی نے فرمایا کہ فی الحال واجب ہوگا اور خاطی کے فرمایا کہ فی الحال واجب ہوگا اور خاطی کے اندرتا جیل (مہلت) تخفیف کی غرض سے ہوتی ہے اور میں مدے ہیں باپ (عامہ) تخفیف کا مستحق ند ہوگا اور اس لئے کہ مال بیٹے کے میں کو پورا کرنے کی غرض سے واجب ہوا ہے اور بیٹے کا حق اپنے نفس میں فی الحال ہے تو یہ (حق نفس جو منجس ہے) مؤجل کے ذریعہ بورانہ ہوگا۔

تشری جب باپ نے اپنے بیٹے کوئل کردیا تو تصاص نہیں بلکد دیت واجب ہے پھراس میں اختلاف ہے کہ بید دیت مؤجل ہوگی یا معجل، ہمارا ند ہب بیہ ہے کہ مؤجل ہے جس کی ادائیگی تین سال میں کرنی پڑے گی۔اورامام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجل ہے اور فی الحال واجب الا داہے۔

ا مام شافعیؒ نے بید لیل چیش کی ہے کہ جو مال سی چیز کوتلف کرنے ہے واجب ہوتا ہے وہ فی الحال واجب ہوا کرتا ہے۔ اور قبل خط عیں بھی مال کا وجوب اتلاف نفس کی وجہ ہے لیکن اس کے خاطی ہونے کی وجہ ہے اور معذور ہونے کی وجہ سے تخفیفاً تین سال میں ادائیگی کو واجب قر اردیا گیا ہے مگر باپ یہاں خاطی نہیں ہے بلکہ عامہ ہے بہذا عامہ شخفیف کامشخق نہ ہوگا۔

ووسری دلیل ان کی ہے ہے کہ مال اس لئے واجب ہوتا ہے تا کہ متنول کاحق پورا ہواور جب باپ نے اس کو فی الحال قتل کر دیا ہے تو مال کی ادائیگی بھی فی الحال ہونی جا ہے ورندحق معجل کی تلافی مؤجل کے ذریعہ نہ ہوگی۔

#### احتاف کی دلیل

ولما انه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطا وشبه العمد وهذا لان القياس يأبي تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل والتقويم ثبت بالشرع وفد وردبه مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيما الى زيادة ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا

ترجمہ اور ہماری دلیل بیہ کے بیالیامال ہے جول کی وجہ ہے راجب ہوا ہے تو یہ مال مؤجل ہوگا خطاءاور شبہ عمد کی دیت کے شل اور بیاس لئے کہ قیاس انکارکر تا ہے آ دمی کے تقوم کا مال کے ساتھ تماثن نہ ہونے کی وجہ ہے اور تقویم شریعت سے ٹابت ہوتی ہے اور تحقیق کہ شریعت وارد ہوئی ہے تقویم کےسلسلے میں مؤجل ہوکر نہ کہ بطریق معجل تو اس سے عدول نہیں کیا جائے گا خصوصاً زیادتی کی جانب اور جب كه بالمتبار مقدار عمد بيت كالمتباري تغليظ جائز نه بهو كى تووصف كالمتباري بهى جائز نه بوكى \_

تشريح سيحنفيدكي دليل ہے فرماتے بين كه جو مال قل كي وجہ ہے واجب ہوتا ہے وہ مؤجل ہوتا ہے۔للہذا قل خطاء اور شبه عمر كي ديت اس کی شاہد ہے پھرانسان مالک ہے اور مال مملوک ہے اس لئے قیاس میرچا ہتا ہے کہ مال کے ذریعیدانسان کی قیمت نہ لگے کیونکہ مالک اور مملوک میں کوئی تماتل نہیں ہے، تگر خطاء وغیرہ میں جوتقو تیم ثابت ہوئی ہے بیخلاف قیاس ہے۔

لیکن شریعت سے ثابت ہے تگر بیشوت بطریق تاجیل ہے نہ کہ جمیلا تو ضروری ہوا کہ امرشرع سے عدول نہ ہواس لئے ہم تاجیل کے قائل ہوئے ہیں۔ پھر مجل مؤجل کے مقابلہ میں زائد بھی ہے تو موردشرع کے خداف زیادتی کے اثبات کا کوئی تک نہیں ہے۔

يمي وجه ہے كەقدروجنس ميں سے ايك كے بائے جانے كى وجه سے برابرى كے باوجودادهار بيج حرام ہوج تى ہے۔ كيونكه شبة الفضل ہے۔ بہر حال جب باپ نے بیٹے کوئل کیا تو دیت کی مقدار یہاں بھی سواونٹ ہیں زیادہ نیس ہیں تو اس کے عمد آ ہونے کی وجہ ہے جب مقدار میں اضافہ بیں ہواتو وصف میں اضافہ بدرجہ اولی نہ ہوگا اور دیت کو مجل واجب نہیں کیا جائے گا۔

# مجرم اینے جرم کا اقر ارکر لے توہر لازم ہونے والی دیت اس پر لازم ہو کی یاعا قلہ ہر

وكل جنباية اعتبرف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته لما روينا ولان الاقرار لا يتعدى المقر لقصور ولا يته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة.

ترجمہ اور ہروہ جنایت جس کا جائی نے اعتراف کیا ہوتو وہ اس کے مال میں ہوگی اوراپنے عاقلہ کے اوپراس کی تصدیق نہیں کی ج ئے گی ای حدیث کی وجہ ہے جس کوہم روایت کر چکے ہیں۔اور اس لئے کہا قرار مقر ہے متعدی نہ ہوگا اس کی ولایت کے قصور کی وجہ ے اپنے غیرے تو اقر ارعا قلہ کے حق میں طاہر نہ ہوگا۔

تشریک متل خطاء کی دیت عاقلہ پرواجب ہوتی ہے لیکن اگر مجرم نے خود جنایت کا اقرار کیا ہوتو اس کا اقرار عاقلہ کے خلاف مجت نہ ہوگا تو بہ جر مانہ مقرابینے مال ہے ادا کرے گا کیونکہ جوحدیث ابھی گذری تھی کہ عواقل عمد کا تحل نہیں کرتے اس کے آخر میں ہے ولا صلحاً ولا اعترافاً ، بنداحدیث ہے معلوم ہوا کہ اعتراف واقرار کا ضان عاقلہ پرنہیں ہے۔

اوراس سے کے مقر کو بیدول بیت نہیں کہ عاقلہ پر کوئی چیز لارم کر دے بہذااس کا اقرار ججت لازمہ ہے ججت متعدیہ بیں ہے۔ بہذا بید اقرارعا قله کے حق میں طاہرنہ ہوگا۔

# بيج اور مجنون كاعمر بھى خطاء كے هم سے ہاور ديت عاقلہ برہے، اقوال فقهاء

قال و عمد الصبي والمجنون خطا و فيه الدية على العاقلة وكذالك لك جناية موجها خمس ماتة فصاعد او السمعتوه كالسجنون و قال الشافعيّ عمده عمدحتي تجب الدية في ماله لانه عمد حقيقة اذالعمد هو القصدغير انه تخلف عنه احدحكميه وهو القصاص فينسحب عليه حكمه الأخر وهو الوجوب في ماله ولهذا تجب الكفارة به و يحرم عن الميراث على اصله لانهما يتعلقان بالقتل

تر جمہ قد دری نے فر مایا اور بچہ اور مجنون کا عمد خطاء ہے اور اس میں عاقلہ کے اوپر دیت ہے اور ایسے بی ہروہ جنایت جس کا موجب ہو گئی ہو در بہم ہویا زیادہ ار رمعتوہ شل مجنون کے ہے اور شافعی نے فر مایا کہ اس کا عمد عمد ہے یہاں تک کہ اس کے مال میں دیت واجب ہوگی۔ اس لئے کہ بید هتیة یُؤ عمد ہے اس لئے کہ عمد وہ قصد وارادہ ہے علاوہ اس بات کے عمد ہے اس کے دو حکموں میں سے ایک مختف ہوگیا اوروہ قصاص ہے تو اس پر اس کا دوسرا تھم متفرع ہوگا اوروہ اس کے مال میں وجوب ہے اور اس وجہ سے (عمد ہونے کی وجہ سے) اس قبل کی وجہ سے کفارہ واجب اور میراث ہے محروم ہے شافعی کی اصل سے مطابق۔ اس لئے کہ بید دونوں قبل ہے متعلق ہیں۔

۔ تشریح تل عمد میں اگر شبہ ہوج ئے تو جودیت واجب ہوگی۔وہ قاتل کے مال میں ہوگی لیکن اگر بچہ یا مجنون یا معتوہ نے عمد اُقتل کردی تو قصاص نہیں کیونکہ دہ غیر مکلف ہے اورا گر خطا ۂال کیا ہوتو بھی یہی تھم ہے۔

کیکن اب سوال بیہ ہے کہ بید دیت بچیداور مجنون کے مال میں ہوگی۔ یا عاقلہ پر ، ہورے نز دیک اس کا وجوب عاقلہ پر ہے۔اورامام شافعی کے نز دیک اس کا وجوب قاتل کے مال میں ہے۔

ہم نے ان کے عمد کو خطا بقر اردیا ہے اور خطا ہی دیت عاقلہ پر ہے لہٰدایباں بھی ویت عاقلہ پر واجب ہوگی۔

ا ما مثافعیؓ نے فرمایا کہ عمدتو عمد ہی ہے کیکن بچہ یا مجنون ہونے کی وجہ ہے ہم نے قصاص کوچھوڑ ویا جو کہ آل عمد کا موجب تھا۔اوراس کا دوسرا موجب رہے کہ دیت کا وجوب قاتل کے مال میں ہولاہذا ہم نے ایک موجب کوچھوڑ دیالیکن دوسرا ہاتی رکھالیعنی دیت کو بچہ کے مال میں واجب کی کیونکہ رفعل عمر ہے۔

اور بہی وجہ ہے کہ امام شافعی کے اصول کے مطابق بچہاور مجنون پراس کے عمد ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی واجب ہے۔اوراس کو میراث سے محروم بھی کیا جائے گا کیونکہ وجوب کفارہ اورارٹ سے حرمان تل کی وجہ سے ہوتا ہے اور تن یہاں موجود ہے۔ بیام شافعی کے دلائل ختم ہو گئے۔
احزاف کی ولیل

ولنا ما روى عن على رضى الله عنه انه جعل عقل المجنون على عاقلته و قال عمده و خطأه سواء ولان البصبى منظنة المرحمة والعاقل الخاطى لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على العاقلة فالصبى وهو اعدر اولى بهذا التخفيف

ترجمہ اور ہماری دلیل وہ ہے بھیجونگی ہے مروی ہے کہ انہوں نے مجنون کی دیت اس کے عاقلہ پرقرار دی اور پوں فرمایا کہ اس کا عمد اور اس کی خطاء دونوں برابر ہیں اور اس لئے کہ بچہل ترحم ہے اور عاقلِ خاطی جب تخفیف کا مستحق ہوگیا یہاں تک کہ عاقلہ پر دیت واجب ہوئی تو بچہ حالا نکہ وہ زیادہ معذور ہے (عاقل خاطی ہے ) اس تخفیف کا زیادہ مستحق ہے۔

تشریک ہاری دلیل اوّل فرمان حضرت علیٰ کے مجنون کا عمد اور خطاء دونوں برابر ہیں اور آپ نے عمل بھی یہی کیا کہ مجنون کی دیت عاقلہ برواجب فرمائی۔

دوسری ولیل یہ بھی ہے کہ بچرتم وشفقت کا کل ہے اور جب آپ نے عاقل خاطی براس کے معذور ہونے کی وجہ سے تخفیف کر کے ویت کوعا قلہ پرواجب کردیا تو بچہاس سے بھی زیادہ معذور ہے لہذا اس کو میخفیف بدرجداولی ملنی جاہیئے۔



#### امام شافعیؓ کے استدلال کا جواب

ولا نسلم تحقق العمدية فانها ترتب على العلم والعلم بالعقل والمجنون عديم العقل والصبى قاصر العقل فانها ترتب على العلم والعلم بالعقل والمجنون عديم العقوبة والكفارة كاسمها فانسى يتحقق منهما القصد وصار كالنائم وحرمان الميراث عقوبة وهمايسا من العقوبة والكفارة كاسمها ستارة ولاذنب تسترة لانهما مرفوعا القلم

ترجمہ اور ہم عمدیت کے حقق کوشلیم نہیں کرتے اس سے کہ عمدیت توعم پر مرتب ہوتی ہے اور علم عقل کی وجہ ہے ہوتا ہے اور مجنون عدیم العقل ہے اور ہم عمدیت کے حقل ہوگیا اور عدم علی العقل ہے اور بچہ قاصر العقل تو ان دونوں کی جانب سے قصد کہاں سے حقق ہوجائے گا اور ان میں سے ہرایک نائم کے مثل ہوگیا اور میراث ہے محروم ہونا عقوبت ہے اور کھارومشل اپنے نام کے چھپانے میراث ہے ورکوئی گنا ہی بیں اور کھارومشل اپنے نام کے چھپانے والہ ہے اور کوئی گنا ہی بیں اور کھارومشل اپنے نام کے چھپانے والہ ہے اور کوئی گنا ہی بیں ہیں کہ کھارہ اس کو چھپائے اس سے کہ رید دونوں مرفوع القلم ہیں۔

تشریک اہم شافعیؒ نے فرمایاتھ کدان دونوں کی جانب سے قصد وارا دو کا تحقق ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا کہ بیہ بات غیرمسلم ہے کیونکہ بغیرعلم کے قصد وارا دونہیں ہوتا۔

اور علم عقل کی وجہ ہے ہوتا ہے اوران دونوں کا حال ہے ہے کہ مجنون میں عقل ندار دہے اور بچہ میں ہے مگر قاصر ہے تو پھر قصد وارا د ہ کہاں ۔ سے حقق ہوجائے گا۔ ہلکہ ان کا حال قصد وارا دونہ ہونے میں نائم مے مثل ہے ۔

اورا، م شافعی نے فرہ یا کہ میراث سے محروم ہوں گے اور کفارہ کی ہواجب ہوگا تو بیتکم ہمارے نز دیک نہیں ہے کیونکہ میراث سے حرمان تو ایک عقوبت وسزا ہے اور عقوبت کا اہل نہ بچہ ہے اور نہ مجنون۔

ر بہت ہے۔ اور کفارہ کفرے شتق ہے جس کے معنی ستر کے بیں اور ستر ہوتا ہے بعد گناہ کے اور بچہاور مجنون کی طرف سے کو لگی جہیں تو کیسا ستر اور کیسا کفارہ ریتو دوٹول مرفوع القلم ہیں۔

#### فيصل في الجنان

#### ترجمه .... فصل ہے جنین کے بیان میں

تشریح جنین اس بچدکو کہتے ہیں جوابھی پیٹ میں ہے،ج،ن کا دومیں اخفاء کے معنی ہیں اور بچنخفی ہوتا ہے اس وجہ ہے اس کوجنین کہتے ہیں اس وجہ ہے جن کوبھی جن کہتے ہیں کیونکہ وہ آ دمی کی نظر ہے پوشیدہ رہتے ہیں اور جنین قبل ولا دت گویا پنی ماں کا جز ہے اوراس کے بعض احکام مخصوص ہیں جن کو یہاں بیان کیا جارہا ہے۔

# عورت کے پیٹ پر ماراعورت نے جنین گرادیا اس میخ واجہے ،غرہ کا مصداق

قال و اذا ضرب بطن امرأة فالقت جنينا ميتا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية قال رضى الله عنه معناه دية الرجل وهذا في الذكر و في الانثى عشر دية المرأة وكل منهما خمس مائة درهم والقياس ان لا يجب شيء لانه لم يتيقن بحياته والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور جب کے حورت کے بیٹ پر ہا را پت اس نے جنین کوگراویا تواس میں ایک غرہ ہے اور یہ فرہ و یت کے عشر کا ضف ہے مصنف نے فرہایا اس کے متنی مرد کی ویت ہے اور بیلا کے میں ہے اورلا کی میں عورت کی ویت کاعشر ہے اور ان دونوں میں سے مرایک پانچ سودرہم میں اور قیاس بیرہے کہ پچھوا جب نہ ہواس سے کہ اس کی حیات متیقن نہیں ہے اور ظاہر استحقاق کی جمت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

تشری اگرزید نے کسی آزاد عورت کے بیٹ پریا کسی اور عضو پر مات وغیرہ ماردی جس سے اس کاحمل ساقط ہوگیا ( یعنی بچائر گیا تو یہ ال دیت واجب ہوگی جس کی مقدار دراہم ہے یا نچہو درہم ہے خواہ لڑکا ہو یالڑکی اور چونکہ دیت کی بید مقدار سب سے کم اور پہلی مقدار ہے اس لئے کہ اس کوغرہ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی اول شکی کے ہیں۔

اً نرچاڑ کے کی صورت میں مرد کی دیت کا بیسواں واجب ہوتا ہے اورلڑ کی کی صورت میں عورت کی دیت کا دمواں واجب ہوتا ہے جس کا مآل ایک ہوتا ہے۔ ( کما ہوٹلا ہر)

و یسے قیاس کا نقاضہ بیتھ کہ چونکہ جنین کی حیات کا پچھیم نہیں اس لئے پچھ واجب نہ ہونا جا بئے تھ مگراستھیا ناغرہ واجب کیا گیا ہے۔ سوال ناہرتو بہی ہے کہ بچہ زندہ ہوگا اہندااس کوخلاف تیس کہنا کیونکر سے ج

جواب چلئے اس کی حالت ظاہر ہے گر ظاہر دفع ضرر کی ججت بن سکتا ہے استحقاق والزام کی ججت نہیں بن سکتا۔ استحساقی دلیل

وجه الاستحسان ما روى عن النبي عليه السلام انه قال في الحنين غرة عبد اوامة قيمته خمس مائة ويروى او خمس مائة قتركنا القياس بالاثر وهو حجة على من قدرها بست مائة نحو مالك و شافعي

ترجمہ استحسان کی دلیل وہ ہے جو بی علیہ السلام ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنین میں غرہ ہے لیعنی غلام یا باندی جس کی قیمت بانچ سودرہم ہو اور مروی ہے یا بانچ سودرہم پس ہم نے اثر کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا اور بیصدیث ججت ہے اس فقیہ پرجس نے عزہ کو چھ سودرہم کے ساتھ مقید کیا ہے جیسے مالک اور شافعیں۔

تشری چونکداس بابندن قیاس کوچھوڑ کراسخسان پڑمل کیا گیا ہے اس لئے بیاس کی دلیل بیان کی گئی ہے کدا یک صورت میں صدیث میں غرہ واجب کیا گیا ہے تو اس حدیث کی وجہ ہے ہم نے قیاس کوچھوڑ دیا ہے۔

اور حدیث میں غرہ کو پانٹی سودرہم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے لہٰڈا بیصدیث ان لوگوں کے خلاف جست ہے جو عزہ کو چھے سودرہم کے ساتھ مقید کرتے ہیں جیسے امام مالک اورامام شافعی ۔

"تنبيد ... مصنف فرمات بيل كدحديث دوطرح مصمروى ب

ا- في الجنين غرة،عبد، اوامة قيمته خمس مائمة

٢- فيه غرة عبد، اوامة او خمس مائة،

#### ان دونوں حدیثوں پر تفصیلی گفتگو کے لئے دیکھے نصب الرابیص ۱۸۳ج س

## غره کس برلازم ہے عاقلہ پریااس کے اپنے مال میں

وهو على العاقلة عندنا اذا كانت خمس مائة درهم و قال مالك في ماله لانه بدل الجزء ولنا انه عليه السلام قضى بالعرة على العاقلة و لانه بدل النفس ولهذا سماه عليه السلام دية حيث قال دوه و قالوا اندى مسانة مسن لا صساح ولا استهمل السحمديسث الا ان السعم اقسل لا تسعمقهل مسا دون خممسس مسانة

ترجمہ اور بی(غرہ) ہمارے نزویک عاقلہ پر ہے جب کہ پانچہو درہم ہواور مالک نے فرمایا کہ اس کے مال بیں ہے، اس لئے کہ یہ جز کابدل ہے اور ہماری دیس ہے۔ کہ بی علیہ السّفام نے غرہ کا فیصلہ عاقلہ پرفر ، یا اور اس لئے کہ یہ (غرہ) نفس (جنین) کا بدل ہے ای وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کا نام ویت رکھا اس حیثیت ہے کہ آ ہے نے فرمایا کہ اس کی ویت اوا کرواور انہوں نے کہ کہ کہ یا ہم ویت اوا کریں اس کی جونہ چلا یا اور ندرویا (انحدیث) مگر عواقل یا نچہو درہم ہے کم کی ویت نہیں ویتے۔

تشریک اب سوال یہ بیدا ہوا کہ غرہ کون ادا کرے خود ضارب یا عاقلہ تو فر مایا کہ ہمارے نزدیک غرہ عاقلہ پر داجب ہے ادرامام مالک کے نزدیک ضارب پر انہوں نے بیددلیل دی ہے کہ جنین تو مال کا جزیہ تو سیمغرہ مال کا جزیہ فوت کرنے کی دجہ ہے اجب کیا گیا ہے۔ اور جوارش مادون انتفس میں ہوتا ہے وہ عاقلہ پرنہیں ہوتا بلکہ خود مجرم پر واجب ہوتا ہے لہٰذا یہاں کاغرہ بھی مجرم پر واجب ہوگا۔

جماری دلیل ایک تو حدیث ہے کہ آنخضرت ﷺ نے غرہ عاقلہ پرواجب فرمایا ہے اور دوسری دلیل بدہے کہ غرہ نفس کا بدل ہے اور نفس کے بدل کو دیت کہتے ہیں اور حدیث ہیں اس کو دیت کہا گیا ہے۔

کیونکہ ایسا واقعہ پیش آنے پرنی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی دیت اوا کرو، انہوں نے کہاتھا کہ اس کی دیت کیے اوا کریں یہ تو نہ بولا نہرویا (الحدیث) بہر صل حدیث میں اس کو دیت کہا جارہا ہے تو اس کا وجوب حسب دستور عاقلہ پر ہی ہوگا۔

اور میاصول پہلے گزر چکا ہے کہ جوارش پانچہو درہم سے کم ہواس کا وجوب خود مجرم پر ہوگا عاقلہ پر نہ ہوگا اور یہال جوغر ہ واجب ہوا ہے وہ یانچہو درہم بی ہے۔

تشمید بیال جوغرہ واجب ہوا ہے وہ پانچے سو درہم ہیں جیسے ماقبل میں گزرااس لئے یہاں عندنا کے بعد اذا کانت خصص مائة درهم کی قید برگل نہیں ہے۔ یاممکن ہے کہ بیازا کے بجائے اذہواس وقت اس میں گنجائش ہے کہ وجوب علی العاقد کی دلیل ہو کہ عاقلہ پر وجوب کیوں؟اس لئے کہ بیہ پانچے سو درہم ہیں جس کا وجوب عاقلہ پر ہوتا ہے۔

تنعبیه ودلی، یدی، ودیهٔ ، ودیمهٔ ،خون بهاناام کے صیغے بیہ بیں، دِ، دیا ، دوا، دی، دیا دِین تو یہاں دُوہ :هُ مفعول بہہ، تعبیہ ودلی، دیا ودلی، یکی کا طریقه، اقوال فقهاء

و تجب في سنة و قال الشافعي في ثلث سنين لانه بدل النفس ولهذا يكون موروثا بين ورثته و لما ماروى عن محمد بن الحسن انه قال بلغنا ان رسول الله عليه السلام جعل على العاقلة في سنة ولانه ان كان بدل النفس من حيث انه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالام فعملنا بالشبه الاول في حق

التوريث و بالثاني في حق التاجيل الى سنة لان بدل العضو اذا كانثلث الدية او اقل اكثر من نصف العشر يجب في سنة بخلاف اجزاء الدية لان كل جزء منها على من وجب يجب في ثلث سنين

ترجمہ اورع وایک سال میں واجب ہوگا اور شافق نے فر مایا تین سالوں میں اس لئے کہ ینس کا بدل ہے ای وجہ سے بیجنین کے
ور ٹاکے درمیان میراث میں تقلیم ہوتا ہے اور ہماری دلیل وہ ہے جو محمد بن حسن سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو بیات پیجی ہے کہ
رسول القد ﷺ نے غرہ کوعا قلہ پرایک سال میں قرار دیا ہے اور اس لئے کہ بد (غرہ) علی خدہ نفس ہونے کی وجہ سے اگر چہ بدل نفس ہے نیس
وہ ماں کے ساتھ العمال کی وجہ سے عضو کا بدل ہے قو ہم نے تو ریٹ کے تن میں پہلی مشابہت پر عمل کیا اور سال بحر مہلت و ہے کے تن میں
دوسری مشابہت پر عمل کیا اس لئے کہ عضو کا بدل جب کدوہ تہائی ویت یا کم ہویعنی نصف عشر سے زیادہ تو وہ بدل ایک سال میں واجب ہوتا
ہے بخلاف ویت کے اجزاء کے اس لئے کہ دیت کا ہم جز جس پر واجب ہوتا ہے وہ تین سال میں واجب ہوتا ہے۔

تشریک اب بیسوال پیدا ہوا کہ غرہ کی ادائیگی کا طریقہ ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ اس کی ادائیگی ویت کے مثل تین سال میں ہوگی۔اور محفیقہ گاند ہب بیہ ہے کہ ایک سال میں ادائیگی کرنی ہوگی۔

ولیل شافعی سیے کے غروننس کا بدل ہے اور اصول ہیہے کہ جو ہال نفس کا بدل ہوائی کی ادائیگی قسطوار تین سال میں واجب ہوتی ہے ہندا یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔اوراس کہ ولیل کہ غرونفس کا بدل ہے یہ بھی ہے کہ غرو توجنین کے در ثاکے درمیان تقسیم جاتا ہے اور اطراف کے ارش کوور ٹاکے درمیان تقسیم جاتا ہے اور اطراف کے ارش کوور ٹاکے درمیان تقسیم نہیں کیا جاتا ہاکہ وومظلوم کودیا جاتا ہے۔

لہذامعلوم ہوا كه غرونفس كابدل نفس ہےاور جب بيربدل نفس ہے قرحسب قانون ديت اس كى ادائيگى تين سال ميں ہوگى۔

الوطنيفة كى دليل اولاً توبيب كدامام محرّ سے مروى ہے كہ بم تك بيد بات بينجى ہے كه بى عليه السلام نے غرو كوعا قله پر ايك مال ميں ادا كرنے كا فيصله فرمايا۔

دوسری دلیل سیے کہ جنین ایک اعتبارے علیحدہ نفس ہے اور دوسرے اعتبارے ماں کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے عضو ہے لبذاغرہ کے اندر بھی دواختی لہو گئے۔

- نفس كابدل - عضوكابدل

تو ہم نے ان دونو ںمث بہتوں پڑمل کیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے غر ہ کوموروث قر اردیااس کے بدل نفس ہونے کی وجہ ہے اور ہم نے ایک سال کی مبلت ' تی مضوکا بدل ہونے کی وجہ ہے ، کیا مطلب؟

مطنب ہے۔ ' سوکابدل: وبشرطیکہ نصف عشر سے کم نہ ہوتو اس میں ایک سال کی مہلت ہوتی ہے اور یہ بھی نصف عشر سے کم نہیں ہے اور تن وجہ - • فابدل ہے البنداایک سمال کی مہلت کمنی جا ہئے۔

سوال ایک شخص کوہیں آ دمیوں نے مطاقتل کرویا تو ان کے حصہ میں جوریت آ رہی ہے وہ بھی نصف عشر ہے لہٰذااس کی اوائیگ بھی آ پ کے اصول کے مطابق ایک سال میں ہوئی جا ہے حالا نکہ بالا تفاق اس کی اوائیگی تین سالوں میں واجب ہوتی ہے؟ جواب ہم نے جواصول پیش کیا ہے بیدبدل عضو کا ہے اور یہاں بدل نفس ہے لیکن شرکاء کے تکثر کی وجہ سے دیت کے اجزاء

بن گئے لہٰڈا یہ قیاس مع الفار ق ہے۔

تنبیه او اقبل اکشو من نصف المعشر اکثر اقل کابدل ہے اس پرشراح نے اکثر کے برگل نہ ہونے کااعتراض کیا ہے کیونکہ نصف عشر کی صورت میں بھی وجوب ایک سرل میں ہے تو اکثر کی قید ہے سود ہے۔

تگریوں کہا جاسکتا ہے کہ مصنف ُفر ماتے ہیں کہ ثلث اوراس ہے کم وہ مقدار جونصف عشر سے زیادہ ہواس میں وجوب ایک سال میں ہے تو نصف عشر کی صورت میں بھی وجوب ایک سال میں ہوگا۔

#### جنين مذكراورمونث برابرين

و يستوى فيمه المذكر والانثى لا طلاق ما روينا ولان في الحيين انما ظهر التفات لتفاوت معانى الأدمية ولا تفاوت في الجنين فيقدر بمقدار واحدوهو خمس مائة

ترجمہ اوراس میں (وجوب مقدار غرومیں) لڑ کا اور لڑکی برابر میں اس صدیت کے مطلق ہونے کی وجہ ہے جس کوہم روایت کر پکے میں اور اس لئے کہ دوزندوں میں تفاوت فلاہر ہوگا۔ آ دمیت کے معنی کے تفاوت کی وجہ سے اور جنین میں کوئی تفاوت نیین تو جنین کی دیت ایک ہی مقدار کے ماتھ مقدر ہوگی اور وہ یانچہو درہم ہے۔

تشریک بیغرہ لڑکا اورلڑ کی میں برابر ہے لیعنی بہر دوصورت پانچہو درہم ہے اس لئے کہ حدیث مذکورہ (فسی السجسین غوۃ عبداو احدۃ او حسس ماندۃ)مطلق ہے جس میں لڑکا اورلڑ کی کی کو گی تخصیص نہیں ہے۔

د دسری دجہ میا بھی ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں تفاوت ہے لیکن وہ درجہ اور ہے جہاں تفاوت ہے اور جس میں میاب ہیں اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، بالفاظ دیگر تر تبیب آثار کے درجہ میں تفاوت ہے اور درجہ تفق میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔

کیونکہ دوسرے درجہ میں جو تفاوت ہے وہ آ دمیت کے معنیٰ کے تفاوت کی وجہ سے بیدا ہوا ہے مثناً، مال کا ما لک مر دوعورت دونوں ہو سکتے میں لیکن مالک نکاح صرف مر دہوتا ہے نہ عورت بہر حال بی تفاوت تو ہوتا ہے مگر وہ دوسرے درجہ میں ہے جنین میں کوئی تفاوت نہیں ہے ہذا دونوں کی ٹیت ایک میں مورکی جائے گی یعنی پانچے سودرہم۔

#### جنین زندہ باہرا یا پھرفوت ہواتو پوری دیت واجب ہے

وسان السقست حيسا ثسم مسات فسفيسه دية كسامسلة لانسه أتكف حيسا بسالسفسرب السسابسق

ترجمه پی اگرعورت نے زندہ جنین ڈالہ پھروہ مرگیا تو اس میں بوری دیت ہے اس لئے کہ ضارب نے ضرب سابق کی وجہ ہے ایک زندہ کو تلف کر دیا ہے۔

تشری یعنی اگرجنین زنده با هرآیا بهوا در پھر مرا بوتواس صورت میں پوری دیت واجب ہوگی۔

كيونكه بجدكامرة ببلى چوث بى كاثر يا اور چونكداس كامرناحيات كظبورك بعد بالبذالورى ويت واجب بوكى \_

# عورت نے جنین مردہ ڈالا پھرعورت بھی مرگئی تو ضارب پر مال کے ل کی دیت واجب ہے

وان القت ميتا ثم ماتت الام فعليه دية بقتل الام وغرة بالقائها و قد صح انه عليه السلام قضى في هذا بالدية والغرة

ترجمہ اوراگرعورت نے مردہ بچہڈالا ہو پھرمرگئ تو ضارب پر ماں کے آل کی وجہ سے دیت ہےاور ماں کے بچہڈا لنے کی وجہ سے غرہ ہےاور درجہ صحت کو پنجی ہے یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے اس صورت میں دیت اورغرہ کا فیصلہ فر مایا ہے۔

تشریک اگرزید کے لات مارنے کی وجہ ہے (مثلاً) جنین میت ہا ہم آگیا اور پھرعورت بھی مرگئی تو یہاں زید پر دوضان ہیں عورت کی دیت واجب ہے۔ دیت واجب ہےاور جنین کی وجہ سے غرہ واجب ہے۔

اور بموجب روایت طبرانی صورت ندکوره میں حضرت ﷺ نے یمی فیصله فر مایا ہے۔

ضرب ہے عورت فوت ہوگئی بچەزندہ پیدا ہوا پھرمراتو ضارب پر دودیتیں واجب ہیں

و ان ماتت الام من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذالك حيا ثم مات فعليه دية في الام و دية في الجنين لانه قاتل شخصين

تر جمہ ۔ اوراگر مارنے کی وجہ ہے مال مرگئ پھراس کے بعد زندہ جنین ٹکٹا پھروہ مرگی تو اس کے اوپر ماں میں دیت ہے اورا یک ویت جنین کی ہےاس لئے کہوہ ( ضارب ) دوشخصوں کا قاتل ہے۔

تشری اوراگریصورت ہوئی ہوکہ مار کی وجہ سے پہلے مال مرگئ پھر بچہ زندہ نکلا اور پھروہ بھی مرگیا تو یہاں دودیت واجب ہول گی۔ بچہ کی پوری دیت اورعورت کی پوری دیت کیونکہ ضارب نے دوکول کیا ہے۔

عورت مركئ پيرمرده بچرة ال دياتو ضارب پرمال كى ديت ب بچرك بدلغره به يأتبيل، اقوال فقهاء وان ماتت ثم القت ميتا فعليه دية فى الام ولا شىء فى الجنين و قال الشافعى تجب الغرة فى الجنين لان النظاهر مون، بالضرب فصار كما اذا القته ميتا وهى حية ولنا ان موت الام احد سببى موته لانه يختنق بموتها اذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك

ترجمہ اوراگر عوت مرگئی پھراس نے مردہ بچیدہ الاتو ضارب پر ماں کی دیت ہے اور جنین میں پچھ واجب نہیں ہے اور شافع نے فرمایہ کے جنین میں پچھ واجب نہیں ہے اور شافع نے فرمایہ کے جنین میں پکھ واجب ہے اس لئے کہ مرنا ضرب کی وجہ ہے ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے جب کہ اس کو مردہ کو ڈالا ہوا ورعورت زندہ ہوا ور میں ماری دلیل یہ ہے کہ مال کی موت بچہ کی موت کے دوسیوں میں ہے ایک ہے اسلئے کہ مال کے مرنے کی وجہ ہے اس کا دم گھٹ ج کے گاس کا سمانس لیمنا مال کے سمانس لیمنے کی وجہ ہے ہے قشک کی وجہ سے ضان واجب نہ ہوگا۔

تشریک اوراگریهصورت پیش آئی که تورت مرگئی چرمرا ہوا بچه لکلاتو یہ صورت اختل فی ہے، ہمار ۔۔ نزد یک صورت مذکورہ میں صرف مال کی دیت واجب ہوگی اور بچہ کا پچھ راجب شہوگا۔ اورامام شانعی کے نزدیک ماں کی دیت اور بچہ میں غرہ واجب ہوگا امام شافعی کی دلیل ہے ہے کہ صورت ندکورہ میں بچہ کا مرتا ضرب کی وجہ سے ہے۔ فلاہر یہی ہے تو ہے بہل صورت کے مثل ہو گیا لیمیٰ جب کہ پہلے مراہوا بچہ نکل جائے اور بھر ماں مرجائے تو جیسے اس میں 'دیت ام اور بچہ کا غرہ واجب ہے یہاں بھی ابیا ہی ہوتا جا میںئے۔

ہاری ولیل ..... میہ کے بچہ کے مرنے کے یہاں ووسب ہیں

ا- ضرب کی دجہ سے مرجائے

۲- مال کے مرنے کی وجہ ہے دم گھٹ کر مرجائے کیونکہ بچہ مال کے سمانس کے ذریعہ سمانس لیتا ہے۔
 بہرحال یہاں شک بیدا ہو گی کہ موت اول کی وجہ ہے یا ٹانی کی شک کی وجہ سے ضمان واجب نہ ہوگا۔

# جنين كاغره در ثاميں بطورمبراث تقسيم ہوگا

قال و ما يحب في الجسين موروث عنه لانه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب حتى لو ضرب بطن امرأته فالقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الاب غرة ولايرث منها لانه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل

ترجمہ قد وری نے فرمایا اور جنین میں جوغرہ واجب ہوگا وہ اس کی جانب سے میراث میں تقتیم کیا جائے گا اس لئے کہ وہ اس کے فس کا بدل ہوتو جنین کے ور ثلا سکے وارث ہوں گے اور ضارب اس کا وارث نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی ہوی کے بیٹ پر مارا پس عورت نے ضارب کے بیکو ڈالا۔ حالانکہ وہ مردہ ہوتو ہ پ کی براور کی پرغرہ ہاور ہا پ اس غرہ میں وارث نہ ہوگا اس لئے کہ بینا حق مہ شرت کے طریقہ برقل کرنے والا ہے حالانکہ قاتل کومیراث نہیں ملتی۔

تشری جنین کی جملہ صورت ندکورہ میں ضارب پر جو مال واجب کیا گیا ہے چونکہ یہ حسب تصریح سابق نفس کا بدل ہے ہذااس کوجنین کے در ثالے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔

لیکن اگرضارب بھی اس کا وارث ہوتو وہ میراث ہے محروم رہے گا مثلاً کسی نے اپنی ہیوی کے پیٹ پرلات ماری جس ہے مردہ جنین بہ برنکل پڑا تو پہال ضارب کی برادری پر دیت واجب ہوگی اور ضارب اس غر و میں میراث کا مستحق نہ ہوگا کیونکہ قاتل کومیراث نہیں ملا کرتی اور بیقاتل ہے اور بیل بھی قتل سبب نہیں بلکہ تل مہاشرت ہے اور تل ناحق ہے فیہ مافیہ۔

# لونڈی کے مذکر ،مونث جنین میں کتنی دیت واجب ہوگی اگروہ زندہ ہو

قال و في جنين الامة اذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حيا و عشر قيمته لو كان انثى و قال الشافعي فيه عشر قيمة الام لانه جزء من وجه وضمان الاحزاء يوخذ مقدارها من الاصل

ترجمہ قد دری نے فرمایا اور باندی کے جنین میں جب کہ وہ لڑکا ہواس کی قیمت کا نصف عشر ہے اگر وہ زندہ ہوتا اور اس کی قیمت کاعشر ہے اگر وہ از ندہ ہوتا اور اس کی قیمت کاعشر ہے اگر وہ لڑکی ہواور شافعی نے فرمایا کہ اس میں ماس کی مقدار اصل کے حمام یہ سے کہ بیمن وجہ جزئے ہے اور اجزاء کا ضان اس کی مقدار اصل کے حمام یہ سے کی جاتی ہے۔

تشری سیاس جنین کی تفصیل تھی جوآ زادعورت ہے۔ گرے اگر باندی ہے تو وہ باندی کے آقا کاغلام ہوگا اس لئے اس کا تھم پجھا در ہے لبذا باندی کا جنین اگر زندہ ہوتا تو اس کی قیمت ہوتی ،اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ جنین لڑکا ہے یالڑکی اگرلڑ کا ہے تو اس کی قیمت کا جیسوال حضہ واجب کیا جائے اوراگرلڑ کی ہے تو دسوال حضہ واجب کیا جائے بیا حناف کا مسلک ہے۔

ا مام شافعی نے فر مایا ہے کہ بہر صورت مال کی قیمت لگائی جائے گی اور مال کی قیمت کاعشر واجب کر دیا جائے گا کیونکہ بیتو مال کا جزا ہے (ایک اعتبارے کمامر)

اور جہاں اجزا کا طان واجب ہوتا ہے اس میں مقدار کا حساب اصل ہے لگتا ہے اور اصل ماں ہے اہذا ہم نے اس سے حساب لگا کر عشر قیمت واجب کروی ہے۔

#### احتاف کی دلیل

ولنا انه بدل نفسه لان ضمان الطرف لا يجب الاعند ظهور النقصان من الاصل ولا معتبر به في ضمان الجنين فكان بدل نفسه فيقدر بها

ترجمہ اور ہماری دلیل بیہ بے کہ بیاس کے نفس کا بدل ہے اس لئے کہ طرف کا صنان نبیں واجب ہوتا گراصول کا نقصان ظاہر ہونے کے وقت اور جنین کے صان میں نقصان اصل کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو ہوجائے گابی( صان جنین ) جنین کے نفس کا بدل تو صان کو مقدر کیا جائے گانفس جنین کے ساتھ۔

تشریک اصل لحاظ جنین کی قیمت کا ہوگانہ کہ مال کی کیونکہ بیضان مضانِ نفس جنین ہے مال کے عضو کا ضان ہیں ہے کیونکہ جہاں صان طرف واجب ہوتا ہے تو وہاں اس پرخور کیا جاتا ہے کہ اصل ہمں کتنا نقصان پیدا ہوا ہے بھرا تنا بی ضان واجب

كياجاتا بحالانكه يهال اس كااعتبار نبيس كياميا بلكه مطلق قرمادياميا

کہ مال کی قیمت کا عشر واجب ہوگا۔لہٰداا گرعورت کا کوئی نقصان اس کی وجہ سے نہ ہواتو پھرکوئی ضان واجب نہ ہوتا چاہئے۔ لہٰذامعلوم ہوا کہ بیضانِ نفس ہے ضانِ طرف نہیں اور جب بیضانِ نفس ہے تواس کی تقدیرِ نفس کی قیمت کے لحاظ ہے ہوگی۔

#### امام الويوسف كامسلك

و قبال ابو يوسفُ ينجب ضمان النقصان لو النقصت الام اعتبار ابجنين البهائم هذا لان الضاكي في قتل الرقيق ضمان مال عنده ما نذكره انشاء الله تعالى فصح الاعتبار على اصله

ترجمہ اور ابو بوسٹ نے فرمایا کہ صان نقصان واجب ہوگا اگر مال کے اندرنقصان ہو چو پاؤں کے جنین پر قیاس کرتے ہوئے اور پیہ اس لئے کہ غلام کے تل میں صان مال کا صان ہوتا ہے ابو بوسٹ کے نز دیک اس تفصیل کے مطابق جس کوہم انشاانڈ ذکر کریں گے تو ابو بوسٹ کی اصل کے مطابق (باندی کے جنین پر) پر قیاس کرنا درست ہوگیا۔

تشری بدام ابوبوسف کامسلک ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ باندی اور جانوروں کامسئلہ برابر ہے لہذا اگر کسی نے کسی کی بھینس کو مارا

جس كى وجه ـــــــنواراً مركبيا تواس كى وجه ــــئجينس مين نقصان ہوا ہوتو صمان نقصان واجب بو گاور ند ہيں۔ ای طرن باندی کا مسئلہ ہے کیونکہ وونوں مال بین تو ایک دوسرے برقیاس کرتا سیم بوگا۔

## باند ماری گئی آقانے اس کے پیٹ میں جوتھا اُسے آزاد کردیا اس سے باندی نے زندہ بچہ دُ الا پھروہ مرکثی ، دیت واجب ہوگی یا نہیں

قبال فبان ضربت فاعتق المولى ما في بطبها ثم القته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية و ان ماتت معمد المعتق لامه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيسا لانسه صسار قساتسلا ايساه وهسو حسى فسنسظر بسا المي حسالتسي المسبب والتسلف

ترجمہ محمد نے جامع صعیر ہیں فرمایا ہیں اگر ہاندی ماری گئی ہیں آقائے جواس کے ہیٹ ہیں ہےاس کوآزاد کر دیا پھراس نے اس کو زندہ گرایا پھروہ مرگیا تو اس میں اس کی تھیت ہے اور دیت واجب نہ ہوگی اگر چہوہ عتق کے بعد مراہے اس لئے کہ ضارب نے ال کوضر ب سے مارا ہے جو عتق پر مقدم ہے جالا تکہ ضرب رقیت کی حالت میں تھی اسی وجہ سے قیمت واجب ہو گی نہ کہ ویت اوراس کی زندہ کی قیمت واجب ہوگی۔اس کئے کہ ضارب اس کا قاتل جواہے اس حال میں کدوہ زندہ تھا تو ہم نے سبب اور تنف دونوں کی

تشری اگرزید نے خالد کی باندی کے بیت پر لات ماری اور ابھی تک پھیٹیں ہوا تھا تو خامد نے عدن کیا کہ جواس باندی کے بیٹ میں ہے میں نے اس کوآ زاد کر دیااس کے بعد باندی نے زندہ جنین گرایا تو یہاں قاعدہ میں دیت واجب ہونی جا ہے کیونکہ وفت موت جنین آزاد ہے اور بعد خروج زنرہ ہے۔

مَّر دیت واجب نبیں کی گئی بلکہ قیمت واجب کی گئی ہے جواس کے آتا کو ملے گی بینی اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی جو قیمت ہوتی وہی قیمت نشارب پرواجب کروی جائے گی اگر چہ بیات ظاہر ہے کداس کی موت آزادی کی حالت میں واقع ہوئی ہے۔

سیکن ضرب جواس کے لئے مہلک بنی ہے وہ بحالت رقیت واقع ہوئی ہے لہٰذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے قیمت واجب کی گئی ہے دیت نبیں اور چونکہ ضارب نے اسے زندہ کو ہ راہے اس لئے زندہ کی قیمت واجب کی گئی ہے۔

چونکہ یہ ں سبب اور تلف کی حالتوں میں تعارض ہے حالت سبب کا تقاضہ رہے کہ قیمت واجب ہو کیونکہ وہ اس وقت ناہم ہے اور حالت تلف كا تقاصديد ك كدديت واجب بوكيونكدوه اس وقت زنده بـ

تو ہم نے ہر بنا ،احتیاط دونوں کوجع کر دیا اور کہا کہ قیمت واجب ہے حالت سبب کی رعایت ہے اور زند ہ کی قیمت واجب ہے حالت -منس کی ربیایت ہے در ندا کر حالت ِتلف، کا اعتبار ندہوتا تو صرف غر ہوا جب ہوتا۔

# ایک قول کےمطابق مذکور تفصیل شیخین کےقول کےمطابق ہے

وقيل هذا عندهما وعند مديمد تجب قيمته مابين كونه مضروبا الي كوبه غير مضروب لان الاعتاق قاطع

#### للسراية على ما يأتيك من بعد ان شاء الله تعالى.

ترجمہ اور کہا گیا ہے کہ یہ بینین کے نزدیک ہے اور گڑ کے نزدیک اس کی قیمت واجب ہوگی اس تفاوت کے مطابق جواس کے مصروب اور غیر مصروب اور غیر مصروب ہونے کے درمیان ہے اس لئے کہ اعماق سرایت کو رو کنے والا ہے اس تفصیل کے مطابق جو بعد میں تیر نے سامنے آئے گی انشاء اللہ نتحالی۔

تشری بعض حضرات نے کہا ہے کہ تفصیل فدکور شیخین کے مسلک کے مطابق ہے اور امام محدگا مسلک اور ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنین تی غیر معفروب ہوتا تو مشلاً اس کی قیمت ہزار رو پے تھی اور معفروب ہونے کی صورت بیس آٹھ سورو پے ہے تو ان دونوں کے درمیان دوسورو پے کا تفاوت ہے بھی تفاوت واجب ہوگا۔ کیونکہ معفر مسبوت مانع سرایت ہے اس طرح امام محد کے نزویک اعماق بھی قاطع سرایت ہے ہذا بعد عمق ضرب سمابق کی سرایت کا درواز وہند ہوگیا ہے۔ باب فی جندایة للملوک دالمجنایة علیه میں اس کی تفصیل آئی ہے۔

## جنین میں کفارہ ہے یانہیں ،اقوال فقہاء

# وہ جنین جس کی بناوٹ نہ ہوئی ہووہ بھی جنین کے علم ہے یانہیں

والجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الاحكام لاطلاق ما روياه ولانه ولد في حق المومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذالك فكذا في حق هذا الحكم ولان بهذا القدر يتميز عن العلقة والدم فكان نفسا والله اعلم.

تر جمہ اوروہ جنین جس کے بعض اعضاء ظاہر ہو گئے ہیں وہ جنین تام کے درجہ میں ہے ان تمام احکام کے اندراس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے۔ ہونے کی وجہ ہے جس کو ہم روایت کر چکے ہیں اوراس لئے کہ وہ بچہ ہام ولد ہونے کے حق میں اور عدت گزرنے کے حق میں اور نفاس وغیرہ کے حق میں پس ایسے ہی اس علم میں اوراس لئے کہ اتنی مقدار ہے وہ مجمد خون اور وم سے ممتاز ہوجائے گاتو یفس (آومی) ہوگا، واللہ اعلم۔

تشری جب پچھاعضاء جنین کے تیار ہو گئے تو وہ جنین تام کے درجہ میں ہے کیونکہ حدیث میں مطلق جنین کا ذکر ہے جوان دونوں کو شامل ہے پھروہ جنین جس کے پچھاعضاء بن گئے ہوں باقی تمام احکام میں جنین تام کے حکم میں ہے تو یہاں بھی اس کو جنین تام کے حکم میں رکھاجائے گا۔ کیونکہ جب پچھاعضاء بن گئے تو اب وہ خون سیال اور خون مجمد نہیں رہا تونفس کا درجہ اس کو دیا جائے گا۔

"شبیہ" استبیم بچے کے بچھاعضاء مثلاً ہاتھ یا ہیریا ناخن وغیرہ بن گئے وہ بچہ کے تھم میں ہے اس کی وجہ سے عورت نفساء ہو جائے گی اور باندی ام ولد ہو جائے گی۔اوراس کی وجہ ہے عدت گذر جائے گی۔

اوراستقر ارکےایک سوہیں دن کے بعداعضاء بن جاتے ہیں تغصیل کے لئے دیکھئے۔شامی ص ۲۰ج

#### بناب منا يحدثه الرجل في الطريق

تر جمد ..... بدباب ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کومر دراستہ بنائے

تشری تل بھی مباشرت کے طریقہ پر ہوتا ہے اور بھی بطریق سبب ہوتا ہے مباشرت کے احکام سے فراغت کے بعد قبل سبب کو بیان کررہے ہیں اول کواس لئے مقدم کیا کہ وہ بلاواسط ہے یااس کا وقوع بکثرت ہے۔

# کسی نے عام راستہ پر بائخانہ، پرنالہ، چبوتر ہ بنایاجس سے گذرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہواہے ہٹانے کا کیا تھم ہے

قال ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه لأن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوابه فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حق النقض له عق المشترك فإن لكل واحد حق النقض له وأحدث غيرهم فيه شيئا فكذا في البحق المشترك

ترجمد محمد محمد عنی اورجس نے بڑے راستہ کی طرف بیت الخلاء نکالا یا پر نالہ یا جرص یا چبوترہ بنایا ہیں عوام الناس میں ہے کہ بھی مختص کو بیت ہے کہ اس کو دور کر دے اس لئے کہ جرایک صاحب حق ہے بذات خود گذر نے میں اور اپنے چو پاؤں کے ساتھ تو جرایک کو تو ڑنے کا حق ہوتا ہے اگران کے غیر نے اس میں کوئی چیز ایجاد کر دی ہیں اسے بی حق مشترک میں اس لئے کہ جرایک کوتو ڑنے کا حق ہوتا ہے اگران کے غیر نے اس میں کوئی چیز ایجاد کر دی ہیں اسے بی حق مشترک کے اندر۔

تشری عام گذرگاہ میں تمام نوگوں کا حق ہے لبذا اگر کوئی عام گذرگاہ میں کوئی الیبی چیز بنا دے جس ہے نوگوں کو تکلیف ہواور ان کو نقصان پنچے تو تمام لوگوں کو بیچق حاصل ہوگا کہ مضرت کودور کرنے کے لئے اس کو ہٹادیں۔

جے ملک مشترک میں اگر کوئی ایساتصرف کردے تو اس کودور کیا جاتا ہے اس طرح حق مشترک میں بھی کرنا جائز ہوگا۔ اوراس میں تمام لوگوں کا حق ہے کہاں میں خود گذریں اورا پنے جانوروں کو لیے جائیں لہٰداا کر عام ً مذرگاہ پر بیت الخذ ء یہ چبوترہ یا ير ناليده غييره نگاه يا تو تمام اوگول كوټ جوگا كياس كوا لگ كردي \_

> "نبيد كنيف، بيت افاله ، جرصن بيلفظ اصل عربي بيس بلكه وفيل بجس كى مختلف تفسير كي تن ب-ا- برج المحتى كيت بين-

> > ۳- کزیوں کاوہ حصہ جس کو د بوارے باہر نکال دیا گیا ہو۔ ۳- کزیوں کاوہ حصہ جس کو د بوارے باہر نکال دیا گیا ہو۔

۵- راستہ کے دونوں طرف دیوار ہوں اور درمیون کو جھا ہے دیتا تا کہادھرے ادھر جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو بہر حال جو بھی معتی مرا د لئے جا تعیں اس کو عام راستہ میں بنانا جا تر نہیں ہے۔ ( کمامر )

## مسلمانوں کو تکلیف نہ ہوتو بنانے والا انتفاع کرسکتا ہے

قال ويسع للدي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين لأن له حق المرور ولا ضرر فيه فيلحق ما في معاه به إذ السابع متعنت فإدا أضر بالمسلمين كره له ذالك لقوله عليه السلام لا ضرر و لاضرر في الإسلام

ترجمه مختر نے قرمایا اور جس نے اس کو بنایا اس کے لئے تنجائش ہے کہ اس ہے انتفاع کرے جب تک کے مسلمانوں کے لئے مصرفہ ہو اس لئے کہ اس کے لئے مرور کا حق ہے اور مرور جس کوئی ضرر نہیں ہے تو جو چیز مرور کے معنی جس بوگی مرور کے ساتھ لاحق ہوجائے گی اس سئے کہ ماٹ (رو کنے وا!) معنون ہے ہیں جب و دمسمانول کے نئے نقصان دو بیوتو پیر (عمل وقع )اس کے لئے تکمروہ ہے تہی مایدالسوم كفرمان كي وجد اسلام من شضرر بان كي وجد اسلام

تشریح سام گذرگاہ کی طرف نسی نے جو چیزی ن کی اً سروہ عوام این س کے لئے مصرتبیں ہے قو ہن نے والے کوحق ہے کہ ہس ہے فیامدہ ا تھائے کیونکہ بنائے والے واس میں گذرے کنٹرے کا حق ہا اس لئے کداس کے گذرنے ہے کی کا نقصال نہیں ہے توجس چیز کے بنائے ہے لوگوں کو نقصان شہوہ ہمرور کے درجہ میں ہے اور مرور جا مزیدہ و اب ایب دیڈکور بھی جانز ہوگی۔

اً رمصرن ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کورو کتا ہے قو ووجعیت شور کیا جائے گا (مرمرش) ہال اً سراس ہے مسلمانوں کونتصان کینی قو يجراس كوبنانا بهي اوراس سة انتقار يحي عكروه تحريك بي يوندارشاد نبوي بي الاصور ولا صوار في الاسلام "اسلام من ندض م اور نەنسرار، يىنى پەپە ئزنىيىن كەكونى كوابىتداء نقصان پېنجائے اور نەپەجا ئزے كەجزاء تقصان پېنچاپ نىشر را يىپ جانب سے بونا ہاور غرار و و جانب ہے لینی نشرارمضار ہے معنی میں جس نے آپ کونقصال پہنچایا اس کونقصان پہنچا ، یہ بھی ننہ ار ہے اور قصاص و نیہ وہیں اہے جن ہے زیادہ وصول کرنا بھی ضرار ہے۔

> منعبيه الاستفائج تين جزوجي-ا- احداث جائزے بائیں۔

۴- بنائے ہے روکنا اور بتائے کے بعد اٹھائے کا حکم وینا۔

۳- اس کی ایجاد ہے اگر کوئی مرجائے یا کوئی چیز ضائع ہو جائے اس کا ضان ۔ تو اگر احداث ہے لوگوں کا ضرر ہوتو اس کو بنانا جائز نبیس ہے لیکن اگر راستد کی وسعت کی وجہ ہے گذر نیوالوں کا کوئی نقصان نہ ہوتو بنانا جائز ہے۔

د وسرامسکلہ بقول امام ابوحنیفہ اگر اس نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر میہ بنایا ہے تو تمام لوگوں کوئل ہے کہ اس کومنع کریں اور اگر بنا چکا ہے تو اس کو ہٹوا دیں خواہ اس میں ضرر ہو یا نہ ہو۔

اورامام ابویوسٹ فرمتے ہیں کہ بنانے سے پہلے سب کوئی تھا کہ روکیں گر بنانے کے بعد نہیں (جب کہ مفرنہ ہو) تو مانع معنت ہو گا۔اورامام محدّ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مفرنہ ہوتو بنانے سے پہلے اور بعد میں کسی کوا نکار کا حق نہ ہوگا اور مانع معنت نہ ہوگا۔ یعنی آخری مسکہ یہاں نہ کورہے۔اور تیسرے جڑ عکی تفصیلات آ گے آرہی ہیں۔

# مخصوص گلی میں پر نالہ، ببیت الخلاء بنانے کے لئے سب گلی دالوں اجازت ضروری ہے

قال وليس الأحدمن أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا و لا ميزابا إلا بإذنهم لأمها مملوكة لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال فلايجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر بهم إلا بإذنهم وفي الطريق المنافذ له التصرف إلا إذا أضر الأمه يتعذر الوصول إلى إذن الكل فجعل في حق كل واحد كأنه هو المالك وحده حكما كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع و لا كذالك غير النافذ الأن الوصول إلى إرضائهم ممكن فقى على الشركة حقيقة وحكما

ترجمہ محمد الله اور وہ گلی جوعام نہیں ہے اس کے اہل میں ہے کہی کو یہی نہیں ہے کہ وہ بیت الخلاء اور پر نالہ نکا لے گران
سب کی اج زت سے اس لئے کہ یے گلی ان کی مموک ہے! ہی وجہ سے ان کے لئے ہر صل میں شفعہ ٹابت، ہوتا ہے تو تقرف جا بُرنہ ہوگا
خواہ وہ مفر ہویا مفرنہ ہو گران کی اج زت سے اور عمر راستہ میں اس کوئی تقرف ہے مگر جب کہ وہ مفر ہواس لئے کہ تمام کی اج زت
ت جنب وصول محد رہے تو ہرایک کے تی میں یوں قرار دیا جائے گا گویا کہ حکماً وہی تنبا مالک ہے تا کہ اس پر انتفاع کا طریقہ
معطل نہ ہو ج ئے اور غیر نافذ ایس نہیں ہے اس لئے کہ ان کے راضی کرنے تک رسائی ممکن ہے تو یہ (غیر نافذ) حقیقة اور حکما شرکت
معلی نہ ہو ج کے اور غیر نافذ ایس نہیں ہے اس لئے کہ ان کے راضی کرنے تک رسائی ممکن ہے تو یہ (غیر نافذ) حقیقة اور حکما شرکت

۔ تشریک سمبہال گفتگوعام راستہ میں تھی اور بیاس راستہ میں ہے جوعام نہ ہوتواس میں کوئی چیز بنانا جا ئزنبیں ہے خواووہ مفنر ہو یا نہ ہو ہاں اگروہ سب لوگ اور نیاں مک بیر ہے کہ تمام لوگوں کو اگروہ سب لوگ اور دلیل مک بیر ہے کہ تمام لوگوں کو اگر وہ سب لوگ اور دلیل مک بیر ہے کہ تمام لوگوں کو اگر یہاں کوئی مکان بچیا جائے شفعہ پہنچتا ہے جس کی تفصیل کیا الشفعہ میں گذر چکی ہے۔

تو ان دونوں راستوں میں فرق بیہ جوا کہ یہاں سب کی اجازت ضروری ہے۔اوراول میں عدم مصرت ضروری ہے وجہ فرق ہیہ ہے کہ یہال سب کوراضی کرناممکن ہے تو اسی پر مدار رکھا گیااوراس راستہ میں حقیقة اور حکماً سب کو برابر کا شریک مان کررستہ کومملوک مشترک شار کیا گیا۔ اور عام راسند میں مصرنہ ہونا کافی ہے کیونکہ وہاں سب کی رضا مندی حاصل کرنا میں فدر ہے تو اگر سب کی رضا مندی شرط ہوتی تو ان کے منافع معطل ہوکررہ جاتے اس سے اس میں ہرا یک کوستنقل ، لک شار کیا گیا ہے اور مدار عدم مصرت پر رکھ دیا گیا۔

# رائے میں روشندان باپر نالہ بنایا کسی انسان پر گرااور وہ ہلاک ہو گیادیت کس پر ہوگی

قال وإذا أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق وهذا من أسباب الضمان وهو الأصل وكذالك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب.

ترجمہ قدوری نے فرمایا اور جب کہ نکا الستہ میں روشن یا پر نالہ یا اس کے مثل کپس وہ کسی انسان پر گر گیا لیس وہ ہلاک ہو گیا تو دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی اس لئے کہ وہ اس کے تلف ہونے کا سب متعدی ہے اس کے مشغول کرنے کی وجہ ہے راستہ کی فضا کو اور بیرضان کے اسباب میں سے ہے اور یہی قاعدہ کلیہ ہے اور ایسے ہی جب ان چیز وں میں سے کوئی چیز گر گئی جن کو ہم اول باب میں ذکر کر کھے ہیں۔

تشری کا عدہ کلیہ ہے کہ جو کسی کے تل وہلاک کا سبب ہوتا ہے تو اس کے عاقلہ پراگر ہو لک کی دیت واجب ہوتی ہے لہذا اگر کسی نے راستہ میں مذکورہ چیز وں میں سے کوئی چیز بنائی وہ کسی شخص کے اوپر گرجائے جس سے وہ مرجائے تو بنانے والے کے عاقمہ پراس کی دیت واجب ہوگی آئی بات سے مسئلہ صاف ہوگیا۔

تنبیہ روثن کی تغییرصاحب عین الہدائیے نے روشندان سے کی ہےاور بعض نے زینہ سےاور بعض نے اس لینٹر سے جوراستہ پر ڈال دیا ج ئے تا کہاس مکان سے دوسرے مکان میں جاسکے، بہر حال جو بھی تغییر ہو قکم ایک ہی ہے۔

# ر کے ہوئے پرناکہ ٹوٹن سے تھوکر کھا کریا پھسل کرمرجائے اسکی دیت کا حکم

وكذا إذا تعشر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة وإن عثر بذالك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما لأنه يصير كالدافع إياه عليه.

تر جمہ اورا پسے ہی جب کہاں کی ٹوٹن ہے کوئی انسان پھسل گیا یا اس کی وجہ ہے کوئی چوپا یہ ہلاک ہوگی اورا گراس ہے کوئی آ دمی پھسل گیا پس وہ دوسر ہے پرگر گیا پس وہ دونوں مرکئے تو ان دونوں کے اندرضان اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو بنایا تھا اس لئے کہ بنانے والا ایسا ہوگیا جیسے اس کو دوسر ہے پرگرانے والا۔

تشری سیخی پرنالہ یا چھجہ وغیرہ جوگر گیا تھا اب جواس کی ٹوٹن پڑی ہے اگر اس میں کوئی پھسل کرمر جائے تو مالک پر دیت واجب ہوگ اورا گرا یک بھسلاا ورپھسل کر دومرے پرگرا جس سے وہ دونول مر گئے تو مالک پر دونوں کا ضان واجب ہوگا۔

کیونکہ میتو ایسا ہوگی گویا کہ مالک نے ایک کو پکڑ کر دوسرے پر دھکا دیدیا ہوتو ہاں دھکا دینے والے پر دونوں کا ضمان واجب ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔

# اگرېرناله گراتود يکهاجائے كەمقىق لىمىرنالەكى كوسى جانب لكى

وإن سقط المميزاب نظر فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلاضمان عليه لأنه غير متعد فيه لما أنـه وضعه فـي ملكه. وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه لكونه متعديا فيه ولا ضـــرورة لأنــه يمكمه أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ولايحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقــة

ترجمہ اوراگر پرنالہ گرجائے تو دیکھا جائے ہیں اگروہ حقہ لگاہے جو کہ برنالہ کا دیوار میں ہے کمی شخص کو پس اس کو آ حان نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس میں متعدی نہیں ہے اس لئے کہ اس نے اس کواپٹی ملک میں رکھا ہے اورا گروہ حضہ لگاہے جو دیوار سے باہر ہے تو رکھنے والے پر صان ہے اس لئے کہ وہ اس میں متعدی ہے اور کوئی مغرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس کو دیوار میں لگاناممکن تھا اور اس پر کفارہ نہیں ہے اور نہ رہے میراث ہے محروم ہوگا اس لئے کہ رہے تھے تا تالی نہیں ہے۔

تشریخ اگر پرنالہ گر گیااوراس ہے کوئی ہلاک ہو گیا تو اس کا جو دھتہ و بوار میں فیٹ تھا اگر وہ نگا ہوتو ، لک پرضان نہ ہوگا کیونکہ اپنی دیوار میں نگانے کا اس کواختیارتھا تو تعدی نہیں پائی گئی اورا گروہ ہے۔ لگا ہوجود بوار سے باہر ہے تو ضان واجب ہوگا کیونکہ اس کی تعدی ہے اور اس کی ضرورت اس کوتھی بھی نہیں کیونکہ بے سرف اپنی دیوار میں لگا تا باہر نہ نکالتا یا تھسی بنا تا۔

بہرے لقل میں کفارہ واجب نہیں ہوتا اور نہ یہ قاتل میراث سے محروم ہوتا کیونکہ حرمان کا باعث وہ قل ہے جو بطریق مانعة انخلو تصاص یا کفار دواجب کرے اور یہاں کوئی بھی واجب نہیں ہے (وبیناہ فی در میں المسواجی)۔

# يرناله كي دونول جانبيل لگيس تو ديت كاحكم

ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذالك وجب النصف وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتبارا للأحوال.

ترجمہ ادراگراس کو دونوں کنارے لگے ہوں اور بیہ بات معلوم ہو چکی ہوتو نصف دا جب ہوگا اورنصف رائیگاں ہوگا جیسے جب کہ اس کوکسی درندہ اورانسان نے ذخمی کیا ہو۔ادراگر بیمعلوم نہ ہو سکے کہ کونسا کفارہ اس کولگا ہے۔تو وہ نصف کا ضامن ہوگا جملہ احوال کا لحاظ کرتے ہوئے۔

تشریک اوراگر دونوں کنارے گئے ہوں اور بیمعلوم بھی ہو کہ دونوں کنارے گئے ہیں تواس صورت میں نصف دیت واجب ہوگی اور نصف کو ہدر قرار دیا جائے گا، جیسے اگر کسی شخص کوشیر نے اورانسان نے ذخی کیا ہوجس سے وہ مرجائے تو انسان پرنصف دیت واجب ہو گے۔اوراگر بیمعلوم نہ ہوسکے کہ کون ساکنارہ لگاہے تو بھی نصف کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟

اس لئے کہاس میں دونوں حالتوں کی رعایت ہے بیٹی ایک جانب سے لگنے کی صورت میں بورا صان واجب ہے اور ایک طرف سے پچھ بھی واجب نہیں تو ہم نے درمیون میں کر دمیا کہ نصف واجب ہے تو دونوں کی رعایت ہوگئی۔

# راسته میں روشندان نکالا پھرگھر کون و یا پھروہ روشندان کسی پر گر بڑااورایک آ دمی مرگیا، صان کس پرواجنب ہے اس کے مشابہ ایک اور مسئلہ

ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبسرىء إليه منها فتركها المشترى حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع لأن فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب.

تر جمہ اوراگراس نے راستہ میں روشندان نکالا پھر گھر کو پچ و یا پس وہ روشندان کسی شخص کولگا پس اس کو مار دیا یا اس نے راستہ کمٹری کھی پھرککٹڑی کوفم و خت کر دیا اورمشتری ہے لکڑی ہے۔ کوئی اس کی وجہ ہے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو صفان بائع پر ہوگا اس لئے کہ بائع کافعل (رکھنا) اس کی ملک کے زوال ہے فٹنح نہیں ہوااورمو جب صفان و ہی ہے (ایعنی بائع کافعل (رکھنا) اس کی ملک کے زوال ہے فٹنح نہیں ہوااورمو جب صفان و ہی ہے (ایعنی بائع کافعل)۔

تشریک اگرزید نے مکان کے باہر راستہ میں چھجہ بنایا ، زید نے راستہ میں لکڑی ڈال دی پھر زید نے یہ مکان یا بیلازیاں خالد کو فروخت کر دیں اور زید نے خالد ہے یہ بھی شرط کر لی تھی کہ میں ہراس ضمان سے ہری ہوں جولکڑی سے یا چھجہ وغیرہ سے وجود میں آئے پھر لکڑی کی وجہ سے یا روشتدان اور چھجہ کی وجہ سے کوئی آ دمی مرگیا توضان زید پر ہی واجب ہوگا خالد پرنہیں ہوگا۔

کیونکہ اصل موجب صان وہ زید کافعل ہے کہ اس نے الی حرکت کیوں کی اور اب اگر چہاس کی ملکیت نہیں ہے لیکن عدم ملک سے فعل کا زوال ثابت تہ ہوگا۔

# راسته میں انگارہ رکھاانگارے نے کسی چیز کوجلا دیا توبید کھنے والاشخص ضامن ہے

ولو وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا يضمنه لأنه متعد فيه ولو حركته الريح إلى موضع أخر ثم احرق شيئا لم يضمنه لفسخ الريح فعله وقيل إذا كان اليوم ريحا يضمنه لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فجعل كمباشرته

ترجمہ اوراگراس نے راستہ میں انگارار کھا ہیں انگارے نے کسی چیز کوجلا دیا تو وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ وہ اس میں متعدی ہے اور اگرانگارے کو جو ان جانب کھرانگارے نے کسی چیز کوجلا دیا تو وہ ضامن نہ ہوگا ہوا کے نئے کر دینے کی وجہ سے اگرانگارے کو جو ان کے سے کہ جب وہ دن سخت ہوا وا ما ہوتو وہ اس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ اس نے بیدکام کیا ہے اس کے انجام کو جانے کہ باوجوداور اس کا فعل اس انجام کی جانب بہنے چکا ہے تو افضاء کو اس کی مہاشرت کے مثل شار کیا جائے گا۔

تشری اگرزید نے راستہ میں آگ رکھ دی اور اس سے کوئی جل کرمر گیہ تو زید ضامن ہوگا کیونکہ بیاس کی زیادتی ہے کہ اس نے راستہ میں آگ رکھی ہے اور اگر ہوا کی وجہ سے وہ انگارہ وہاں سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچ گیا اور اس سے کوئی جل کرمر گیا تو اب زید ضامن نہ ہوگا۔

کیونکہ اب میرزید کا فعل نہیں رہا بلکہ ہوا کا فعل ہو گیا بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر ان دِنوں میں جب کہ ہوا سخت چہتی ہے جیسے گیہوں کا شخے کے زمانہ میں کی نے آگ راستہ میں رکھ دی اور وہ ہوا کی وجہ ہے کہیں اڑجائے اور کسی چیز کوجلا دے تو اب آگ رکھنے والا

ضامن ہوگا۔

کیونکہ یہال زیدکومعلوم تھ کداس کا انجام یہ ہوگا اور تخروہ انجام سامنے آبھی گیا تو زید کافعل ہوا کی وجہ سے ننخ شارنہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو باقی شار کریں گے اور زید پرضہ ن واجب ہوگا تو جب اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کی نوبت یہاں تک پہنچے گی تو اس سے سبب کو مباشرت کے درجہ میں اتا راجائے گا اور اگر مباشر ہ وہ کسی چیڑ کوجلا تا تو اس پرضان واجب ہوتا اسی طرح یہاں بھی ضمان واجب ہوگا۔

# معماروں کوروشندان یا چھجہ توڑنے کے لئے اجرت پررکھالیں وہ گر گیااورا سکے گرنے سے ایک شخص ہلاک ہوگیا، کام ہے ابھی فارغ نہیں ہوئے بتھے تو صان کس پر ہوگا

ولو ستأجررب الدار العملة لإخراج الجناح أوالظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم لأن التلف بفعلهم وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلا حتى وحبت عليهم الكفار ة والقتل غير داخل في عقده فلم ينتقل فعلهم إليه فاقتصر عليهم

ترجمہ اوراً برگھروانے نے معماروں کواجرت پر رکھ روشندان ما چھجہ نکا لئے کے سئے ہیں وہ گر گیا پی اس نے کسی انسان کوئٹی کر دیا ان کے کام سے فارغ ہونے سے پہلے تو صان معماروں پر ہوگا اور جب تک وہ فی رغ نہ ہوں تو کام گھر والے کی طرف سپر دکیا ہوا نہ ہوگا اور بیاس لئے کہان کافعل تش سے بدل گیا یہاں تک کہان کے اوپر کفارہ واجب ہے اور تش مستاجر کے عقد میں واخل نہیں ہے قو معماروں کافعل مت جرکی جانب منتقل نہ ہوگا قویڈ عل معماروں پر مخصر رہے گا۔

تشریک زیدنے پچھ معمارا جیرر کھے تا کہ وہ روشندان یا چھجہ وغیرہ نکال دیں تو جب تک معمار کام سے نبٹ کراجرت و فیرہ لے کریہ زید کے حوالہ نبیں کریں گے جب تک بیانہیں کی ذمہ داری میں شار کیا جائے گا اور جب فارغ ہوکراس کے حوالہ کردی تو اب وہ ذمہ دارنہ ہوں گے جکہ زیدخود ذمہ دار ہوگا ، ہذا پہلی صورت میں اگر کوئی شخص اس میں دب کرم جائے تو معماروں پرضان ہوگا اور دوسری صورت میں زید برضان ہوگا۔

کیونکہ پہلی صورت میں معماروں کافعل ہی تل شہر کیا جائے گا جس کی دلیل ہیہ ہے کہ کفارہ بھی معماروں پروا جب ہوتا ہے حالا نکہ زید نے عقدِ اجارہ کیاعقدِ تل نہیں کیا تھااس لئے ان کافعل انہیں پر منحصر رہے گا آگے دوسری صورت کا بیان ہے۔

#### اگر کام سے فراغت کے بعد گراتو ضان رب الدار برہوگا

وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا لأنه صح الاستيجار حتى استحقوا الأجر ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه فكأنه فعل بنفسه فلهدا يضمنه.

ترجمہ اوراگروہ انکے فارغ ہونے کے بعدگراہے تو ہر بناء استحسان رب الدار پرضان واجب ہوگاس لئے کہ استیجارتیج ہے یہ ن کہ وہ اجرت کے ستخل ہو چکے ہیں اور ان کافعل تقمیر واصلاح ہو چکاہے تو ان کافعل رب الدار کی جانب منتقل ہو جائے گاگو یا کہ رب الدار نے خود بیکام کیا ہے اس وجہ سے وہ اس کا ضامن ہوگا۔ تشریک اس صورت میں معمار دل کافعل زید کی طرف نتقل ہو جائے گا کیونکہ فعل تقمیر ومرمت ہے تا نہیں ہے تو بیاب ہو گیا گویا کہ زید نے خود میکام کیا ہے جس سے کوئی مرکبیا تو ضان ای پرواجب ہوگا۔

عام راستہ میں پالی ڈالایا پائی حیمر کا جس ہے کوئی انسان یا چو پابیہ ہلاک ہو گیا تو تاوان لازم ہے یا نہیں وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إسان أو دابة وكذا إذا رش الماء أو توضأ لأنه متعد فيه بإلحاق

ترجمه اوراييے بى (ضان واجب ہوگا) جب كەراستەمىل يانى ۋالەپس اس كونى انسان ياچو يايە ہلاك ہوگيا ورايسے بى جب كە راستدمیں پانی چھڑ کا یا وضو کیا اس لئے کہ اس میں متعدی ہے گذرنے والوں کے ساتھ ضرر کو لائق کرنے کی وجہ ہے۔

تشریک اگرزید نے راستہ میں پانی ڈال دیا، یا وضو کیا یا چھڑ کا ؤ کیا اور اس میں کوئی ٹیسل کرمر گیا تو صان واجب ہو گا کیونکہ زید ک ج نب سے تعدی یائی گئی ہے اس سے کہ اس نے گذر نے والوں کوضرر پہنچ یا ہے۔

## سكه غيرنا فنذه ميس ياني ڈالاتو ضامن ہوگا تہيں

بـخـلاف مـا إذا فعل ذالك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه لأن لكل واحد أن يفعل ذالك فيها لكونه من ضرورات السكسي كما في الدار المشتركة

ترجمه بخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے کلی میں کیا ہوجو عام نہ ہواور وہ اس کے باشندوں میں ہے ہویاوہ بٹھایا اس نے اپنے سامان کورکھااس لئے کہ ہرایک کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اس میں بیکام کرے اس کے عنی کی ضروریات میں سے ہونے کی وجہ ہے جیسے

تشریک یگفتگوعام راسته کی ہے اور اگر عام راسته نه ہو بلکه سکه غیر نافذه ہوتو اس گل میں رہنے والول میں سے اگر کس نے راسته میں یا نی ڈالہ یاو ہال بیٹھایاو ہاں اپناسا مان رکھا جس ہے پھسل کر کوئی مرگیا تو اس پر صان نہ ہوگا۔

کیونکہ ریکام پہال ان کی ضرور بات میں داخل ہے جیسے مشترک حویلی میں ہرشر یک کو بیتن ہوتا ہے کہ وہاں اپنی ضرور بات کو پورا كرے،الى طرح يبال بھى ہوگا۔

## یا فی حیمٹر کا جس سے عاد ہُ تیجسلن بیدانہیں ہوتی ضامن نہ ہوگا

قالوا هـذا إذارش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد والظاهر أنه لايزلق به

ترجمہ مشائے نے فرمایا بید (ضان) جب ہے جب کہ اس نے زیادہ پانی چھڑ کا ہوجس سے عادۃ کچسکن پیا ہوجائے بہرھال جبکہ تھوڑا پائی چھڑ کا جیسا کہ میمعتا و ہےاور ظاہر میہو کہ اس ہے عاد ۃ کچسلن نبیں ہوئی تو وہ ضامن نہ ہوگا۔

تشری تخ صرف ای وقت ضان ہوگا جب کہ زیادہ پانی حیمرک دے جس سے ریپنن پیدا ہو جائے ورندا گرا تناتھوڑا یونی حیمر کا جس سے

ر پٹن نہ ہوتو پھر چھٹر کتے والے پر صان واجب نہ ہوگا۔

# ا یک شخص عمد ایانی کی جگہ سے گزرا در پھر گر کر مر گیا تو صان نہ ہوگا

ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لايضمن الراش لأنه صاحب علة وقيل هذا إذا رش بعض الطريق لأنه يحد موضع صب الماء مع علمه الطريق لأنه يحد موضع صب الماء مع علمه بذالك لم يكن على الراش شيء وإن رش جميع الطريق يضمن لأنه مضطر في المرور وكذا الحكم في السخشبة السموضوعة فسي السطريق فسي أخذها جميعه أو بعصصه

ترجمہ اوراگراس نے پانی گرنے کی جگر گرنے کا تعمد کیا ہے ہیں وہ گر گیا تو چھڑ کئے والا ضامن نہ ہوگا۔اس لئے کہ گذرنے والا صاحب علت ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ (عدم وجوب صان) اس وقت ہے جب کہ وہ داستہ کے پچھ صقہ پر چھڑ کے اس لئے کہ (گذر نے والا) گذر نے کی جگہ پائے گا حالا نکہ اس جگہ میں پانی کا اثر نہیں ہے ہیں جب اس نے (گذر نے والے نے) پانی گرنے کی جگہ پر سے گذر نے کا داوہ کیا اس کے جانے کے باوجوداس کو (پانی گرنے کو) تو چھڑ کا وکرنے والے پر پچھ نہ ہوگا اور اگر اس نے پورے داستہ پر چھڑ کا وکر نے والے پر پچھ نہ ہوگا اور اگر اس نے پورے داستہ پر چھڑ کا وکر نے والے پر پچھ نہ ہوئی لکڑی میں لکڑی کے چھڑ کا وکر نے والے بی تھم ہوئی سرکھی ہوئی لکڑی میں لکڑی کے گھیر نے میں بودے داستہ میں رکھی ہوئی لکڑی میں لکڑی کے گھیر نے میں پورے داستہ میں رکھی ہوئی لکڑی میں لکڑی کے گھیر نے میں پورے داستہ کو یا بعض راستہ کو۔

تشری نیدنے جہاں پانی چھڑ کا ہے وہ پورے راستہ پرنہیں ہے بلکہ کچھ راستہ پرہے جہاں کو خالد گذرسکتا ہے کیکن وہ قصدا مو کچھوں کو تا وَ دیتے ہوئے اس جَلْد کو گذر رہا ہے جہاں پانی ہے تو زید پر ضان واجب نہ ہوگا کیونکہ یہاں گذر ٹیوالے کا فعل علت ہے اور چھڑ کئے والے کافعل سبب ہے۔

اوراصول یہ ہے کہ جب ملت کے اندر بیصلاحیت ہو کہ حکم کی اضافت اس کی طرف ہو سکے تو پھرسبب اور شرط پرضان ہیں ہوا کرتا اور یہاں مار کافعل علت صالحہ ہے کیونکہ بیفائل مختار کافعل ہے (و فصلناہ فی در مس المسامی)

ہاں اگر زیدنے پورے راستہ میں یانی جھڑک رکھا ہے تو زید ضامن ہوگا کیونکہ اپنی ضرورت میں جانے کے لئے خالد مجبور تھا اور وہ زید کے فعل کی وجہ ہے۔ گر کمیا اور مرکبیا تو زید پر صان ہوگا۔

اس طرح اگرزیدنے راستہ میں لکڑیاں ڈال رکھی ہیں تو بھی یہی تفصیل اور حکم ہے۔

و كان كى فناء ميں مالك و كان كى اجازت سے بإنى حجر كااوركوئى چيز ہلاك ہوگئى تواستحساناً ضمان آمر پر ہوگا ولسورش فسنساء حسانسوت بساذن صساحب فسنسمسان مساعطب عملسى الآمسر استحسانسا

ترجمہ اورائراس نے دکان کی فناء میں مالک و کان کی اجازت ہے یانی چیز کا توجو چیز وہاں بلاک ہوگی استحساناً اس کا منہان آمر پر ہوگا۔

تشری زیدنے مقد کو تکم دیا کداس کی و کان کے سامنے سڑک پرنہیں بلکداس کی فناء میں پانی جھٹرک دے اس نے جھٹرک دیا تواگر

وبال كونى بچسل كرمرج ئة توسقدال كاضامن ند بهوگا بلكداس كاضامين صاحب و كان بهوگا \_

#### مزدورے کان کے سامنے چھجہ بنانے کا کہا پھرکوئی پیسل کرمر گیا تو ضمان آمریر ہوگا

وإذا استناجر أجينزا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان على الآمسر استحسسانها ولوكهان أمسره بسالبنساء في وسط الطريق فبالضمان على الأجير لفساد الأمر

ترجمه اورجب كدكس اجركواجرت يرطيكيا تاكداس كى وكان كى فناء بين اس كے لئے عمارت بنائے يس اس كے مل سے فارغ ہونے کے بعداس سے کوئی انسان پھل کرمر گیا تو ضمان استحساناً آمر پرواجب ہوگا اورا گراس کو تکم دیا ہوراستہ کے بیچ میں عمارت بنانے کا تو ظم ئے فسادئی وجہ سے ضمان اجیر پر ہوگا۔

سنتری کے زیدنے خالدے کہا کہ میری و کان کے سامنے مثلًا چھچہ بنا دے اس نے بنا دیا جب وہ کام سے فہ رغے ہو گیا اب کوئی اس میں پیسل کرمر گیا تو صان زید پر ہوگا۔

اورا گرزیدنے خالدہ کہ سرک کے بچیل ایک کمرہ بنادے اور خالدنے بنادیا جس سے ٹکرا کرکوئی مرگیا تو یہاں خالد پر ضان ہوگا۔ کیونکہ پہلی صورت میں تھم درست ہے اور دوسری صورت میں تھم درست نہیں بلکہ فاسد ہے کیونکہ خالد کو بیتو علم ہوگا کہ سرک کے بیچ میں مکان میں بنایا جاتا۔

# غیرمملوکه زمین (لیمنی راسته میں کنوال کھدایا پھرر کھ دیا جس ہے ٹکرا کرکوئی انسان یا چویا ہے مرگیاضان واجب ہوگا

قال ومس خفرا بيرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذالك إنسان فديته على عاقلته وإن تلفت بهيمة فيضمانهما في ماله لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة لما ذكرنا

ترجمه تدوری نے فرمایا اور جس نے کنواں کھودامسلمانوں کے راستہ میں باپتھر رکھا پس اس کی وجہ ہے کوئی انسان تلف ہو گیا تو اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی۔اورا گرکوئی چویا بیر ہلاک ہوا تو اس کا ضان اس کے مال میں ہوگا اس لئے کہ وہ اس میں متعدی ہے تو جو چیزاس سے پیداہوگی وہ اس کا ضامن ہوگا مگر برادری نفس کا تخل کرتی ہے نہ کہ مال کا تو چو پائے کا ضمان اس کے مال میں ہوگا اور راستہ میں مٹی ڈالنایا گارابنانا پھراورلکڑی ڈالنے کے مثل ہے اس دلیل کی وجہ سے جو کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔

تشریک اگرکسی نے اپنی غیرمملوکہ زمین میں کنوال کھودا ہو یا پیچرر کھدیا ہوجس میں کوئی انسان یا کوئی چویا بیگر کریا ٹکرا کرمر گیا۔ تو دونوں صورتوں میں صفان واجب ہوگا کیونکہ میاس کی زیادتی ہے کہاس نے راستہ میں میر کت کی ہے۔

کیکن آ دمی کی دبیت عاقلہ پر ہوگی اور چو پایہ کا ضمان خوداس شخص پر واجب ہوگا کیونکہ برادری مال کانخل نہیں کرتی صرف نفس کا

#### ۱۰۰ ای طرح راسته میں مٹی ڈال دی یا گارا بناناشروع کر دیا تو یہ بھی تعدیٰ آسکا بھی وہی تھم ہے۔ راستہ صاف کیا وہاں خالد بھسل کر گرگیا اور مرگیا تو ضامن نہ ہوگا اور کوڑا کر کٹ راستہ میں جمع کر دیا تو ضامن ہوگا

بخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بمو غنع كنسه إنسان حيث لم يضمن لأنه ليس بمتعد فإنه ما أحدث شيئنا فيه إما قنصد دفع الأذى عن الطريق حتى لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل به إنسان كان ضامنا لتعديه بشغله

ترجمہ بخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے راستہ صاف کیا ہیں اس کے صاف کرنے کی جگہ میں کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو وہ طامن نہ ہوگا اس نے کہ وہ متعدی نبیس ہے اس لئے کہ اس نے اس فرامن نہ ہوگا اس نے راستہ سے تکلیف وہ چیز کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے یہاں تک کہ اگر اس نے کوڑا راستہ میں جمع کیا اور اس میں کوئی آ دمی پھسل گیا تو وہ ضامن ہوگا۔ اس کے متعدی ہوئے کی وجہ ہے۔

تشری گئی اگرزیدئے راستہ صدف کیا تو پیرم نہیں بلکہ عبادت ہے لیکن جہال سے اس نے صدف کیا وہاں خالہ پھسل کر گر گیا اور مر گیا تو زید ضامن نہ ہوگا۔

بان اً مركوز اكركت راسته بين جمع كرديا توضامن جوگا كيونكه اس كوراسته مين ذاك تعدي بهذاضامن جوگا۔

کسی نے راستہ میں پیخررکھا دوسرے نے دوسری جگہ پررکھ دیا، ایک شخص الجھ کرمر گیا تو ضان کس پر ہے ولو وضع حجر افنحاہ غیرہ عن موضعہ فعطب بہ إنسان فالضمان علی الذی نحاہ لأن حکم فعلہ قد انتسخ لفر اع ما شغلہ وإسما اشتغل بالفعل الثانی موضع آخر

ترجمہ اوراً سرکسی نے ( راستہ میں ) پھر رکھا پس اس کو غیر نے راستہ ہے ہٹا دیا۔ پس اس کی وجہ ہے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو عنمان اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو دور کیا ہے اس لئے کہاس کا ( واضع اول ) فعل منسوخ ہو گیا ہے اس راستہ کے خالی ہوج نے کی وجہ سے جس کواس نے مشغول کیا تھا اور دوسرے کے فعل ہے دوسری جگہ مشغول ہوتی ہے۔

تشریک زید نے راستہ میں کوئی چھرر کودیا خالد نے اس کواس جگہ ہے بٹا کر دوسری جگہ راستہ بی میں رکھ دیا۔ اب بکراس میں الجو کرم گیا تو ضمان خالد پر ہوگا۔ زید پر نہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں دوفعل میں آیک زید کا اور دوسرا خالد کا ، خالد کے فعل ہے زید کا فعل منسوخ ہوگیا ، کیونکہ زید کے فعل ہے راستہ کو جو حصہ مشغول ہوا تھا اب وہ راستہ خالی ہو چکا ہے ، لہٰذااس کا فعل ندار دہوگیا ، البتہ خالد کے فعل ہے راستہ کا دوسراحتیہ مشغول تھا جس کی وجہ ہے ، بکر مراہے تو ضمان خالد ہے واجب ہوگا۔

## رائے میں جھوٹا کنواں کھودا پھراس میں کوئی شخص گر کرمر گیا

وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فإن أمره السلطان بذالك أو أجبره عليه لم

يصمن لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة وإن كان بغير أمره فهو متعد إما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأى الإمام أو هو مباح مقيد بشرط السلامة وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع منا فعل في طريق العنامة منما ذكرناه وغيره لأن المعنى لايختلف

ترجمہ اور جامع صغیر میں ہے اس بچے کے بارے میں جس کوم درائے میں کھود نے پس اگر اس کو بادشاہ نے اس کا تھم کیا ہو یا اس کو جو کھی کیا ہوتو اس بر صان شہوگا۔ اس لئے کہ وہ غیر متعدی ہے اس لئے کہ اس نے جو بچھ کیا ہے اس شخص کے تلم ہے کیا ہے جس و حقوق علامہ میں و حقوق علی مدیس و لایت ہے اور اگر اس کے تلم کے بغیر بہوتو وہ متعدی ہے یا تواپ غیر کے حق میں تصرف کی وجہ سے یا امام کی رائے پر پیش قدمی کے مدیس و لایت ہے اور اگر اس کے تلم ہم تھا جو سلامتی کی شرط کے سمتھ مقید ہے اور ایسے ہی جو اب ہے اس تفصیل کے مطابق ان تمام کی مول میں نے جن کو جم نے ذکر کیا ہے اور اس کے غیر میں سے اس لئے کہ معنی کا مول میں نے جن کو جم نے ذکر کیا ہے اور اس کے غیر میں سے اس لئے کہ معنی مختلف شہول گے۔

تشری کی سی تخص نے راستہ میں جونصرف اوم کی اجازت یا اوام کے تھم سے کیا ہوا دراس میں کوئی الجھ کرمر جائے تو اس کے متعدی نہ ہونے کی وجہ سے اس پر صنان واجب نہ ہوگا اور اگر اوام کی اجازت کے بغیر کرے گا تو ضامن ہوگا کیونکہ اب وہ متعدی ہے، اور متعدی ہونے کی تمین وجہ ہیں۔

- ا- دوسرول كي شي تصرف كرف كي وجد
- ۲- امام کی رائے پر پیش قدمی کرنے کی وجہے۔
- ۳- مباح کام سلامتی کی شرط ہے مقید ہوتا ہے تو راستہ ہے انتقاع اگر چہ جائز ہے لیکن بیشرط ہے کہ اس ہے کسی کا نقصال نہ ہواور یہاں نقصان ہو گیا اور جملہ تصرفات کا بہی تھم ہے۔

تنبیہ بالموعة 'کے معنی مودی کے ہیں لیتنی دیوار میں ایسا سوراخ ہوجس میں اندر کا پانی نکل کر باہر آجائے جس کا ترجمہ چہ بچہ ہے کیا ہے، چہ بچہاس کو کہتے ہیں جس میں پانی آ کرجمع ہوجائے۔

ہمارے علاقہ میں اب تو راج نہیں رہا ہمارے بجینے میں روائ تھا کہ گھر وں میں خصوصاً گھیروں میں بانی کا اسٹاک جمع کرنے کے لئے انتظام رکھتے متھے جس کوکنڈی یا کھیل کہتے ہیں تو اگر کسی نے وہی کھیل وغیر و بنائی اور راستہ میں بنائی تو کیا تھم ہے؟

اورراجستھان کے ملاقہ میں گھر میں کنویں جیساایک گڈھا بناتے ہیں جس کوتالاب سے پانی لا کربھرتے رہتے ہیں اوراس میں سے ڈول سے تھینج کراستعال کرتے رہتے ہیں جس کوووٹا نکا کہتے ہیں اس پربھی بالوعہ کی تعریف صادق آئے گی۔

#### اگراہنے ملک یا گھرکے فناء میں کنواں کھودا ضامن نہ ہوگا

وكذا إن حفر في ملكه لم يضمن لأنه غير متعد وكذا إذا حفر في فناء داره لأن له ذالك لمصلحة داره والفساء في تنصرفه وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له جق الحفر فيه لأنه غير متعد أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه لأنه مسبب متعد وهذا صحيح

ترجمه اورا ہے بی اگرا بی ملک میں کنوال کھودا تو ضامن نہ ہو گااس کئے کہ وہ متعدی نہیں ہے۔اورا ہے بی جب کراس نے اپڑھ ئی فنا ، میں کھود اس لئے کہ اس کو کھود نے کاحق اپنے گھر کی مصلحت کے لئے اور فناءاس کے تصرف میں ہےاور کہا گیا ہے کہ بید (عدم تنان ) جب ہے جب کہ فناء اس کی مملوک ہو یا اس کو اس میں کنواں کھودنے کا حق ہواس لئے کہ وہ غیر متعدی ہے بہر حال جب وہ جماعت مسلمین کے لئے ہو یامشترک ہواس طریقہ م<sub>ک</sub>ر کہ وہ سکہ غیریا فذہ میں ہوتو وہ اس کا **ض**امن ہوگا اس لئے کہ وہ ایسامسبب ہے جو

تشریح جس طرح امنور مذکورہ بالا باذن امام کرنے کی صورت میں ضمان واجب ندہوگا ای طرت اپنی ملوکہ زمین میں بے تصرفات کرے تو بھی منان نہ ہوگا کیونکہ اس میں اس کی جانب ہے کوئی متعدی نہیں ہے۔

اوراگر راستہ ہے ہٹ کراپیے گھر کے آنگن میں جس کوفناء دار ہے تعبیر کیا گیا ہے ندکورہ تصرفات کئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ و واس کامملوک ہے یا نہیں مملوک ہونے کی صورت میں اس پرکوئی ضمان شہوگا۔

اورا گر غیرممنوک ہے لیکن باذن امام یالوگوں کے لئے معنر نہ ہونے کی وجہ ہے اس کو کنواں وغیر ہ کھود نے بکا اس میں حق حاصل ہے تب بھی اس پر صان واجب نہ ہوگا کیونکہ اب اس کی جانب ہے کوئی تعدی نہیں ہے۔

راسته میں کنوال کھودااورگرنے والا بھوک یاغم کی دجہ ہے مرگیا تو حافر پرضان ہوگا یانہیں ،اتوال فقہاء ولـو حـفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما لاضمان على الحافر عند أبي حنيفة لأنه مات لمعنى في نـفسـه والنضـمان إسما يبجب إذا مات من الوقوع وقال أبويوسف إن مات جوعا فكذالك وإن مات غما فالحافر ضامن له لأنه لاسبب للغم سوى الوقوع أما الجوع فلايختص بالبير وقال محمدهو ضامن في

الوجوه كلها لأنسه إنساحدث بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منسه

ترجمه اوراگرراسته میں کنواں کھودااوراس میں گرنے والا بھوک یاغم کی وجہ سے مرگیا تو حافر پر صان نہ ہوگا 'آبوحنیفہ' کے نز دیک اس لئے کہ وہ ایسے سبب سے مراہ جو گرنے والے کے گفس میں ہے اور ضان واجب ہوتا ہے جب کہ وہ گرنے کی وجہ ہے مرے اور الأابو يوسف نے فرمايا كما تربھوك كى وجدسے مرے تواہيے ہى ہے (يعنی ضان نہيں ہے) اور اگرغم كى وجہ سے مرے تو حافر كے ساتھ مختف نہیں ہے اور محرّ نے فرمایا کہ وہ تمام صورتوں میں ضامن ہے اس لئے کہ بھوک پیدا ہوئی ہے گرنے کے سبب ہے اس لئے کہ اگر بید ( کنویں میں گرنا) نہ ہوتا تو کھانا اس کے قریب ہوتا۔

تشری زید نے راستہ میں جہاں کنواں کھودنے کاحق نبیس تھا، کنواں کھوداجس میں خالد گر کرمر گیا۔ تو اگرموت کا سبب گرنا ہوتو صان واجب ہو گالیکن اگر و وگرنے کی وجہ ہے نہ مراہ و بلکہ دہشت کی وجہ ہے یا بھوک کی وجہ ہے مراہوتو

امام ابوحنیقهٔ کے نز دیک بھوک اورغم کی وجہ ہے مرنے کی صورت میں حافر پر صال نہیں ہے کیونکہ ریتو ایسا ہو گیا جیسے خالدخو دمرا ہوا ور كنوال كتود فے والے براى صورت ميں ضان ہوگا جب كه صرف كرنے كى وجه سے مربائے تاكه حافر كنويں ميں دھكا دينے والا شاركيو

جائے۔

اورامام ابو بوسف کا فرمان ہے ہے کہ بھوک اورغم میں فرق ہے کیونکہ بھوک میں زید کا کوئی دخل نہیں لیکن غم اور دہشت میں زید کا دخل ہے کیونکہ خالد کو جوخوف و ہراس و دہشت طاری ہوتی ہے اس کا سبب فقط کنویں میں گرنا ہے۔ اس لئے بھوک کی صورت میں تو زید پر ضان نہ ہوگا البت غم کی صورت میں ضان ہوگا۔

اورامام محمد کا فرمان ہیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں منهان واجب ہوگا اس لئے کہ جس طرح غم کا سبب کنویں میں گرنا ہےای طرح بھوک کا سبب بھی کنویں میں گرنا ہے کیونکہ اگر وہ کنویں میں نہ ہوتا تو کوئی بھی اس کوکھانا کھلا دیتا۔

## متاجر مزووروں سے غیر فناء میں کنواں کھدوایا پھرکوئی مرگیا توضان کس پر ہے

قال وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فائه فذالك على المستأجر ولا شيء على الاجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه لأن الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعلموا فنقل فعلهم إليه لأنهم كانوا مغرورين فصار كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر لأن الذابح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن ويرجع للغرور وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب والأجير غير متعد والمستأجر متعد فترجح جانبه

ترجمہ حضرت مصنف صاحب ہدایہ نے فرمایا اوراگراس نے پچھاجیرر کھے پی انہوں نے اس کے لئے ایک کنواں کھودویا اس کی غیر فناہ میں پس صنان مستاجر پر ہوگا الومز دوروں پر پچھ نہ ہوگا اگر انہیں سے بات معلوم نہ ہو کہ رید (کنواں کھودنا) اس کی فناء کے غیر میں ہاس لئے کہ اجارہ اس کے ظاہر کے اغتبار سے سیح ہوگیا جب کہ انہیں علم نہ ہوتو ان کا فعل مستاجر کی جانب نتقل ہوجائے گا اس لئے کہ وہ (مستاجر کی جانب سے ) دھوکہ دیئے ہوئے ہیں پس بیابیا ہوگیا جیسے کی دومر سے کسی شخص کو تھم کیا اس بحری کو ذیح کرنے کا پس اس نے اس کو ذیح کردیا پھر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ بحری اس کے غیر کی ہے گریہاں (ذیح کے مسئلہ میں ) مامور (ذائح ) ضامن ہوگا اور ذائح تھو کہ کی وجہ جانب رجوع کرے گا اس لئے کہ ذائح مباشر ہے اور آ مر مسبب ہاور آجے مباشرت کو ہوتی ہے تو ذائح ضامی ہوگا اور ذائح دھوکہ کی وجہ ہے اور مستاجر متعدی ہے پس مستاجر کی جانب دائح ہوگئی۔

تشری نیدنے کچھنز دوروں کواجیر رکھا تا کہ فنا میں کنواں کھودی انہوں نے کنواں کھودااوراس کے اندرکوئی گر کرمر گیا ، پہلے ہے بیہ بات مشہور نے تھی کہ وہ زید کی فنا نہیں ہے اب معلوم ہوا کہ وہ زید کی فنا نہیں ہے تو ضان کس پر واجب ہوگا ؟

تو فرمایا کے صورت فدکورہ میں زید پرضان واجب ہوگا۔ مزدوروں پر ندہوگا کیونکہ جب مزدوروں کو بیلم نہیں ہے کہ یہ فنا ہے بلکہ وہ اس کوزید کی فناء سمجھے ہوئے ہیں تو اجارہ سمجھے ہوگیا اور جب اجارہ سمجھے ہوگیا تو مزدوروں کافعل متناجر کی طرح منتقل ہوگیا۔ کیونکہ یہاں زید (متناجر) نے ان کودھو کہ دیا ہے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ زید نے خالد کو تھم ویا کہ اس بکری کو ذرح کر دے اس نے ذرح کر دی پھر معلوم ہوا کہ ہے بکری ساجد کی ہے تو

يبال صان واجب ہوگا۔اولاَ صَان حالہ پرواجب ہوگااور پھراس صان کوزیدے وصول کرلےگا۔

سوال ... يبال اولأضان خالد بركيون واجب موا؟

جواب خالد چونکہ ذائے ہے تواس کافعل مباشرت ہے اور زید نے تھم دیا ہے تو وہ فقط مستب ہے اور مباشر ومسبب میں مباشر کو ترجیح ہوا کرتی ہے اس لئے خالد پر منهان واجب ہوالیکن چونکہ اس کو زید نے دھو کہ دیا ہے اس لئے خالد زید ہے اس صان کو وصوال کرے گا۔ سوال یہاں حفر ہیر کے مسئد میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا کہ اولا صان مز دوروں پر واجب ہوتا اور پھر مز دوراس کومت جرہے واپس لیتا ؟

بجواب پہلے مسئلہ میں ذائے کوم ہٹر ہونے کی وجہ ہے ترجیح دی تھی اور بیہاں متاجراورا جیر دونوں سبب بیں تو ترجیح کامدار تعدی اورظلم پر رہاور تعدی صرف متاجر کی طرف ہے ہے اجیر کی طرف ہے تعدی نہیں ہے۔

اس کئے یہاں مستاجر کی ج نب کور جیج وے کراس پر حنمان براہ راست واجب کردیا۔

# اگر ملک نہ ہونے کے علم کے باوجود کھوداتو مزودروں پرضان ہے

وإن علموا ذالك فالضمان على الأجراء لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له و لا غرور فبقي الفعل مضافا إليهم.

تر جمہ اوراگران کواس کا ملم ہوتو ضان مز دوروں پر داجب ہوگا اس سے کہتے نبیں ہے۔مستا جرکا تھم اس چیز کے سدید میں جواس کی مملوک نبیں ہےاور دھوکہ دینا بھی نبیس ہے تو ہاتی ہے فعل مضاف انہیں کی طرف۔

تشریک اگرمز دورول کومعلوم تھا کہ بیزید کی فنا پنبیں ہے تو ضان مز دورول پر واجب ہوگا کیونکہ یہاں زید کا تقلم سیح نبیس ہے کیونکہ زید ما لک نبیس ہے اور نہ یہابل زید نے دھو کہ دیا تو اس صورت میں بیغل مستاجر کی طرف مضاف نہ ہوگا۔ بہذاا جراء کے او پر ہی منان واجب ہوگا۔

# متاجر نے مزدوروں ہے کہا کہ بیمیری فناء ہے اور مجھے اس میں کنوال کھود نے کاحق نہیں انہوں نے کھود ااور ایک آدمی اس میں مرگیا تو ضان کس پر ہوگا

وإن قال لهم هذا فناى وليس لى فيه حق الحفر فحفروا فمات فيه إنسان فالضمان على الأجراء قياسا لأنهم على معلموا بفساد الأمر فما غرهم. وفي الاستحسان الضمان على المستأجر لأن كونه فاء له بمنزلة كو نه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان فكان الأمر بالحفر في ملكم ظاهرا بالنظر إلى منا ذكرنا فكفي ذالك لقل الفعل إليه.

ترجمہ اوراگرمتا جرنے اجراء ہے کہدیا ہو کہ بیمیری فناء ہے اور جھے اس میں کنواں کھودنے کا حق نہیں ہے ہیں انہوں نے کھودا نیں اس میں کوئی آ دمی مرگیا تو قیا ساضان اجراء پر ہوگا اس لئے کہ ان کوتکم کے فسا، کاعلم ہے تو مستاجرنے ان کو دھو کہ نہیں ویا ہا وراستحسان میں متاجر پر ہوگا اس لئے کہ اس کا متاجر کے لئے فناء ہونا اس کے مملوک ہونے کے درجہ میں ہے اس میں تصرف میں اس کے قضہ کے جاری ہونے اور چہوتر ہ بنا نا تو کھو و نے میں اس کے جاری ہونا اور چہوتر ہ بنا نا تو کھو و نے میں اس کے جنوبی جاری ہونا اور چہوتر ہ بنا نا تو کھو و نے کا تکم ظاہری طور پر اپنی ملک میں ہوا ، ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جوہم نے ذکر کی ہیں۔ پس متاجر کی جانب فعل منتقل کرنے کے لئے اتن ہی بات کا فی ہے۔

تشریک اگر دہ جگہ ہے تو زیدے گئی فنا ہیں جواس کے استعال میں ہے دہاں بھی چار پائی بچھا تا ہے ، چو پائے باندھتا ہے ہٹی ڈالنا ہے جہوتر ہ بنا تا ہے۔ وہاں سوار ہو کر آتا جاتا ہے لیکن اس کواس میں کنواں کھود نے کاحق نہیں ہے جیسے جہاں بستیوں میں سزک نکلی ہوئی جی تو سزک کے اطراف کی زمین اگر چدا طراف میں گھر والے اپنے ان سب استعالوں میں اس کی لیتے ہیں ستیوں میں سزک نکلی ہوئی جی تی اگر زمین ہوئے اگر ایسی جگہ زید کے کہنے سے مز دوروں نے کنواں کھودااور زید نے مز دوروں کو بتا بھی دیا کہ اس فنا ، کی پوزیشن سے پھراس میں کو کی خص گر کر ہلاک ہو گیا تو اب منمان کس پر داجب ہوگا۔

تو قیاس کا نقاضہ تو بیہ ہے کہ صان مزد دروں پر واجب ہو کیونکہ یہاں زید نے ان کوکوئی دھو کہ نیس دیا۔ بات کوصاف بتاد مل اور ان کو بھی تھم کے فساد کاعلم ہے تو مجرم یہی ہوئے لہٰذاانبیں پرضان واجب ہوگا۔

مگر قیاس کوجھوڑ کراستحسان کا تقاضہ بیہوا کہ منان مستاجر پر ہوگا کیونکہ ندکورہ تصرفات کے حق کی وجہ سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ فنا مذید کی بی مملوک ہے،اور بلحاظ طاہرا تناحق تصرف اس بات کے لئے کافی ہے کہ مزدوروں کافعل مستاجر کی طرف منتقل کردیا جائے۔

ا مام کی اجازت کے بغیر ٹیل بنایا پس عمد اُس برکوئی گذرااور ہلاک ہوگیا تو ضان بل بنانے والے بڑہیں ،ای طرح راستہ میں شہتیر رکھی اورایک بقیدراستہ برجلنے کی جگہ ہونے کے ماجود اس شہتیر برجل کر گر بڑا تو ضامن کون ہوگا

قال ومن جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلاضمان على الذي جعل قسطرة وكذالك إن وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها لأن الأول تعدهو تسبب والثاني تعدهو مباشرة فكان الإضافة إلى المباشر أولى ولأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقى.

ترجمہ الگڑتہ نے فرمایا اور جس نے امام کی اج زت کے بغیر پُل بنایا پس عمد آئاس کے اوپر کوئی شخص گذرا لیس وہ ہلاک ہو گیا تو پُل بنانے والے برکوئی ضمان نہیں ہے اوراس طرح اگر راستہ میں لکڑی رکھی لیس اس کے اوپر کوئی شخص عمد آگذرااس لئے کہ اول ایس تعدی ہے کہ وہ تسمیب ہے اور ٹانی ایس تعدی ہے کہ وہ مباشرت ہے تو مباشر کی طرف اضافت اولی ہوگی اور اس لئے کہ فاعل مختار کے فعل کا درمیان میں آنانسیت کو منقطع کر دیتا ہے، جیسے حافر میں منتن کے ساتھ ۔

تشریک ایک شخص نے امام کی اجازت کے بغیر پُل بنا دیا اب خالداس کے اوپر کو قضدا گذرا حاما نکہ وہ ایسا ہے کہ دومری جُلہ کو بھی گذر سکتا ہے مگر وہ اس کے اوپر کو گذرا اور وہ بل نوٹ گیا جس ہے خالکہ ہو گیا تو بل بنانے والے پر منمان واجب نہ ہوگا ،اس طرح اگر زید نے راسته میں کنڑی ڈانی مگرسارے راستہ کواس نے نبیل گھیرا بلکہ راستہ کا آچھ حضہ خالی پڑا ہے مگر خالد قصدا کنڑی کے اوپر کو چلااور پھسل کر کر کہ مرکبیا تو ڈید پر صفان واجب نہ ہوگا۔

اس کئے کہ دونوں صورتوں میں تعدی دونوں کی ہے زیر کی بھی اور خالد کی بھی تکرزید کا فعل سبب ہے اور خالد کا فعل مب میا شرت کوسبب پرتزجیح ہوا کرتی ہے اس لئے زید پر ضال واجب نہ ہوگا۔

نیز اگرز میرنے کنوال کھودااور بھرنے خالد کو پکڑ کراس میں گرادیا صابان بھر پر آئیگا زید پرنہیں کیونکہ کنوال کھودنا سبب ہاور بھر کا فعل فاعل مختار کا فعل ہے اور سبب کے بعد جب فاعل مختار کا فعل در میون میں آ جائے تو تھکم کی اضافت فاعل مختار کی طرف ہوگ سبب کی جانب نہ ہوگی۔ بیسسم اصول ہے۔ ( بیناہ فی درس الحمامی)

ای طرت بیبان زید کافعل مذکورسبب ہے اور درمیان میں خالد کافعل حائل ہے جو فاعل مختار ہے اس لئے اب تھم کی اضافت زید کی طرف نہ ہوگی۔

راستہ میں کسی چیز کواٹھایا وہ کسی انسان پر گرگئ اور جس بیر گری وہ ہلاک ہوگیا ،اٹھانے والا ضامن ہوگا ،
ضامن ہے ای طرح وہ سامان عام راستہ پر گر پڑا کوئی ٹھوکر کھا کر گر پڑاضامن کون ہوگا ،
اسی طرح کوئی شخص چا دراوڑ ھے ہوئے تھا کہ اچا تک چا درگر پڑی کاور چیجے آنے والا چا در سے الجھ کرمر گیا ضامن کون ہوگا

قال ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان فعطب به إنسان فهو صامن وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان وإن كنان رداء قند لبسنه فسقط فعطب بنه إنسان لنم ينصمن وهذا اللفظ يشتنمل الوجهيس

ترجمہ محکہ نے فرہ یا اور جس راستہ میں کسی چیز کو اٹھا یہ پس وہ کسی اٹسان پر ٹر کئی ، پس اس کی وجہ ہے کوئی اٹسان ہلا کے ہو گئی اُس کی جائے ہیں وہ سے اُسان پر ٹر تنی ، پس اس کی وجہ سے کوئی اٹسان ہلا کے جو ہوئے ہیں اس کی صاحن ہے اور ایسے جی جب کہ وہ مسامان گرجائے ہیں اس میں انسان الجھ گیا اور وہ جا در ہوجس کی وہ پہنے ہوئے ہے وہ سرتی ہیں اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گئی تو وہ صاحن نہ ہوگا ، اور یہ لفظ دونو سصور تول کوشتمال ہے۔

تشریک راسته میں کوئی شخص اینا میان لئے ہوئے جارہا ہے وہ کر گیا جس ہے کوئی آ دمی مرکبیا بیاس مان کر کیا اوراس میں کوئی بیسل کر مر گیا تو ان دوٹوں صورتوں میں عامل برضان واجب ہوگا۔

اوراً سرچ دراوڑھے جار ہاہے اور چاد آس کی وجہ ہے کو لی شخص مر کیا یا چادر کر گئی اوراس میں کوئی بچسل کرمر گیا تو ان دونوں صورتوں میں لابس پرضان شہوگا۔

"تنبیہ وهندا اللفظ لیعنی دومری صورت میں جوفعطب بہ ہاں میں عموم ہے کہ جادر کے گرنے نے مرے یا چا در میں پہسنے سے
دونوں کا تکم ایک ہے، اس برعنا میں احتراض کیا گیا ہے مگراعتر اض ملیل ہے کیونکہ جا درگرنے سے ردیت کے مفقو دہون کی وجہ سے
پھسل کر مرناممکن ہے تواس وغیر منصور کہنا جیب می ہات ہے۔

#### حامل اور لابس کے ضمان میں فرق کی وجہ

والمرق أن حامل الشيء قاصد حفظه فلاحرح في التقييد بوصف السلامة واللابس لايقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بما ذكرناه فجعلناه مباحا مطلقا وعن محمد أنه إذا لبس ما لايلبس فهو كالحامل لأن الحاجة لاتدعو إلى لبسه.

ترجمہ اور فرق بیہ ہے کہ کسی پیر کواٹھانے وا! اس کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو وصف سلامتی کے ساتھ مقید کرنے ہیں کوئی حربی نہیں ہے اور پہننے وا! جس کیڑے کے بہنتا ہے اس کی حفاظت کا ارادہ نہیں کرتا ہیں اس وصف کے ساتھ مقید کرنے ہیں جس کا نہم نے ذکر کیا ہے تنگی دا زم آئے گی۔ تو ہم نے اس کو مطلقا مباح قرار دیا اور محد سے منقول ہے کہ جب ایس چیز پہنی جو پہنی نہیں جاتی (عادۃ ) تو وہ حال کے مثل ہے اس کے کہ جاجت اس کے پیننے کی طرف وائی نہیں ہے۔

تشریک اٹھانے اور پہنے میں فرق کیوں کیا گیا کہ اول میں ضمان واجب ہے اور ثانی میں نہیں ہے۔

تواب ال کو بیان فر وقتے ہیں کہ حال کا ارادہ سامان کی حفاظت کا ہوتا ہے تو اگریہاں بیرقید نگا دی جائے کہ وصف سلامتی ضروری ہے در ندصی ن له زم ہوگا تو اس میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے اور کیڑے پہننے والے کا مقصد کپڑے کی حفاظت نہیں ہے تو اگریہاں بھی وصف سلامتی کی قید نے لگا دی جائے تو حرج کنٹر لہ ذم آئے گا۔ اس سئے کپڑے پہننے کو مطبقاً جائز قرار دیا گیا بغیرکسی قید کے لہٰڈالابس پر ضمان واجب نہ ہوگا۔

ا مام محکہ ہے منقول ہے کہا گرکسی نے ایسی چیز پہنی جوء دہ گئی بنی نہیں جاتی جیسے جھول، گدھے کی گون وغیر ہ تو اس کولا بس شہر نہیں کیا ج ئے گا بلکہ حامل شارکریں گے،اوراس برصان واجب ہو گا کیونکہ ن چیز واں کو مہننے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

مخصوص لوگوں کی بنائی ہوئی مسجدان میں ہے مسجد کی زیبائش یا نمازیوں کے لئے سامان لا کرر کھ دیا جس سے کوئی شخص ہلاک ہوگیا اسی طرح اگر بیکا منتظمین کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے ضمان ہوگا یا نہیں ، اقوال فقنہاء

قال وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قديلا أو حعل فيه بوارى أو حصاه فعطب به رجل لم يضمن وإن كان الذي فعل ذالك من غير العشيرة ضمن قالوا هذا عند أبي حنيفة وقالا لايضمن في الوجهين لأن هذه من القرب وكل أحد مأذون في إقامتها فلايتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد

ترجمہ می گڑنے فرہ یا اور جب کہ مسجد کی قوم کی ہو ہی ان میں ہے کسی شخص سے فندیل نکالی یا اس میں بورے ڈالے یا اس میں کنگر ، ان بیس اس کی وجہ ہے کوئی شخص ہلاک ہو گیا تو وہ ضامن شہو گا اورا گروہ شخص نے بیکام کیا ہے ان وگوں کا غیر ہوتو وہ ضامن ہوگا ، ان بیس اس کی وجہ ہے کوئی شخص ہلاک ہوگا تو وہ ضامن شہو گا اورا گروہ شخص جس نے بیکام کیا ہے ان وگوں کا غیر ہوتو وہ ضامن ہوگا ، مثل کئے نے بیا اور صاحبین نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں ضامن شہو گا۔ اس لئے کہ بیا افعاں قربات

ہیں،اور قربات کی ادائیگی میں برخص کواج زت ہے ہیں بیسلائتی کی شرط کے ساتھ مقید نہ ہوگا جیسا کہاس کواس نے (جوعشیرہ کاغیرہے) اہل مسجد میں ہے کسی کی اجازت سے کیا ہو۔

تشری ایک مسجد ہے جو کسی قوم کی مخصوص ہے وہی اس کے بانی ہیں اور متولی ہیں اور کسی نے اس مسجد میں بوریئے ڈالے یا قندیل یا حجماڑ فی نوس لٹکا یا وغیرہ پھرکوئی ان کے گرنے میں دب کرمر گیا تو اس بر ضمان ہوگا یا نہیں؟

تواس میں تفصیل ہے اگران امور کوانجام دینے والاشخص اس قوم میں ہے ہے جن کی مسجد ہے تو پھر بالا تفاق ضال نہیں ہے۔ اورا گرکو کی اورشخص ہے تواس میں ام مصاحبؒ کے نز دیک اس شخص پر منمان ہوگا ، اورصاحبینؒ کے نز دیک منمان واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگرائ نے اہل مسجد کی اجازت ہے بیکام کئے ہوں تو پھرامام صاحبؒ کے نز دیک بھی وہ منامن نہ ہوگا۔

صالحبین کی دلیل ۔ بیہ کہ بیس رے کام قربت ہیں تواب کے کام ہیں اور کارٹواب کرنے کی سب کواج زت ہوتی ہے اور قربات کی اوا ئیگی میں سامتی کی شرط نہیں ہوا کرتی ہذاا گرووان کی اجازت سے بیاکام کرتا تب بھی تواس پرضان نہیں ہے۔

تنبیه او حصاه، یا کنکر و ال دی بور بیاس زمانه کی بات ہے جب مسجدوں میں فرش نبیں ہوتا تھااور کنکر و النے کی ضرورت پیش آتی تھی اب کنگر و النامسجد کی تعظیم کے خلاف شار ہوگا۔

#### امام ابو حنیفه کی دلیل

ولأبى حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولى وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سقهم بها غير أهله فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة

ترجمہ اورابوطنیفہ گی دلیل اور یہی وجفر ق ہے ہیہ کہ انظام اس سلسلہ میں جومجد ہے متعلق ہے اس کے اہل کے لئے ہے نہ کہ ان کے غیر ان کے خیر کہ ان کا فیر ان کا فیل معلق مباح ہوگا جوسلامتی کی شرط ہے مقید نہ ہوگا اور ان کے غیر کا فعل تعدی ہوگا یا ایسا مب ح ہوگا جوسلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا۔

تشری بیاہ ما بوطنیفہ کی دلیل ہے اوراس دلیل سے عشیرہ اوران کے غیر کے درمیان مجھی امتیاز ہوجائے گا،فر ماتے ہیں کہ مسجد کے امور کا انتظام وہ اہل مسجد کا کام ہیں ہے۔ دوسروں کا کام نہیں ہے ہٰذا ان کا فعل مطلقاً مباح ہے جس میں سلامتی کی شرطنہیں ہے اور دوسروں کا نعل میں جبوگا تو سلامتی ہے مقید ہوگا انہذا نواتِ اسلامی کی وجہ سے صان واجب ہوگا ورسروں کا نعل یا تو تعدی ہوگا یہ مبح ہوگا تو سلامتی سے مقید ہوگا انہذا نواتِ اسلامی کی وجہ سے صان واجب ہوگا ورکس تام ہوگئی۔

ہذامبحد میں ا، م کا نقر رادراس کاعز ل اورمتو ٹی کا انتخا ب نیز مسجد کا درواز ہ کھولنا اور بند کرنا بیا الی مسجد کا کام ہے۔ نیز اگر دوسرے لوگوں نے اہل محلّہ ہے پہلے مسجد میں جماعت کر لی تو اہل محلّہ بلا کرا ہت دوبارہ جماعت کریں گے درنہ جماعت ٹانیہ بقول محقق کروہ تحریمی ہے۔

## صاحبین کی دلیل کا جواب

وقىصىد القربة لاينافى الغرامة إذا أخطأ الطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا أو الطريق فيما نحن فيه الاستيذان من أهله.

ترجمہ اورارادۂ قربت غرامت کے منافی نہیں ہے جب کہ وہ طریقہ چوک جائے جیسا کہ زنا کی شہادت میں تقرر والختیار کیا اور طریقہ اس مسئلہ میں جس میں ہم مہیں اہل مسجد سے اجازت لیتا ہے۔

تشریک صاحبین ًنے فر مایا تھا کہ جب اس کافعل قربت ہوتو ضان نہ ہوگا اس کا جواب دیا کہ اگر قربت میں اصل طریقہ چھوڑ دیا تو اس میں بھی تا وان ہوجا تا ہے بیعنی قربت و تا وان میں منا فات نہیں ہے۔

جیسے زناء کی شہادت دینا حقوق اللہ کی حفاظت کی غرض ہے قربت ہے لیکن شرط قبول شہادت ہے کہ گواہ جارہوں ہذاا گرا کیکٹن شرط قبول شہادت ہے کہ گواہ جارہ ہوں ہذاا گرا کیکٹن شاہد کا فعل فی لفسے قربت ہے۔ نے زنا کی گواہی دی تو اب بجائے گواہی کے بیوقذ ف ہوگا اوراس شاہد پر حدقذ ف واجب ہوگی لیکن شاہد کا فعل فی لفسے قربت ہے۔ ای طرح ند کورہ صورت میں قربت کی اوائیگ کا طریقہ بیٹھا کہ وہ اہل محلّہ ہے اجازت لیتالیکن وہ چوک گیا تو ضان واجب ہوگا۔ تشہیبہ .... تنہاشنص کی گواہی کا قربت ہونا تھل تا ہل ہے۔

اہل مسجد میں سے کوئی شخص مسجد میں جیشا تھا کہ دوسراہلاک ہوگیا بیٹھنے والے برضان ہے یا نہیں خواہ بیٹھنے والا نماز میں تیانہ ہو،اقوال فقہاء

قال وإن جملس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن وهذا عند أبي حنيفة وقالا لايضمن على كل حال ولو كان جالسا لقراء ة القرآن اوللتعليم أو للصلاة أو نام فيه في اثناء الصلاة أو نام في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الاختلاف وأما السمعتكف في قد قيد على هذا الاختلاف وأما السمعتكف في قد قيد على هذا الاختلاف وأما السمعتكف في المناه المناه المناه الاختلاف وقبل لا يستنسم المناه الاختلاف وقبل لا يستنسم المناه الاتناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وقبل لا يستنسم المناه الاتناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وقبل لا يستنسم المناه المنا

ترجمہ محد محد نے فرمایا اورا گرمجد میں بیضان میں ہے(اہل مسجد میں ہے) پس اس کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہو گیا تواگروہ نماز میں من من بوقا وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر نماز میں نہ ہوتا وہ ضامن نہ ہوتا وہ ضامن نہ ہوگا اور ایس ہوگیا یا غیر صلو تا ہم سوگیا یا غیر صلو تا ہم سے میں ہوگیا ہیں وہ ای اختلاف پر ہے اور بہر صال معتکف پس کہا گیا ہے کہ ایس اختلاف پر ہے اور بہر صال معتکف پس کہا گیا ہے کہ ایس اختلاف پر ہے اور بہر صال معتکف پس کہا گیا ہے کہ ایس اختلاف پر ہے اور کہا گیا ہے کہ بالا تفاق ضامن نہ ہوگا۔

تشری الم مسجد میں ہے کوئی شخص مسجد میں جیٹے اہوا اس سے کوئی شخص پیسل کرمر گیا تو ضان ہوگا یا نہیں؟ تو فر مایا کہ اگر وہ شخص نماز میں ہے تو بالا تفاق ضامن نہیں ہے اور اگر نماز میں نہ ہوتو اس میں اختلاف ہے امام ابو صنفہ کے زد کی صنور تمیں مصنف نے ،

بیان فر مائی ہیں۔

ا- تلاوت قرآن کے لئے بیٹھا ہو

۲- فقد باحدیث وغیرہ کے لئے بیٹھا ہو

۳- نماز کےانتطار میں جیتی ہو

٣- تمازية صرباتها كهمازيس ي سوكيا-

۵- تمازے باہرسوگیا

۹- مسجد میں ہو کر گزرر ہاتھ کہ کوئی اس کی وجہ ہے بارک ہو گیا (ے) بات چیت کے لئے مسجد میں ہیڑھ گیا ہو۔
 اوراً مرمعتکف ہینے اہوا ہے اوراس نے کمرا کر کوئی مرجائے تو اس میں دو تول ہیں ،

ا- بيجى مستداختا افى ب

۲- اجماع باس میں منمان شہوگا۔

تنبیه نماز کے انظار میں بیٹھنے والہ ضامن نہ ہوگا ،امام ابوطنیفہ کے نزدیک بھی۔ (شامی سمامین نہ) صاحبین کی ولیل

لهما أن المسجد إما بنى للصلاة والذكر والإيمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها فكان الحلوس فيه مباحا الأنه من ضرورات الصلاة أو الأن المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث فلايضمن كما إدا كان في الصلاة

ترجمہ صحبین کی دیس ہے کہ مجد نماز اور ذکر کرنے کے لئے بنائی ٹی ہے اوراس کو جماعت سے نماز پڑھنا بغیر جماعت کا تظ ر ممکن نبیس تو اس میں جبوس مہاح ہوگا اس لئے کہ بید (جبوس) نماز کی ضروریات میں سے ہے یا اس لئے کہ نماز کا انتظار کرنے والا صدیت کی وجہ سے حکماً نماز میں ہے تو وہ ضوامن ندہوگا۔ جیسے جب کہ وہ نماز میں ہو۔

تشریح اختلافی مسئلہ میں میصاحبین کی دلیل ہے، کہتے ہیں کہ مجداس نئے بنائی جاتی ہے کداس میں نماز پڑھی جائے اوراملہ کا آس کیاجائے۔

اور جب جماعت کی نمازادا کرے گاتو کھوا نظار کرنا پڑے گاتو متجد میں بیٹھنا بھی مباح ہوگا کیونکہ متجد میں بیٹھنا نہ وریات نسلو ق میں ہے ہے، نیزا گروہ نمی زمیں ہوتو بالا تفاق صان نہیں ہے لیکن حدیث میں آگیا کہ نماز کا انتظار کرنے والہ بھی صمانماز میں سے اور جب وہ نماز میں ہے تو صان شہونا جا ہئے۔

#### امام ابوحنیفه کی دلیل

وله أن المسجد بني للصلاة وهذه الأشياء ملحقة بها فلائد من إظهار التفاوت فجعلنا الحلوس للأصن

مباحا مطلقا والجلوس لما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة ولا غرو أن يكون الفعل مباحا أو مندوبا إليه وهـو مـقيـد بشـرط السلامة كالرمى إلى الكافر أو إلى الصيد والمشى في الطريق والمشى في المسجد إذا وطيء غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره.

تر جمہ اورا وصنیف کی دلیل میہ کہ مجدنی زے لئے بنائی گئی ہاور میتمام چیزی نمازے ساتھ کا تی بیتی تو تفاوت و ضاہر کرنا ضروری ہے ہتو ہم نے اصل کے لئے جلوس کو مطلقا مہاح کردیا اوراس کام کے لئے جواصل کے ساتھ کی شرط کے ساتھ مقید ہو۔ جسے کا فر کی شرط کے ساتھ مقید ہو۔ جسے کا فر کی طرف تیر ساتھ مقید ہو۔ جسے کا فر کی طرف تیر مینکنایا یہ کار کی طرف اور راستہ بیس چلنا اور مجد ہیں چین جب کہ وہ اپنے غیر پر بلیٹ جائے۔

تشریح بیام ما بوصنیفذگی دیمل ہے مسجد کی بناءنمی زکے لئے ہوتی ہے۔اور باتی امور مذکورہ نمازنہیں بلکہ کمتی بالصلوۃ ہیں تو نمازاور غیر نمی زمیں فرق کرنا ضروری ہوتو ہم نے کہا کہ نماز کے لئے جلوس صنان کا باعث نہیں کیونکہ میہ مطلقاً مباح ہے وصف سلامتی کے ساتھ مقید نہیں ہے اور ملحقات کے لئے جلوس مباح مقید ہے لہٰذا شرط سلامتی کے ساتھ مقیدر ہے گا۔

اورابیا ہوتا ہے کہ ونگ کام مباح ہے بکد مندوب ہے اس کے باوجود بھی وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہے جیسے کا فرکی طرف تیر پھینگنا مندوب ہے لیکن اگر سمی مسلمان کولگ گیا تو اس کا صان واجب ہوگا اور شکار کرنا مباح ہے لہٰذا اگر اس کو تیر ماریتے ہوئے اور کولگ گیا تو منہان واجب ہوگا ایسے ہی راستہ میں چلنا اور مسجد میں چلنا مباح ہے۔

کین اگراپ یا وی سے کسی کوروند دیا تو ضان ادا کرنا ہوگا ،ای طرح مسافر ومعتکف کے سے مسجد میں سوقا مباح ہے کیکن سوتے ہوئے اگر کسی کے اوپر بلیٹ گیا اور و ومر گیا تو ضان واجب ہوگا۔

تنبید اس طرح راستہ میں اصارح ذات البین کے لئے بیٹھنا قربت ہے لیکن اگر اس سے کوئی چیز ضائع ہوجائے تو ضان واجب ہو گا۔ ملاحظہ ہوزیلعی

# ابل مسجد کے علاوہ کو کی شخص مسجد میں بیٹھا نماز پڑھ رہاتھا کہ کو کی شخص ہلاک ہو گیا بیٹھنے والا ضامن ہوگایا نہیں

وإن حلس رجل من غير العشيرة فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لايضمن لأن المسجد بني للصلاة وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد فلكل واحد من المسلمين أن يصلى فيه وحده

ترجمہ اورا گراہل مسجد کے غیر میں ہے کوئی شخص مسجد میں جیٹا ہونماز میں پس اس ہے کوئی انسان پھسل گیا تو مناسب رہے کہ وہ مند من نہ ہواس لئے کہ مسجد نماز کے لئے بنائی گئی ہے اور نماز باجماعت کا کام (نظم) اگر چداہل مسجد کے میرد ہے پس ہرمسلمان کے لئے روحت ہے کہ اس میں تنہا تماز پڑھے۔

تشريح کوئی و دسرافخص جوابل محله میں ہے ہیں ہے مسجد میں نماز میں جیٹے ہوا ہے جس کی دجہ ہے کوئی پھسل کرمر کیا تو اس پر حنمان نہ ہو

' گاکیونکہ وہ تماز میں ہے اور مساجد تمازی کے لئے بن میں۔

اور جماعت کانظم تو اہل مسجد کے سپر د ہے لیکن اس میں نماز پڑھنا تو نمام مسمانوں کے سئے درست ہے اور ہرایک مسلمان کو بیتل حاصل ہے کہ اس میں نمی زیز ھیکھے تو وہ متعدی نہ ہوگا اور جب تعدی منہ ہوئی تو اس پر صان واجب نہ ہوگا۔

### فصل في الحائط المائل

ترجمه... میصل جھی ہوئی دیوار کے بیان میں ہے

تشریک جب دیوار راسته کی طرف جھی تواس نے فٹا کا پچھ حصہ گھیرا تواشیا ، مذکورہ کے ساتھ اس کی مناسبت تھی اس لیے ان کے ذ<sup>کر</sup> کے بعد مستقل ایک فصل میں مصنف ٹے نے اس کے مسائل بیان فرمائے۔

کسی شخص کے گھر کی دیوارعام گذرگاہ کی طرف جھک گئی تو گذرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح کون شخص کس سے کب اس کی اصلاح کا مطالبہ کرے توجہ دلانے سے پہلے یا بعد میں کچھلوگوں کا جانی نقصان ہو گیا تو اس کا ذیمہ دارکون ہوگا

قال وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال والقياس أن لايضمن لأنه لاصنع منه مناشرة ولامباشرة شرط هو متعد فيه لأن أصل البناء كان في ملكه والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فصار كما قبل الإشهاد

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور جب ویوار جھک جے مسلمانوں کے راستہ کی جانب پس اس کے مالک سے اس کے توڑنے کا مطالبہ کیا
گیا اور اس پر گواہ بنائے گئے پس اس نے نہیں قر التی مدت میں کہ وہ اس کے توڑنے پرقا درتھ یہاں تک کہ وہ گرگئ تو اس کی وجہ ہے جو
غسی یہ ل ہوا کہ ہوگا اس کا ضامن ہوگا اور قیاس میہ کہ کہ مامن نہ ہواس لئے کہ اس کی طرف سے کوئی فعل بطریق مب شرت نہیں ہے اور خاکا کہ اور فضا ہا کہ مشغول کر نہ اس کا فعل نظر میں جو متعدی ہواس سے کہ اصل بنا ہاس کی سکیت میں ہے اور جھکا کہ اور فضا ہا کہ مشغول کر نہ اس کا فعل نہیں ہوگیا جھے اشہاد سے پہلے۔

تشریح کسی شخص کی دیوار جھک گئی جس کی وجہ ہے اس کے گرنے کا خطرہ لاحق ہو گیا تو اگراس کو کسی نے پی کھی بیں کہا اور دیوار گرنگی اور کوئی ہلاک ہو گیا تو وہ ضرمن نہ ہو گا اور اگراس ہے ان ہو گول میں ہے کسی نے کہ ہوجن کواس راستہ میں حق مرور ہے اور کہنا بھی مشورہ کے طور پر نہ ہو بلکہ تھم کے طریقتہ پر ہواور پھر بھی وہ نہ تو ڑے حالا نکہ اس کواتن مہلت ملی ہے جس میں وہ اس کام کو کرسکت ہے گرنہیں کیا اور اب وہ گرنگی اور کوئی شخص ہداک ہوگیا تو اس کا صان اس پر ل زم ہوگا ہے تھم استحسان ہے۔ ورنہ قی س کا تقاضہ رہے کہ کہ ضون واجب نہ ہو کیونکہ صان واجب ہوئے کے دوموجب ہیں: -

ا- مباشرت مباشرت تویبال ہے بیں جیسا کہ خاہر ہے اور تسبیب کسی درجہ میں ہے لیکن اس میں تعدی نہیں اور سبب پراسی وقت ضان واجب ہونا

ہے جب کداس کی جانب سے تعدی ہوور نہ ضان واجب تہیں ہوتا۔

ہذا اگر کسی نے اپنی ممعوکہ زمین میں کنواں کھودا ہواور اس میں کوئی گر کر مرج ئے تو ضمان واجب نہیں کیونکہ متعدی نہیں ہے۔ اس طرح یہاں بھی ممارت اس کی ملکیت میں ہےاور جو پچھاس نے قضاء کا حصہ رہا ہے وہ مالک کافعل نہیں ہے تو جیسے قبل الدشہ دضون واجب \* منبيس ہے بعدالاشہاد بھی صان واجب نہ ہوگا۔

تنبيه اشہ دیجھ ضروری نبیں اصل توملک دیوار کواس کے توڑنے کا تھم کر دینا اور اشہ دیو فقط ہربناءاحتیاط ہے تا کہ بوقت ضرورت قاضی کے سامنے حکم کاا نکار کرنے لگے۔

#### استحساني دليل

وجمه الاستحسمان أن المحائط لما مال إلى الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين مملكه ورفعه في يده هإذا تـقـدم إليـه وطولب بتفريغه يجب عليه فإذا امتنع صار متعديا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حجره يمصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا بخلاف ما قبل الإشهاد لأنه بمنزلة هلاك الثوب

ترجمه استحسان کی دلیل میہ ہے کہ جب د بوار راستہ کی طرف جھکی تو مسلمانوں کے راستہ کی فضاءاس کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہوگئی اوراس کا دورکرنا اسکے بس میں ہے ہیں جب اس سے پہلے کہددیا گیا اور اس سے دورکر نے کامط لبہ کیا تو اس پرتقنریخ واجب ہے ہیں جب وہ بازر ہاتو وہ متعدیٰ ہوگیا، جیسے اگر کسی کی گود میں کسی کا کیڑا گراتو وہ تشکیم ہے رہے نے سے متعدی ہوج ئے گا جب کہ اس سے طلب کیا کی ہو بخلاف اشہادے پہلے کے اس لئے کہ وہ مانگنے سے پہنے کیڑے کے ہلاک ہوج نے کے درجہ میں ہے۔

تشریج ۔ بیاستحسان کی دلیل ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اس کی دیوار نے مسلمانوں کے راستہ کی چوڑ ائی کو گھیرلیا ہے حال نکہ اس کو کہد دیا سی تھا کہا*س کوگرا کرٹھیک کراؤتو*اس برگرانا اورٹھیک کرانا واجب ہو گیا تھا بھراس نے ٹھیک نہیں کرایا تو وہ متعدی اور ظی لم ہوئی ہے اس وجہ

اس کی مثال بعینہالیں ہے کہ کسی انسان کا کیڑا ہواوغیرہ ہے کسی کو گود میں جاپڑا کپڑے واے نے اس ہے مطالبہ کیالیکن اس نے تہیں دیا پھروہ ہلاک ہو گیا تو اس برضان واجب ہوگا کیونکہوہ منع کرنے کی وجہ ہے متعدی اور ظالم تفہرا۔

کیکن اگرابھی کپڑے والے نے ، نگانہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا تو صان واجب نہ ہو گا کیونکہ اس صورت میں تعدی

اسی طرح اگر د بوار درست کرنے کاعلم نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی ہیں دنتہ پیش آگیا ہوتو اب وہ ظام نہ ہوگا اوراس پر ضان واجب نههوگا\_

#### دوسری دلیل

و لأسالو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا على انفسهم فيتضررون به ودفع النصرر المعام من الواجب وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العاء منه

تشری و در کی دیار تکم مذکور کی بیجی ہے کہ اگر دیوار کے مالک پراس کوٹھیک کرانا واجب نے کیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں کرائے گا اور چونکہ و بارک کرنے گا دور کے بالک پراس کوٹھیک کرانا واجب نے کا خطرہ ہردم رہے گا تو لوگ وہاں کوگفررنا چھوڑ دیں گے جس ہے عام ضرر ہوگا اور ضررعام کودور کرنا واجب ہوگا۔
اب رہی میہ بات کداس ضررعام کوکون دور کرے گا تو فل ہر ہے کہ دیوار ، لک دیوار کی ہاتی کی ذمہ داری ہوگی کہ دو واس کوٹھیک کرا کر مام مضررکود ورکرنے کے لئے ضرر خاص کا تھی کیا جاتا ہے۔ جس کی امثلہ ہدا ہیں جا بجاند کور ہیں۔

### توڑنے کے حکم کے باوجود کوئی ہلاک ہوگیا تو تاوان واجب ہے

ثم فيما تلف به من الفوس تجب الدية وتتحملها العاقلة لأنه في كونه جماية دون الخطأ فيستحق فيه التحميف بالبطريق الأولى كيلا يؤدى إلى استيصاله و لإحجاف به وما تلف به من الأموال كالدواب والمعروض يبجب ضمانها في ماله لأن العواقل لاتعقل المال والشرط التقدم إليه وطلب المقض منه دون الإشهاد

ترجمہ پھران جانوں میں جواس ہے ہلاک ہوں ویت واجب ہاوراس کو عاقلہ اداکرے اس لئے کہ یہ (ویوار ترجانا) اپنے جائیت ہوئے میں خطاء سے کم ہے قربیاں میں بطریق اولی تخفیف کا مشخق ند ہوگا۔ تا کہ یہ مؤدی نہ ہوجائے اس کو (بیخ و بُن جڑ) ہے ہدک کر نے اوراس کو پریشان کرنے ک جانب ہورجس ہا موال ہلاک ہوں جسے چو پائے اوراسباب تو ان کا صان اس کے مال میں واجب ہوگا اس لئے کہ براوری والے مال کا تا وال نہیں ویو کرتے اور شرط اس سے پہلے کہ وینا ہوراس ہے تو ڈرٹے کا مطالبہ کرنا ہے اشروزیں۔

تشریح اس دیوار کی دجہ سے جو ہلاک ہوتو اس کا تاوان واجب ہو گابشر طیکہ پہلے اس کوتو ڑنے کا تھم دیا جاچکا ہوا شہادشر طنہیں ہے۔ اب رہا بیسووال کے ضمان کون اوا کر ہے تو فر مایا کہا گیر کوئی آوجی بلاک ہوا ، وتو اس کی دیت عاقلہ پر واجب بھوگی اولاگر ہلاک ہوئے والاغیر انسان وفی مال واسب ہوتو اس کا تاوان اس میں لک دیوار پر واجب ہوگا کیونکہ عاقلہ کا کام مال کا ضمان اوا کرنائیس ہے۔

اب ربی میریات کدویت عاقله پر کیول ہے؟

تو اس کا جواب دیا کہ جب قتلِ خطاء کی دیت عاقلہ پر واجب ہے تو یہ دیت تو بدرجہ اولی عاقلہ پر واجب ہوٹی چاہئے۔ کیونکہ یہ جرم توقتل خطاء کے جرم ہے بھی کم ہے در ندا گر دیت اس کے مال میں واجب کردگ ٹئی تو وہ تو بیچارہ جڑے ہی اکھڑ جا۔ کا۔اور نہ بیت پریٹائی کا اس کوسامنا کرتا پڑے گا۔

، سوال آپ و فرمارے بین کهاشهادشرطانیس بلکه پہلے تھم کردینا کافی ہے گرمصنف خاص طور پر 'و اُشھاد علیہ '' کیوں بیان کیا ہے؟

جواب.....(اگلے پیراگراف میں ملاحظہ ہو)

#### اشهاد فقط بربناءاحتياط ہے

و إلىما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند ألكاره فكال من باب الاحتياط وصورة الإشهاد أن يقول الرحل اشهدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا ولايصح الإشهاد قبل أن يهى الحائط لانعدام التعدي

ترجمہ اورمصنف نے اشہاد کا ذکر کیا ہے تا کہ وہ اس کے اٹھار کرنے کے وقت اس کے اثبات پر قادر بوجائے تو اشہا داحتیاط کے باب سے ہوگا اور اشہاد کی صورت میہ ہے کہ مرد کیے کہم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس شخص سے اس کی مید دیوار قرزنے کے بارے میں پہیے ہی کہ چکا ہوں اور دیوار کے گرج نے کی جانب ماکل ہونے سے پہلے اشہا دیتے ہیں ہے تعدی ند ہونے کی وجہ سے۔

نظرت اشہاد کا ذکر فقط ہر بناءاحتیاط ہے تا کہ ، لک دیوارا نکارنہ کر سکے اوراشہاد کی صورت بیہو گ کہ تھم کرنے وال سے کہ اے لوگو! تم گواہ رہو۔ میں اس کو کہد چکا ہوں کہ اس دیوار کوتو ڑواور ابھی دیوار جھی نہیں اور گرنے کے قریب نہیں ہونی تو ابھی اشہ دی تھے نہ ہوگا۔ کیونکہ ابھی اس کی جانب ہے کچھ تعدی نہیں ہے۔

# ابتداہے ہی دیوارٹیڑھی بنائی گئی اس کے گرنے سے کوئی بلاک ہوجائے ضامن کون ہوگا

قال ولو بني الحائط ماثلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد لأن الناء تعد ابتداء كما في إشراع الجناح

ترجمہ مصنف نے فرمایا اوراگر دیوارشروع ہی ہے جنگی ہوئی بنالی تومش کئے نے فرمایا ہے کہ اس کے سرنے سے جو چیز تلف ہوگی تو وہ بغیراشہا د کے ضامن ہوگا اس لئے کہ شروع سے بنا ہ ہی تعدی ہے جیسے روشندان کا لئے میں۔

تشری جس طرح روشندان وغیرہ میں بغیراشہاد کے ضامن ہوتا ہے ای طرح آ براس نے پہلے بی ہے دیوار ٹیڑھی بنائی اوروہ آرگئی قو بغیراشہاد کے اس کا ضامن ہوگا کیونکہ بیشروع بی ہے تعدی ہے کیونکہ بیشرو ت بی ہے راستہ کے عرض کو قبیرے گی۔

# د بوار کی طرف توجہ دلائے کے لئے کتنے اور کن لوگوں کی گوا بی ضروری ہے

قال وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم لأن هذه ليست بشهادة على القتل

تر جمہ مصنف نے نے فر ، یا اور تقدم کے اوپر دومر دیا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی ۔ اس لئے کہ بیل پرشہادت نہیں ہے۔

تشریخ قتل کے اوپر دومر دوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے اور مال میں دویا ایک مرداورا یک عورت کی گواہی معتبر ہوتی ہے کیونکہ تن شہدے ، قشر ہے ۔ اور مال علی دومر دوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے کیونکہ تن شہدت ، قام دوجواتا ہے اور مال قطع نہیں ہوتا اور تقدم کے اوپر جوشہادت ہے بیٹل وقصاص کی شہادت نہیں بلکہ مال کے اوپر شہادت ہے لہذا تقدم کے بارے میں دومر دہوں تو فبہا ور زیدا کی مواور دوعور تول کی گواہی معتبر ہوجائے گی۔

### اصلاح کی مہلت ویدت کتنی دی جائے گی

و شرط الترك في مدة يقدر على نقضه فيها لأنه لابد من إمكان القض ليصير بتركه حانيا ويستوى أن يطالبه سقصه مسلم و ذمي لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كالله مراة قدرا كان أو مكاتبا ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره لأنه مطالبة بالتفريغ فيتفرد كل صاحب حق به

ترجمہ اور قدوری نے شرع لگا دی اتن مذت جھوڑنے کی جس میں وہ اس کے توڑنے پر قد در ہواس لئے کہ توڑنے کا امکان ضروری ہے تا کہ وہ اس کے تھوڑنے کی وجہ ہے جم مہوجائے اور برابر ہے یہ بات کہ اس سے اس کے توڑنے کا مطالبہ مسمان سرے یہ ہی اس لئے کہ تم مہوجائے اور برابر ہے یہ بان میں سے ہرایک کی طرف سے تقدم بھی ہے مرد ہویا عورت ، آزاد ہویا مکا تب اور اس کی جانب تقدم بھی ہے وشاہ کے پاس اور اس کے کہ بیر تفریخ کا مطالبہ ہے ہیں مقرد ہوگا اس میں ہرا یک حق والا۔

تشریح اس نصل کے اوائل میں قد ورئ نے بیشرط نگائی تھی کہ اس کواتنی مہلت منی جاہیئے جس میں وہ اس دیوار ہوتو زیسے کیونکہ اس کے مجرم ہونے کے لئے امرکان نقض ضروری ہے۔

پھر جن لوگوں کواس راستہ میں گذرئے کاحل ہے خواہ مسلمان ہو یو ذمی سب کومطالبہ کاحل ہے خواہ مرد ہو یاعورت ،آ زاد ہو یا مکاتب ، کیونکہ اس مطالبہ کا حاصل ریہ ہے کہ دیوار والا راستہ کے شغل کو ہٹا دیتو ہرص حب حق کومطا میہ کا اختیار ہوگا۔

پھر جب مالک دیوارے تو زینے کا مطالبہ کیا جائے خواہ ہو شاہ کے سامنے کیا جائے یا کسی اور کے بہر صورت ایک ہی تھم ہے۔ دیوار کسی کے گھر کی طرف جھک گئی تو مطالبہ خاص کا حق بھی صاحب وار کھیے

وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة لان الحق له على الخصوص وإن كان فيها سكان لهم أن يسطسالبوه لأن لهم السمسطسالبة بسإز الذمسا شيغل البدار فكذا بسإز الذمسا شيغل هواء هسا ترجمہ اوراگر دیوار جھک گئی کسی شخص کے گھر کی جانب تو مطالبہ خاص طور پر مالکِ دار کی طرف ہو گا اس لئے کہ جن خاص طور پر ای کے لئے ہے اوراگر اس گھر میں بہت ہے رہنے والے ہوں تو ان سب کو بیتن ہے کہ وہ مطالبہ کریں اس لئے کہان کو چیز کے مطالبہ کا حق ہے جو گھر کو مشغول کر دے پس ایسے ہی اس چیز کے از الد کا جو گھر کی فضا کو مشغول کر دے۔

تشریک زید کے مکان کی دیوارا گربج ئے راستہ کے خالد کے گھر کی طرف جھک گئی ہوتو یہاں تو ژوانے کا اختیار فقط خالد کو ہوگا۔ کیونکہ حق فقط اس کا ہے۔

کین اگر وہ ایسی حویلی ہوجس میں بہت ہے گھر ہوں تو ان میں سے ہرایک کو بیتق ہوگا کہ زید سے دیوار تو ڑنے کا مطالبہ کریں۔ کیونکہ ان لوگوں کو بیتی ہے کہا گرکسی کی کوئی چیزان کے دار کومشغول کر ہے تو اس کے دورکرنے کا مطالبہ کریں۔

ای طرح ان لوگوں کو بیرت ہوگا کہاس چیز کے دور کرنے کا مطالبہ کریں جو دار کی قضاء کومشغول کرر ہی ہےاوروہ یہاں زید کی بیوار ہے۔۔

# ما لک د بیدارکوصاحب دارنے مہلت دی ، یا اسے بری کر دیا ، یا اس کام کودار کے رہنے والوں نے کیا ، صاحب د بیدار برکوئی منان نہ ہوگا اگر کوئی چیز ہلاک ہوگئ

ولو أجله صاحب الدار أو أبرأه منها أو فعل ذالك ساكنوها فذالك جائز ولاضمان عليه فيما تلف بالحائط لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد عليه حيث لايصح لأن الحق لجماعة المسلمين وليس إليهما إبطال حقهم.

ترجمہ اوراگراس کو(، لک دیوارکو) صاحب دار نے مہلت دے دی ہو یااس کواس سے بری کردیا ہو یااس کام کودار کے رہنے والول نے کیا ہوتو بیدجا تزہا ورصاحب دیوار پرضان ند ہوگا اس چیز کے سلسے میں جودیوار سے ملف ہوئی ہاس لئے کہتی انہیں کا ہے، بخدا ف اس صورت کے جب کہ دیوار راستہ کی طرف جھی ہو پس قاضی نے اس کومہلت دیدی ہویا اس محض نے جس نے اس پر (صاحب دیوار پراشہاد کیا ہے تو بیمہلت دینا تھے نہ ہوگا اس لئے کہتی جماعت مسمین کا ہے، اوران دونوں کی طرف (قاضی اوراشہاد کرنے والا) ان کے جی کوباطل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

تشری خالد کے گھر کی طرف زید کی دیوار جھک تھی اور خالد نے زید کومہلت دیدی توضیح ہے یا حویلی والوں نے مہلت دے دی توضیح ہے اور آگر دیوار گرنے ہے ہوگئی ہوجائے تو دونوں صور تول میں خالد پر ضان ندہوگا کیونکہ جن لوگول کاحق تھا انہوں نے مہلت دی تھی اوران کومہلت دیے کاحق تھا۔

اوراگرزید کی دیوار راسته پرجنگی ہوا ورمہدت دینے والا قاضی ہو یا وہ مخص جواس سے اس کے تو ڈنے کا مطالبہ کرر ہاہےاور مطالبہ کرنے پرگواہ بنار ہاہے تو ان کامہلت دینا سیح نہ ہوگا۔

کیونکہ یہال میان کاحق نہیں ہے بلکہ جماعت مسلمین کاحق ہےاوران کو جماعت مسمین کے تق کو باطل کرنے کا ختیار نہیں ہے۔

### توجہ دلائے اور مطالبہ کرنے کے بعد دیوار مالک نے بچے دی تواب دیوار کی خرابی کا ذمہ دار کون ہوگا ، کیاخر بدار کے سامنے مطالبہ بھی ضروری ہوگا

ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشترى برىء من صمانه لأن الحياية بترك الهدم مع تمكمه وقد زال تمكمه بالبيع بخلاف إشراع الجناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ بالبيع فلايسرا على ما ذكرناه ولاضمان على المشترى لأنه لم يشهد عليه ولو أشهد عليه بعد شرائه فهوضامن لتركه التفريغ مع تمكم بعد ما طولب به

ترجمہ اوراگراس نے اس پراشباد کے بعد گھر بچے دیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کے شان سے بری ہو جائے گا اس کے کہ جنایت ترک ہم مَی ہم پر قدرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بچے کی وجہ سے اس کا تمکن زائل ہو گیا بخلاف روشندان نکا نے کہ جنایت ترک ہم مَی وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور نگا نائٹ کی وجہ سے نشخ ند ہوگا تو وہ بری ند ہوگا اس تفصیل کے مطابق جس کے اس سے کہ وہ بری ند ہوگا اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم ہیاں تربی ہیں اور مشتری پر شہر دکی پر شان نہیں ہے اس لئے کہ اس پر اشہا دہیں کیا گی اور اگر مشتری پر اشہر دکیا گیا اس کے خرید کے بعد تو وہ ضامن ہوکا مشتری کے نیز بیٹ کو مجھوڑنے کی وجہ سے اس کے قادر ہونے کے باوجود بعد اس کے کہ اس سے اس کا مصالبہ کیا گیا ہے۔

تشری فالدی دیوارجنگی ہوئی تھی اوراس سے توڑنے کا مطالبہ کیا جاچا تھا کین فالدنے اپنامہ مکان بکر کوفروخت کردیا ہے تواب فال پرضان ندہ وگا کیونکہ اب وہ ما اور نہ اس کوتو ڑنے کا مطالبہ نہیں ہواور وہ ندتو گر کے اوپر بھی صان ندہ وگا کیونکہ اس سے توڑنے کا مطالبہ نہیں کہ اور کا مطالبہ نہیں کہ اس کے توزینے کا مطالبہ نہیں کہ اور وہ ندتو ڈیٹواس پر ضان واجب ہوگا کیونکہ اب اس کوتو ڈیٹو کی تدرت حاصل تھی اور اس سے مطالبہ بھی کیا جاچکا ہے۔

البتدَّ کے روشندان اور م<sup>انع</sup>جہ اُکا یا ہوقو چونکہ وہ شروع ہی ہے جُرم ہے لبنداوہ مکان فروخت کرنے کی وجہ سے صان سے برگی نہ ہو بلکہ اس بر صان واجب ہوگا۔

#### قاعده كليبه

والأصل أمه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء ومن لايتمكن مه لايصع العقدم إليه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار ويصح التقدم إلى الراهن لقدرته على ذالك لواسطة الفكاك والى الوصى وإلى أب اليتيم أو أمه في حائط الصبى لقيام الولاية وذكر الأه في الزيادات والمصمان في مال اليتيم لأن فعل هؤلاء كفعله وإلى المكاتب لأن الولاية له وإلى العبد التاحر سواء كار عليه دين أو لم يكن لأن ولاية القض له

ترجمہ اور قامدہ کلیے ہیے کہ نقدم ہراس شخص کی طرف سیح ہے جود یوار توڑنے پراور فضاء کو ضالی کرنے پر ق در ہواور جو س پر قادر ند: ذائن کی سرف نقدم سیح خبیس ہے جیسے مرتبن اور مستاجراور مودع اور گھر میں رہنے والا۔اور را بن کی طرف نقدم سیح ہے اس کے قادر ہوں ک وجہ سے اس پر( و بوارتو ڑنے پر) ربن چھڑانے کے واسطہ سے اور (تقدم سے ہے) وصی کی طرف اور یتیم کے دادا کی طرف ای کی طرف بچہ کی دیوار میں ولایت کے قائم ہونے کی وجہ ہے اور مال کا ذکر زیادات میں ہے اور صفان میتیم کے مال میں ہےاس لیے کہان کا تعالی میٹیم کے تعل کے تاریقترم سی ہے مرکا تب کی جانب اس لئے کہتو ڑنے کی ولایت اس کے سئے ہے۔

تشرب یہاں ہے مصنف نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فر مایا ہے کہ جو تخص دیوارتو ڑنے پر قادر ہے اس ہے مطالبہ کرنا درست ہو گا اور جو ق در نہ ہواس سے مطالبہ ٹھیک نہ ہوگا۔اب و ولوگ جود ہوارتو ڑنے پر قادرتہیں ان میں ہے بعض کو بیان فر مایا۔

ا- مرتبن ٢- متاج

س- بغیر ملکیت کے کرایہ یا ناریت برمکان میں رہنے والاجن سے مطالبہ در**صت** ہے وہ یہ ہیں۔

ا - رائن کیونکہ وہ رائن چھڑا کراس کی مرمت پر قادر ہے۔

۳- يتيم كادادايهان باب سے دادامراد ہورنہ باب كے ہوتے ہوئے وہ يتيم ہوگا بى نبيل .

٣- ينتيم كى مال كيونكه انهيس بجدكى و بوار مين ولايت حاصل ہے تكر ماں كا ذكرا مام محدٌ نے زيا وات ميں فر مايا ہے۔

۵- مکاتب اگرمکاتب کی دیوار ہوتو اس ہے تو ڑنے کا مطالبہ درست ہے کیونکہ تو ڑنے کی دلایت اس کو ہے۔

۲- تاجر کلام خواه اس پر قرض ہو یا نہ ہو کیونکہ نظام کوتو ژیئے کی ولہ یت ہے۔

سوال ۔ اَ مربچہ کی دیواربھی ہواور بچہ کے اولیاء ہے تو ڑنے کا مطاب کیا جا چکا تھ مگر دیوارتو ڑی نبیں گئی اور وہ اُنر گئی جس ہے کو فی ہلاک ہو گیا تو صات کس کے مال میں ہوگا؟

جواب بچے کے مال میں صوان ہوگا کیونکہ اوسیا و کافعل خود بچہ کے قتل کے شل ہے۔

ا گرغلام تا جرکی دیوار تھی اور اس سے تو ڑنے کا مطالبہ کیا گیا تو بیمطالبہ کس سے ہوگا،غلام سے یا آقا سے ثم التالف سالسقوط إن كان مالا فهو في عبق العبدوإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى لأن الإشهاد من وجسه عبيسي البمولسي وصبمان البمبال أليبق ببالبعسد وضبمان النفسس ببالمولبي

ترجمه پھر ہلاک ہونے والا اگر مال ہوتو وہ غلام کی گردن میں ہوگا اورا گرنفس ہوتو وہ آتا کے عاقبہ پر ہوگا اس لئے کہا شہاد من وہ بہ آتا یہ ہے۔ اور مال کا صان غارم کے زیاد والا کی ہے اور نفس کا صان مولی کے زیاد والا کی ہے۔

تشریک اگر غلام تا جر کی دیوارتھی اور اس ہے تو زینے کا مطالبہ کیا گیا تو بیمطالبہ من وجہ غلام سے ہے اور من وجہ آتی ، ہے تو دونوں کی رے بت رکھی تنی اور کہا گیا کہ جو چیز ہلاک ہوئی اوروہ مال ہے تو اس کی ادائیکی غلام کی گرون ہے ہوگی۔

یبال تک کہاس کوفروخت کر کے قرض اوا کیا جائے گا اورا گر ہاک شدہ کوئی آ دمی ہوتو اس کی ویت آقاء کے عاقبہ پرواجب ہوگی کیونکہ ول کا صفال نوام پرواجب کرنا مناسب ہے اورنفس کا صفال آتا پرواجب کرنا مناسب ہے۔

# ایک مکان چند شخصوں کومیراث میں ملاءاس کی جھکی ہوئی دیوار کی مرمت کون کرے گا؟

ويصح التقدم إلى أحد الورثة في بصيبه وإن كان لايتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي.

ترجمہ اور تقدم سی ہے در ثامیں ہے ایک کی جانب اس کے حصّہ میں اگر چدوہ تنہا اس کے توڑنے پر قدرت نہیں رکھتا اس کے قود م ہونے کی وجہ ہے اسپے حصّہ کی اصدح پراصل ح کے طریقہ کے ساتھ اوروہ طریقہ قاضی کی طرف مرافعہ ہے۔

تشریک ایک مکان چند شخصوں کومیراث میں ملد اوراس مکان کی دیوار جھی ہوئی ہے تو وہ سبال کراس کی مرمت کرتے ہیں اورا آران میں ہے ایک مرمت کرنا چاہے تو وہ بھی کرسکتا ہے جس کا طریقہ بیہ ہوگا کہ قاضی کے سرمنے مسئدر کھدے تو قاضی بقیہ شرکاء کواس کی مرمت کا تکم دیدے گا بہذا اگر تو ڈے کا مطالبہ ورثامیں سے صرف ایک ہے کیا گیا تو تھے ہے۔

> لیکن وہ ایک وارث صرف اپنے حضہ کا ضامن ہوگا باقیوں کے حضہ کا ضامن نہ ہوگا اورا پنے حضہ کا ضامن کیوں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی جانب تقدم درست ہے۔ ( کمامر ّ )

د بوار کے گرنے ہے ایک شخص فوت ہو گیا دوسرامقتول کے ساتھ پھسل کر ہلاک ہو گیا تو دوسر مے کا ضان مالک و بوار پرنہ ہو گا

ولو سقط الحائل المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لايضمنه لأن التفريع عنه إلى الأولياء لا إليه

ترجمہ اوراگر جھی ہوئی دیوارا شہاد کے بعد کسی انسان پر گرگئی پس اس کول کر دیا پس مقتوں کے ساتھ اس کا پیر پھسل گیا پس ہلاک ہو گیا تو وہ اس کا ضامتن نہ ہوگا اس لئے کہ اس ہے راستہ کوخالی کرنا اس کے اولیاء کا کام ہے نہ کہ اس کا۔

تشریک زید کی دیوار جھکی ہوئی تھی اس کے گرنے ہے خالد مرگیا اور خالد ہے پھسل کر بکر مرگی قو نبر کا ننون زید کے اوپر ند ہوگا۔ کیونکہ خالد کا راستہ ہے اٹھ نا خامد کے اولیاء کا کام ہے نہ کہ زید کا تو اس پرصرف خالد کا ضون ہو گا بکر کا نہ ہوگا۔

# اگرد وسراشخص کسی ٹوٹن کی وجہ سے ہلاک ہواتو ضان ہوگا

وإن عبطب بمالنقض ضمه لأن التقريغ إليه إذ النقض ملكه و الإشهاد على الحائط إشهاد عنى النقض لأن المقصود امتناع الشغل،

ترجمہ اوراگروہ (بکر) ٹوٹن کی وجہ ہے ہلاک ہوا ہوتو وہ اس کا ضدمن ہوگا اس ہے کہ خالی کرنہ اس کا (زید کا) کام ہاس کئے کہ وُٹن اس کی ملک ہےاور دیوارا شہد دٹوٹن پراشہاد ہے اس لئے کہ مقصود مشغولیت سے بازر ہنا ہے۔

تشری اگر بکر بجائے خالد ہے بچسلنے کے زید کی دیوار کی ٹوٹن سے پھسلا ہوتو پھر بکر کا ضان بھی زید کے اوپر ہوگا۔اس لئے کہ ٹوٹن سے راستہ کوصاف کرنا زید کا فریضہ ہے کیونکہ ٹوٹن کا طالب زبیر ہی ہے۔

سوال اشبادتو فقط ديوار پرتھانه كه نُوش پرتو پھر صان كيسا؟

جواب ٹوٹن پراشہاد ہی ٹوٹن پراشہاد ہے،اس لئے کہ مقصود تو یہ ہے کہ اس کی ملک راستہ کو نہ تھیرے۔اور یہاں اس کی ملک نے

رگرنے والی دیوار پر گھڑار کھا تھا اور گھڑا بھی مالک مکان کا تھا اس ہے کوئی ہلاک ہوگیا مالک دارضامن ہوگا و لـو عـطـب بـجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن التفريغ إليه وإن كان ملك غيره لايصمنه لأن التفريغ إلى مالكها

ترجمہ ادراگروہ (بکر)اس گھڑے ہے بھسلا ہو جو دیوار پرتھا ہی دیوار کے گرنے سے وہ گر گیا، حالانکہ دہ گھڑااس کی (زید کی) ملکیت ہے تو وہ (زید)اس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ تفریغ اس کا کام ہے اور اگر اس کے غیر کی ملک ہوتو ضامن نہ ہوگا اس لئے کہ تفریغ

تشریح نیدی جھی ہوئی دیوار پرمثلاً کوئی شیرہ کا گھڑارکھا ہےاور دیوارگری جس سے غالد ہلاک ہوگیا تو اس کا ضان زید کے اوپر ہے۔اورو بوارے گرنے ہے گھڑا بھی گرااب اس میں پھسل کر بکر مرگیا تو بکر کا ضان کس پر ہوگا؟

تو فرمایا که اگر کھڑے کا مالک زید ہی ہے تو صان زید پر واجب ہوگا اور اگراس کی دیوار پرکسی اور نے سکھانے کے لئے اپنا گھڑار کھ ویا تو صان بر کھڑے کے مالک برلازم ہوگا۔

وجدال فی بدے کہ جو گھڑے کا مالک ہوگا اس کوراستہ میں ہے اٹھا نا اور راستہ کوصاف کرنا اس کا فریضہ ہے ہندا پہلی صورت میں بیہ زید کا فریضہ ہے اور دوسری صورت میں اس کا فریضہ ہے جس کا مید گھڑا ہے۔

# د بوار پانچ آ دمیوں کی تھی ایک کے پاس اشہاد قائم کیا گیا،انسان اس کے کرنے سے مرکبا تو دیت سب کی عاقلہ برہو کی

قال وإذا كان المحالط بين خمسة رجال أشهدعلي أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ويكون دالك على عاقلته

ترجمه محد فن مایا اور جب که دیواریا تیج آ دمیول کے درمیان جوان میں سے ایک پراشہ دکیا گیا جویس دیوار نے کسی آ دمی کولل کرویا تو وہ (جس پراشہاد ہواہے) دیت کے مس کا ضامن ہوگا اور وہ اس کے عاقلہ پرواجب ہوگا۔

تشریک ایک د بوار میں پانچ آ دمی شریک ہیں لیکن توڑنے کا مطالبہ صرف ان میں سے ایک ہی ہے کیا گیا ہے با قیوں سے نہیں اب کوئی اس دیوار کے کرنے سے بلاک ہوگیا تو ہاتی جار پر پچھ ضان نہ ہوگا کیونکہ ان کے حق میں اشہاد نہیں ہے۔

بلکہ اس ایک پرمنمان ہوگا اس پراشہا د ہوا ہے لیکن وہ صرف دیت کے تمس کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس کی ملکیت اس حساب سے ہے۔ اوربید بت کا ۱/۵/بھی اس میرواجب نہ ہوگا بلکہ اس کی برادری پرواجب ہوگا۔

### تنین نثر کا ء کا ایک مرکان تھا ایک نے دوسر ہے نثر کا ء کی رضا مندی کے بغیر کنواں باد بوار بنوائی اس ہے کوئی ہلاک ہو گیا ،اس شخص پر کتنی دیت واجب ہو گی ،اقو ال فقہا ء

وإن كانت دار بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيها بعيراً أو الحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين أو بمي حائطا فعطب به إنسان فعليه ثلثا الدية على عاقلته وهذا عند أبى حنيفة وقالا عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين

ترجمہ ...اورا گرگھر نئین آ دمیول کے درمیان ہولی ان میں ہے ایک نے اس میں کنوال کھودااور کھودنا دونوں شریجوں کی رضا مندی کے بغیر ہو یا دیوار بنائی بس اس میں کوئی آ دمی بلاک ہو گیا تو اس کے او پر دو ٹکٹ دیت اس کے ما قلہ پر ہے۔ اوراما ابوضیفہ کے نزو کی ہے اورصاحبین نے فرمایا کہ اس پر آ دھی دیت ہے اس کے ما قلہ پر دونو سصور تیس میں۔

تشرین سین شخصول کا ایک گھر ہے ان میں ہے ایک نے دوساتھیوں کی رضا مند کی کے بغیر اس میں کنواں کھودا ،یا دیوار بنالی ،ورس کنویں میں کوئی آ دمی مرکبیایا اس دیوار کی مجہ ہے کوئی شخص مرگی تو بید یوار بنانے والا یا کنواں کھود نے وایا دوشت دیت کا ضامهن ہوگا۔ یہ اماً ابوطنیفہ کی قول ہے اورصاحبین کے نزدیک نصف دیت کا ضامن ہوگا۔

تحویا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹر یک اپ دونوں ساتھیوں کے حصہ میں تعدی کرنے کی وجہ سے فالم ہے اور اپنے حصہ میں وہ طَامْ نہیں ہے البَدُ ااپنے حصہ کا اس بِرکوئی عنمان شہوکا۔اور اپنے ساتھیوں کے حصہ میں تعدی کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا اور چونکہ ان کا حصہ ۲/۲ ہے اسلے میددیت کے ۲/۲ کا ضامن ہوگا۔

#### صاحبین کی دلیل

لهـما أن التلف بـصيب من أشهد عليه معتبر وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمين فانقسم نصفيل كما مر في عقر الأسد وبهس الحية وجرح الرجل

تر جمہ سلامین کی دلیل ہیے کہ جس پراشہاد ہوا ہے اس کے حصہ کے مقابعے میں تنف معتبہ ہے اور جس پراشہاونہیں ہوا اس ک حصہ کے مقابلہ میں ہدر ہے تو یہ دوشتمیں ہوگئیں تو ضان آ دھا آ دھا مشتسم ہوگا جیسے گذر گیا شیر کے ذخمی کرنے میں اور ممانپ کے ڈسٹ میں اور آ دمی کے ذخمی کرنے میں۔

تشری سیصاحبین کی دلیل ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ یہاں ایک پراشہاد ہوا ہے ہاتیوں پڑبیں ہوا تو اول پر بنھان ہو گا اور ہاقیوں پر منوان ند: وگا۔ای طرح جس نے کنوال کھودا ،اس نے تعدی کی اور جنہوں نے بیس کھودا ،انہوں نے کوئی تعدی نہیں کی۔

خلاصهٔ کلام بیال ان دونوں مثالول میں فعل دونتم کے ہو گئے ایک وہش میں تعدی ہے اور دوسراوہ جس میں تعدی نہیں ہے۔ بنداعنان بھی دو ہی حصوں پر منقسم ہوگا تو نصف زیان کوادا کر نواس متعدی کا فرینے ہوگا اور باقی مدر ہوگا۔

اس کی مثال بعینه الیسی ہے کہ زید کوشیر نے بچہ ژااور سائپ نے اس کوؤ سااور سی شخص نے اس کوزنبی کیااوران متیوں کی وجہہے ووم

کی تو بارے شخص مِرآ دھاضمان واجب ہوگا۔ای دلیل ہے جو مذکور ہوئی۔

### امام صاحب کی دلیل

ولـه أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر لأن أصل ذالك ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل وإدا كان كذالك يضاف إلى العلة الواحدة ثم تقسم على أربابها بـقدر الملك بخلاف الجراحات فإن كل جراحة علة التلف بـفسها صعرت أو كبرت على ما عرف إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولوية.

ترجمه اورابوحنیفه کی دلیل به ہے که موت ایک ملت سے حاصل ہوئی اور وہ تقل مقدر اور ممق مقدر ہے اس لئے کہ اصل عل وعمق علت نہیں ہے اوروہ (اصل تقل) قلیل ہے بہاں تک کہ ہر جز ملت ہو گا توصل جمع ہوج کیں گی۔اور جب بات بول ہے تو موت ایک علت کی طرف مضاف ہوگی بھراس ایک مدے کواس کے اصحاب پر بقتر ر ملک تقسیم کر دیا جائے گا بخلاف جراحات کے اس لئے کہ ہر جراحت بذات خود تلف کی عدت ہے جھونی ہو یا بڑی اس تفصیل کے مطابق جس کو پہچان ٹیا گیا ہے مگر مزاحمت کے دفت موت کل کی جانب مضاف

تشریح بیامام ابوحنیفه کی دلیل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دونو ں صورتوں میں بفتدرتعدی اس پرضان ہوگا اور پہلی صورت میں اس کی تعدی فقط 1/۵ میں ہے بہذا اتن ہی اس پر ضمان واجب ہوا۔ اور دوسری صورت میں اس کی تعدی دوثلت میں ہے بہذا دوثلث ضمان واجب ہوا اور صاحبین نے جو مقیس علیہ پیش کیا ہے وہ اس مقام ہے جوڑنہیں کھا تا۔ بلکہ وہال دو تشمیں کرنے پر مجبوری ہے اس سے اس کی دو فتميں كر كے اس يرنصف ضان واجب كيا گيا ہے۔ اب اس كوعبارت ہے ہوئے چيئے۔

ا ما م صاحب کی دلیل میہ ہے کہ مرنے والا جومراتواس کی موت کی ملت ایک ہے ملل متعدد و تبیس ہیں۔

یعنی دیوار کامخصوص تُقل اور کنویں کی مخصوصاً گہرائی ورنہ معمولی تقل اور معمولی عمق ہے عموماً موت دا قع نہیں ہوتی لہذاتقل وعمق کے ہر ہر جز کوالگ الگ علت شارنبیں کیا جائے گا ور نہ توعلل متعدد وجمع ہو جائیں گی بلکہ ملت فقط مخصوص ومقدر علّ وعمق ہو درنہ اصل تعلّ وعمق لینی معمولی قاتل نبیس ہوتا۔ تو وہ موت کی مدت بھی نہ ہوگالہذاقلیل تُفلّ وعمق علت نہ ہوگا ور نہ ہر جز کوا بگ الگ علت مانے ہے بہت س معتنیں جمع ہوجا کمیں گی۔بہرحال علت صرف ایک ہےاور وہ مخصوص ومقدرتقل اور عمق ہے۔تو یہی موت کی عدت ہےای کی جانب موت

مچرار باب داریر بفتدر ملک بیالی علت تقسیم مردی جائے گ<sub>ی۔ ہندا صورت اوں میں قسمت مذکورہ ے: متیجہ میں اس ایک بردیت کا 1/۵</sub> واجب مواركيونكداس كى ملكيت اتنى بى ب\_

للبذاا گران یا نیجوں پراشہاد کیا جا تا اور وہ و یوارٹھیک نہ کرے تب بھی ان میں ہے ہرایک پر ویت کا 4/ابی واجب ہوتا کہ لبذا اب بنی ایهای بوگا اور دوسری صورت میں جب علت واحدہ کوان متیوں پر تقسیم کیا گیا۔

و کنوال کھود نے والے اور دیوار بنانے والے کی تعدی فقط دو ثدث میں ہےاورایئے ثلث میں اس کی ج نب ہے کوئی تعدی نہیں

ہے۔ پہندااس کا ضمان بھی اس پر واجب نہ ہوگا ، بخلاف جراحات مذکورہ کے کہ شیر نے بھی اس کو بھی ڑا ہواور مرہ نپ نے اس کو ڈیس بھی ہو اور کسی شخص نے اس کوزخمی بھی کیا ہو۔

کیونکہ یہاں برفعل اپنی جگدا یک مستقل علت ہے کیونکہ ریتین چیزیں ایسی ہیں جن سے تو می تلف ہو جا تا ہے نہذا یہ ستقل علتیں ہیں چھوٹی ہویا بڑی۔

اب جب ان تینوں کا اجتماع ہوگیا اور ان تینوں کے درمین مزاحمت ہوئی تو چونکہ اولیت تو ہے نہیں کہ وہ مقدم ہے اور وہ مؤخر ہے یا وہ مؤخر ہے یا وہ اصلی علت ہے اور وہ اصلی نہیں ہے قو موت کی اضافت ان میں سے ہرا یک کی جانب کی گئی یعنی ان میں سے ہرا یک کی وجہ سے وہ مواکہ شراور سانپ کا نعل تو ایس ہے جس کی وجہ سے ضمان واجب نہیں ہوتا اور وجہ سے وہ مراہے اس کے بعد ہم نے اس پرغور کی تو معلوم ہوا کہ شیر اور سانپ کا نعل تو ایس ہے جس کی وجہ سے ضمان واجب نہیں ہوتا اور دو ہم اغیر آ ومی کا نعل ایسا ہے جس کی وجہ سے ضمان واجب ہوتا ہے لہٰذا ہم نے یہ ال بدرجہ ، مجبور کی نعل کی دوشمیں کر دیں ایک مضمون اور دو ہم اغیر مضمون کا متب رکرتے ہوئے صف ضاب زخی کرنے والے خص پر واجب کر دیا ہے۔

# بَابُ جِنبايه أَلْبَهِيهُ وَالْجَنايَةِ عَلَيْهَا

ترجمه .... بيبب بجوبائ كى جنايت اور چوبائ پرجنايت كے بيان مل

تشریک اس باب میں میہ بیان ہوگا کہ اگر چو پائے نے کسی سے ساتھ کچھ حرکت کردی ،اورنقصان پہنچاد یا تو ضان کی کیا صورت ہوگی؟ اورا گرچو بائے پرکسی نے جنابیت کی تواس کا کیا تھم ہوگا؟

جانور کسی کورونددے اگلی یا پچھلی ٹانگول سے یا دُم سے چوٹ لگادے یا دھکادے توسوار اس کے نقصان کا ضامن ہوگا یا نہیں

قال الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت ولايضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها

تر جمہ مجمرؓ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ سوار ضامن ہوگا اس کا جس کو چوپائے نے روندا ہوا گلے پاؤں سے روندایا بچھلے پاؤل سے بید اپنے سر سے یا کاٹا ہو یا اگلے پاؤل مارے ہول اور ایسے بی جب کہ دھکا دیا ہو اور ضامن نہ ہوگا کہ چوپائے نے اپنے پاؤل کے گھر مارے ہول یااپٹی ڈم۔

تشریخ نیدمثلاً اپنے گھوڑے پر ہیٹھا ہوا جہ رہا تھا اس کے گھوڑے نے خالد کونقصان پہنچ کر ہلاک کر دیا تو مذکورہ صورتوں میں سے ایک کے اندرضان نہیں ہے اور بہ قبول کے اندر صان ہے اگر گھوڑے نے لات یہ دُم ماری ہوتو صان نہ ہوگا اور باقی صورتوں میں صان واجب ہوگا و ہاتی صورتیں جھے ہیں۔

ا- ايني يا وك يت روندنا

٣- ويجيل يا دَن يدروندتا

۳- سرے دوندنا

٣- والنول سے كاشا

۵- اگے یا دُل سے مارنا ( کما ہوالمغتاد)۔

۲- وهکاریا۔

تنبیہ الکلام دانت کے اگلے حقبہ سے کا ٹنا، بخط الگلے پاؤں سے مار ناصدم دھکا دین لیعنی بدن سے گرانا، نفح کھڑسے مار نا اور مُطلق یا دُن سے مارٹا، لات مار نا اور چیز ہے اور روند نا اور چیز ہے۔

### راستہ سے گزرنے کے بارے میں قاعدہ کلیہ

والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين

ترجمہ اور قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ مرور مسمانوں کے راستہ میں مہاج ہے جو سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے اس سے کہ وہ (گذرنے والا) من وجدا ہے حق میں تصرف کرتا ہے، اور من وجدا ہے غیر کے حق میں راستہ کے مشترک ہونے کی وجہ ہے تمام لوگوں کے درمیان تو ہم اباحت کے قائل ہو گئے درانحالیکہ وہ اس چیز ہے مقید ہو جو ہم نے ذکر کی ہے (بیعنی سلامتی) تا کہ جانبین سے شفقت معتدل ہو جائے۔

تشری راستہ میں تمام لوگوں کا حق ہے۔ ہیں اس میں گذر سکتے ہیں تو ہر گذر نے والدمن وجدا پنے حق میں تصرف کرتا ہے اور من وجہ ورس کے حق میں تصرف کرتا ہے اور من وجہ ورس سے کے حق میں تصرف کرتا ہے اور من وجہ ورس سے کے حق میں تصرف کرتا ہے بہذراتھ کی کہتری کی بہتری کی بہی صورت ہے۔

# جہاں پھے چیزیں ایس ہوں کہ بچناان ہے ممکن ہوتو سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگی

ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولايتقيد بها فيما لايمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح و الاحتراز عن الإيطاء وما يضاهيه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسير فقيدناه بشرط السلامة عنه والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به.

ترجمہ پھر گذرنا سدامتی کی صفت ہے مقید ہوتو اس صورت میں جس سے احتر از ممکن ہواور گذرنا سلامتی کے ساتھ مقید نہ ہوگا اس صورت میں جس سے احتر از ممکن نہیں اس لئے کہ اس میں (تقیید میں) تصرف سے روکنا ہے اور تصرف کے دروازہ کو بند کرنا ہے حالا تک ہوگا ہوا ہے اور روند نے سے اور جو اس کے مشابہ ہیں احتر از ممکن ہے اس لئے کہ بیہ چلائے کی ضروریات میں سے نہیں ہے تو ہم نے تیسیر کواس سے سمائتی کی شرط کے ساتھ مقید کر دیا اور پاؤل اور ؤم سے ورنا اس سے احتر ازممکن نہیں چو پائے پر چلنے کے ساتھ پس ہیر سمائتی کے ساتھ مقید ندہوگا۔

تشریک سیحھ چیزیں تو ایس ہیں جن ہے بچناممکن ہے تو وہاں سدمتی کی شرط ہےاور پچھ چیزیں ایسی ہیں کدان سے بچناممکن ہی نہیں تو وہاں سدمتی کی شرط بھی نہیں ہے جن سے بچناممکن ہے وہ یہ ہیں ، روند نا ، کا ثنا ، دھکا دیناوغیرہ۔

اور جن ہےاحتر ازممکن نہیں وہ یہ ہیں ، پیچھے ہے لات ، ردینااور دُم مارنا ،لہٰذااول میں سلامتی کی شرط ہےاور ثانی میں سلامتی کی شرط نہیں ہے۔

### جانورکوراستہ پرکھڑا کردیااس نے کسی کولات ماردی توضان داجب ہے

فإن أوقفها في البطريق ضمن النفحة أيضا لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا في الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه.

تر جمہ پہرا اً سراس نے جو پائے کوراستہ میں گفہرا دیا تو وہ نفخہ کا بھی ضامن ہوگا اس لئے کہاں کوراستہ میں کھڑا کرنے ہے احتراز ممکن ہا سرچہاں کو نفخہ سے احتراز ممکن نہیں ہے تو وہ راستہ میں کھڑا سرنے کی وجہ سے متعدی ہو گیا اور راستہ کومشغول کرنے کی وجہ ہے ایتا ف کے ڈراچہ پس وہ اس کا ضامن ہوگا۔

تشریخ اگر گھوڑا ایت مار دیے تو اس کا ضان را کب پرنہیں ہے لیکن اگر سواراس کوراستہ میں کھڑا کر دے اور وہ راستہ میں کسی کولات مار دیے تو پھر ضان واجب ہوگا۔ کیونکہ راستہ میں کھڑا کر نابلا عذر ہے اس سے احتر از ممکن ہے اگر چہ رات مار نے سے احتر از غیرممکن ہے بہر حال راستہ میں کھڑا کرنے کی وجہ سے بیہ مجرم ہوگیا۔اس لئے اس پر ضان واجب ہوگا۔

# جانور نے اپنے اگلے یا پچھلے پاؤں سے کنگریاں یا گھلیاں یا غباراڑ ائی اس سے کسی کی آئکھ پھوڑ دی تو ضامن نہ ہوگا

قال وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقاً عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن لأنه في الوجه الأول لايمكن التحرز عنه إذ سير الدواب لايعرى عنه وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة إنما ذالك يتعنيف الركب والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب لأن المعنى لا يختلف ""

تر جمہ محمد نے فرہ یا اور اگر چوپائے نے اپنے اگلے یا پچھلے پاؤں سے کنگریاں یا تھجور کی گھٹلیاں اڑا کیں یااس نے غباریا چھوٹی بھری اڑا کیں ۔ پس اس نے کسی شخص کی ہم تکھ پھوڑ دی یا ان کا کپڑا خراب کر دیا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر بڑا پھر ہوتو ضامن ہوگا۔اس لئے کہ یہ پہلی صورت میں احتر ازممکن ہوتا کے کہ بیاصورت میں احتر ازممکن ہوتا ہو کہ بیاصورت میں احتر ازممکن ہوتا ہو ہو ہے کہ یہ (بڑے بڑے پھراڑانا)عادتا چلنے سے ضالی ہوتا ہے بیتو سوار کی تختی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دولیف ان جنابیت میں جوہم نے ذکر کی بیں سوار کے مثل ہے اس لئے کہ بیاسوار کے مثل ہے اس لئے کہ بیاسوار کے مثل ہے اس لئے کہ بیاس ہوتا ہے اور دولیف ان جنابیت میں جوہم نے ذکر ک

تشری گھوڑادوڑرہا ہے اوردوڑنے کی وجہ سے تنگریاں یا گھایاں اڑر ہی ہیں یا گردوغبارا ٹر ہا ہے یا چھوٹی چھوٹی پھری اڑر ہی ہے جس سے سی کی آ تکھے چھوٹ ٹی تو راکب پرضان نہ ہوگا۔ اور اگر ہڑا پھر ہوتو ضان واجب ہوگا۔ اول معاف ہے اور ثانی معاف نہیں ہے کیونکہ جب گھوڑا چیے گا تو عاوۃ یہ امورس سے آتے ہیں۔ گویا ان سے احتر از ناممکن ہے اور ثانی ہے احتر از ممکن ہے کیونکہ ایسا عادۃ ہوتا ہوتا ہے کہ گھوڑا دوڑتا ہے اور ہڑے ہڑ ہے پھر نہیں اڑتے بلکہ موارجب زیادہ تی گھوڑے پر کرتا ہے تو ہڑے ہڑ ہوتا ہیں۔ اور ووٹوں کے اتھ بیل ہے۔ اور ووٹوں کے اتھ بیل ہے۔ اور ووٹوں کے اتھ بیل ہے۔ اور ووٹوں کے تھے گھوڑے پر خامد بھی ہوتو اب ضان دوٹوں پر آئے گائل لئے کہ اب گھوڑ اان دوٹوں کے ہاتھ بیل ہے۔ اور ووٹوں کے تھوٹ سے۔

# چو پائے نے راستہ میں لید کی ہو ما بیشا ب کیا حالا نکہ جو پایہ چل رہاتھا کہ کوئی انسان ہلاک ہوگیا ضامن ہوگا یانہیں

قال فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن لأنه من ضرورت السير فلايمكه الاحتراز عمه وكذا إذا أوقفها لدالك لأن من الدواب ما لايفعل ذالك إلا بالإيقاف وإن أوقفها لغير ذالك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن لأنه متعد في هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه فلايلحق به

ترجمہ قد وری نے فرہ یا پس اگر چوپائے نے لیدگی ہویا راستہ میں پیش ب کیا حالانکہ چوپایہ چل رہا ہے پس اس ہے کوئی انسان
ہلاک ہوگی تو وہ ضرمن نہ ہوگا اس لئے کہ یہ بیر ضروریات میں سے ہے پس اس کواس سے احتر از ممکن نہیں ہے اور ایسے ہی جب کہ اس
نے چوپائے کواس کے لئے (لید یا پیشاب کے لئے ) تھہرایا ہواس لئے کہ بعض چوپائے یہ کامنہیں کرتے مگر کھڑا کرنے کے ساتھ اور
اگر اس کو اسکے غیر کے لئے کھڑا کیا ہوپس کوئی انسان اس کی لید یا پیشاب کی وجہ سے ہلاک ہوگیا تو وہ ضامن ہوگا اس سے کہوہ اس
ایس متعدی ہے اس لئے کہ یہ (انبقاف) چنے کی ضروریات میں نہیں ہے پھرایقاف را ہگیروں کے سئے سیر سے زیادہ مفتر ہے اس
لئے کہ ایقاف سیر سے زیاوہ دائی ہے تو ایقاف سیر کے ساتھ لاحق نہ ہوگا۔

تشری اگر گھوڑے نے راستہ میں لید کر دی یا پییٹا ب کر دیا تو چونکہ اس سے احتر از غیرممکن ہے لہذاا گراس میں پیسل کر کوئی شخص مر جائے تو راکب برضان نہ ہوگا۔

ای طرح کیجھ چوپ نے ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کرلید کرتے ہیں یا موتتے ہیں اس لئے را کب نے اس کو کھڑا کر دیا تا کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوج ئے تو چونکہ اس کے کھڑا کرنے میں ضرورت تھی اس لئے اب بھی ضان واجب نہ ہوگا۔

اوراگرا سے بی راستہ میں کھڑا کر دیا ہو پھراس نے لیدیا گوبر کیا اور کوئی اس میں پھسل کرمر گیا تواب مالک پر منمان آئے گا کیونکہ میہ کھڑا کرنا بے ضرورت ہے اس لئے وہ اس میں متعدی ہو گیا لہذا صان آئے گا راستہ چلنے والوں کو گھوڑے کے چینے سے اتنی دفت نہ ہو گی جتنی اس کے کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس لئے ایقاف کو جتنی اس کے کھڑے ہوئے گا باکہ ہے ہو ٹریفک روک سکتا ہے اس لئے ایقاف کو سیر کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔

### سائق اور قائد کب ضامن ہوتے ہیں

والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها والمراد الفحة قال رضى الله عنه هكذا ذكره القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ ووجهه أن النفحة بمرائ عين السائق فيسمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القيائد فلايمكنه التحرز عنه

تشریک اگرس کن چوپائے جارہا ہے توا گلے پاؤل سے روند نااور پچھلے پاؤل سے روند نابرابر ہے، بہر دوصورت ساکق پر ضان و، جب بہوگا۔اورا گرقا مکہ ہے تو وہ پچھلے پاؤل کا ذمہ دارنہیں ہے بلکہ صرف اگلے پاؤل کا ذمہ دار ہے اس لئے کہ سائق کے سہ ہے دونول پاؤں جیں تواس سے احتر از کرسکتا ہے اور چونکہ قائد کی نظر پچھلے پاؤل پر نہیں تواس کے لئے اس سے احتر از بھی ممکن نہیں اس لئے وہ پچھیے پاؤں کا ضامن نہ ہوگا، شیخ قد وری نے مختصر القدوری میں یہی بیان کیا ہے۔اور بعض مشائخ عمراق کا یہی مختار ہے۔

### سائق نفحه كاضامن تبين

وقال أكثر المشايخ إن السائق لايضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلايمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها يلجامها وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح

ترجمہ اوراکٹر مشائخ نے فرمایا کہ سائق بھی نفحہ کا ضامن نہ ہوگا اگر چہ وہ اس کود مکھا ہے اس لئے کہ چوبائے کے پاؤں پرالی چیز نہیں ہے جواس کولات مارنے سے روک دے تو اس سے احتر از ممکن نہیں ہے، بخلاف کا شنے کے اس کے ممکن ہونے کی وجہ سے اس کا مکھینچنے کی وجہ سے اس کا مکھینچنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ قد وری کے اکثر نسخے ناطق ہیں،اوریہی اصح ہے۔

تشریک امام قد دری نے جوفر مایا ہے وہ پہلے گذر چکا ہے، یہاں ہے مشائخ ، وراءالنبر کا قول بیان کرتے ہیں۔

جس کا حاصل میہ ہے کہ پچھلی لات کا ضمان جس طرح قائد پرنہیں ہے اس طرح سائق پر بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر چہ سائق اس کود کھے تورہا ہے لیکن چو پائے کے پاؤل پرکوئی ایسی چیز بندھی ہوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کولات مار نے سے روکا جاسکے لہٰذا اس سے احتر ازغیر ممکن ہے ہاں اگر چو پاید دانت سے کا نے تو اس سے احتر ازممکن ہے بینی اس کی لگام تھینج کراس کوروکا جاسکتا ہے۔

بقول علاَ مه عینی قد دری کے اکثر نسخے اس کے ناطق ہیں اور اضح بھی یہی قول ہے کہ سائق اور قائد دونوں کا ایک ہی تکم ہے ، فیہ مافیہ، صحح"، چزپائے کا نگام کھنچنا۔

### امام شافعي كانقطه نظر

قـال الشـافـعـى يـضــمــون النفحة كلهم لأن فعلها مضاف إليهم والحجة عليه ما ذكرناه وقوله عليه الملام الـرجـل جبـار مـعنـاه النفحة بالرجل وانتقال الفعل بتخويف القتل كما في المكره وهذا تخويف بالضرب

ترجمہ شافعیؓ نے فرمایا کو نفحہ کے بیتمام ضامن ہوں گے اس لئے کہ اس کانعل انہیں کی جانب مضاف ہوگا اور ان کے خلاف ججت وو ہے جوہم ذکر کر بچکے ہیں اور نبی علیہ انستوا م کا فر ہانے کہ پاؤں بدر ہے اس کے معنی لات ہ رنا ہے اور فعل کا انتقال فتل کا خوف دلائے سے ہوتا ہے جیسے ممکر و میں اور ریضرب کی تخویف ہے۔

تشریک اوم شافعیؒ کے نزدیک بات ورنے کا بھی ضان ہو گا خواہ را کب ہویا سائق وقائد کیونکہ گھوڑے کا فعل ان کی جانب منسوب ہوگا۔

صاحب مداری نے فرمایا کہ ہماری مذکورہ دلیل!ن پر جمت ہے! وران پر میرصدیث جمت ہے جوحضرت ﷺ نے فرم یا کہ''السسو جسل جباد ''''یعنی یا وُس سے جومر جائے تو اس کا عنمان واجب نہ ہوگا۔

يھراه مث فعي نے جوفر مايا ہے كہ چو يائے كافعل ان كى جانب منتقل ہوجائے گا يہ بھى خلاف اصول ہے، كيوں؟

اس لئے کفتل کا انتقال تخویف کامل اور کراو کامل کی صورت میں ہوتا ہے اور یہاں اکراو کامل نہیں بلکہ اکراہ ناقص ہے کیونکہ انہوں نے گھوڑ ہے کوئل کی دیمکی نہیں بلکہ ضرب کی دی ہے۔

خلاصة كلام بياكراوناتص بـ

# جن چیز ول کارا کب ضامن ہوتا ہے۔ ساکق اور قائد بھی ضامن ہوتا ہے

وفي الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تيقريب الدابة إلى مكان الجباية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب

تر جمہ اور جامع صغیر میں ہےاور ہروہ چیز کے راکب جس کا ضامن ہوسائق اور قائد بھی اس کے ضامن ہوں گے اس لئے کہ یہ دونوں مسبب جیں ان دونوں کے انجام دینے کی وجہ ہے تلف کی شرط کواور وہ چو پائے کومکانِ جنایت کے قریب کرتا ہے تو یہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگااس چیز میں جس ہے احتراز ممکن ہے۔

تشریک جامع صغیر میں ہے کہ راکب پر جہاں صان واجب ہوتا ہے وہاں سائق اور قائد کے اوپر بھی صان ہوتا ہے اس لئے کہ جیسے راکب بلاکت کا سبب بیا گیا کہ انہوں نے جو پائے راکب بلاکت کا سبب بیا گیا کہ انہوں نے جو پائے کوئلہ ان کی جانب سے بیسب بیا گیا کہ انہوں نے جو پائے کوئل جنایت کے قریب کیا ہے بہر حال مسبب پر صان اس وقت نہیں ہوا جب کہ اس کی جانب سے تعدی نہ ہو، اور تعدی ہوتے ہی صان واجب ہوجائے گا، جیسے راکب پر ہوتا ہے۔

### را کب برکب کفارہ ہے اس طرح سائق اور قائد برکب کفارہ ہوتا ہے

إلا أن عملى الراكب الكفارة فيما أوطئته الدابة بيدها أو برجلها ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيم وراء الإيطاء لأن الراكب مباشر فيه لأن النعف بثقله وثقل الدابة تبع له لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة لمده وهدما مسببان لأنبه لايتبصل منهما إلى الممحل شيء وكذا الراكب في عبر الإيطاء

تشری ۔۔۔۔۔راکب اور ساکق وقائد ضان میں برابر ہیں لیکن بعض احکام ہیں فرق ہاوروہ یہ ہے کہ مباشر تل پر کفارہ واجب ہوتا ہے ہیں۔ پنیس ہوتا ،ہذاروند نے کی صورت میں راکب پر کفارہ واجب ہے ہس کق وقائد پنہیں ہے اس سئے کہ راکب مہاشراور ساکق وقا مرسب ہیں رائب کامہا شرہونا اس سئے ہے کہ اس کے بوجھ گی وجہ سے مرنے والا مراہے اور جو پائے کا بوجھ راکب نے بوجھ کے تاج ہے۔ اور جہاں روندانہ ہو، وہاں راکب بھی مہاشزہیں ہلکہ مسبب ہے ہذاوہاں راکب کے اور پھی کمفارہ واجب ندہوگا۔

س کی اور ق کد کا می شرنہ ہون اور مسبب ہون اس وجہ ہے کہ جومرا ہے اس میں اور ان دونول میں کسی طرح کا بھی اتصال نہیں ہے، ہذ معلوم ہوا کہ بیفقط سبب ہیں۔

# کفارکے کم کامبیٰ کیا چیز ہے

والكفارة حكم الماشرة لا حكم التسبيب وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد لأنه يختص بالمباشرة

تر جمہ ۔ اور کفارہ مبشرت کا تکم ہے نہ کہ سبب کا اورا لیے ہی متعلق ہوتا ہے روند نے سے را کب کے حق میں میراث سےمحروم ہون اور وصیت ہے محروم ہون نہ کہ ہمائق اور قائد کے حق میں اس سے کہ رپیر مان مباشرت کے سرتھ خاص ہے۔

تشریک کے سیونکہ کفارہ مبرشرت کی صورت میں واجب ہوتا ہے سبب کی صورت میں نہیں اور مباشر فقط را کب ہے سائق وقا کدنہیں۔ جب چوپائے نے روند کر ہارا ہوتو را کب کو مرنے والے کی میراث نہیں ملے گی ، نیز مرنے والا اس کے لئے وصیت کرے تو وصیت حاکز نہ ہوگ ۔

اورس کُق وق کدوارث بھی ہوں گے۔اوران کے لئے وصیت بھی جائز ہوگی۔(وقد بیناہ فی درس السراجی )۔

### چو پائے کے روندے کارا کب ضامن ہے ساکق نہیں

ولو كان راكب وسائق قيل لايضمن السائق ما أوطئت الدابة لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرنا والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى وقيل الضمان عليهما لأن كل ذالك سبب الصمان

ترجمہ اوراگرراکب اور مائق ہول تو کہا گیا ہے کہ مائق ضامن نہ ہوگائی چیز کا جس کو چوپائے نے روندا ہو، اس لئے کہ راکب اس میں مباشر ہے اس دلیل کی وجہ ہے جس کو ہم ذکر کر بچے ہیں۔ اور سائق مسبب ہے اور مباشر کی جانب اضافت اولی ہوتی ہے اور کہا گیا ہے کہ ضان ان دونوں پر ہوگا۔ اس لئے کہ ہرا کیک ضان کا سبب ہے۔

تشریک اگرایک چوپائے پر زیدسوار ہے اور خالد چیجے ہے اس کو ہا تک رہا ہے اور چوپائے نے بکر کوروند کر مار دیا تواس میں دو قول ہیں۔

- ا) صرف راکب پرضان ہے، کیونکہ وہ مہاشر ہےاور خالد سبب ہےاور تکلم کی اضافت مہاشر کی جانب کرنا اولی ہے سبب کی جانب کرنے ہے۔
  - ۲) دونول پرضان ہے کیونکہ رکوب اور سوق دونوں ضان کے سبب ہیں ، بہذا دونوں پرضان ہوگا۔ ووگھوڑ سوار آپس میں ٹکرائے اور دونوں مر گئے تو دیت کا حکم

قال وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وقال زفر والشافعي يجب على عاقلة كل واحد منهما مات بفعله كل واحد منهما نصف دية الآخر لما روى ذالك عن على رضى الله عنه ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه لأنه بنصدمته آلم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدا أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة أو حفوا على قارعة الطريق بيرًا فانهار عليهما يحب على كل واحد منهما النصف فكذا هذا

ترجمہ قدوری نے فرہ یا اور جب دوسوار آپس میں گرائے ہیں وہ دونوں مرسے تو ہراکیک کی مددگار برادری پر دوسرے کی دیت واجب ہوں اس وجہ واجب ہوگ اور نظافتی نے فرہ یا کہ ان دونوں میں سے ہراکیک کی مددگار برادری پر دوسرے کی نصف دیت واجب ہوں اس وجہ سے کہ بیٹی سے مروی ہواوراس نے کہ ان دونوں میں سے ہراکیک اپنے تعلی اور اپنے ساتھی کے نعل سے مراہ اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ دونوں میں سے ہراکیک اپنے ساتھی کونقصان پہنچ یا ہے تو اس کا نصف مدر ہوگا ،اور اس کا نصف معتبر ہوگا جیسے یا ہم نگرا نا عمد اُ ہو یا دونوں میں سے ہراکیک نے اپنے کواور اپنے ساتھی کوزشی کی ہویا دونوں نے شار کا مام پر کنواں کودا ہو پس وہ ان دونوں پر گرگیا تو ان دونوں میں سے ہراکیک بینے اپنے کواور اپنے ساتھی کوزشی کی ہویا دونوں بی سے ہراکیک ہے اپنے کواور اپنے ساتھی کوزشی کی ہویا دونوں پر گرگیا تو ان دونوں میں سے ہراکیک پر نصف واجب ہوتا ہے پس ایسے ہی ہیں۔

تشریک زیداور خالد دوٹول گھوڑے پرسوار ہیں دوٹول کی ٹکر ہوگئی جس کی وجہ سے دوٹون مرسکتے یا دوٹول پیدل ہتنے دوٹوں کی ٹکر ہوگئی اور دوٹوں مرسکتے ،اور پینکر خطاۂ ہوئی تو اب تھم بیہ ہے کہ زید کی مدد گار برا دری خالد کی پوری دیت اور خالد کی مدد گار برا دری زید کی پوری دیت ادا کرے ، بیر منفینے گامسلک ہے۔

#### ۱، مزژ اورا، مث فغی کاند بہب بیہ ہے کہ زید کی برادر کی پر خالد کی آدھی دیت اور خالد کی برادر کی پرزید کی آدھی دیت واجب ہوگ۔ زقر وشافعی کی دلیل زقر وشافعی کی دلیل

- مسترت على كى روايت كه انهول نے ايس صورت ميں ايسا قرمايا يون آدھى آدھى ديت واجب قرمائى۔
- ۶- دلیل متھی ہرا یک کے مرنے میں خود اس کے اور اس کے ساتھی کے فعل کا دخل ہے کیونکہ ہرا یک کی نکرخود اس کے لئے اور اس کے ۔ اور اس کے ساتھی کے نظر متعزبہ کی نظر خود اس کے لئے اور اس کے ۔ استان کی متعزبہ کی متعزبہ کی ساتھی کے لئے اور انسان معتزبہ کی ساتھی کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ساتھی کے لئے معترب کی ساتھی کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ساتھی کے اور اس کے ساتھی کی ساتھی کے اور اس کے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے ۔ اس کے ساتھی کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے ۔ اس کی متاز ہوگئے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے کے دور اس کے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے ۔ اس کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کے دور اس کے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کے دور اس کے اور اس کے ساتھی کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئی کی متاز ہوگئے کی کر متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کی کر متاز ہوگئے کی متاز ہوگئے کی کر متاز ہ
- زفر و شافعی نے شواہد میں تمین جزیئے چیش کتے ہیں جن تنیول میں ہرا کیک پر نصف صان ہوتا ہے بہذا یہاں بھی اسی طرح نصف نبون ہوؤہ۔
  - ا- زیداورخامد کی تنرخطا و ند بو بلک عمدا به وتو بالا تفاق برایک پرنصف دیت واجب به وگ ...
- ۴- بجائے نگر کے دونوں میں جھڑا ہوااوراس نے اس کو ذخی کیا ،اوراس نے اس کو یہاں تک کہ دونوں مرسے تو بھی ہرا یک کی برادری پر نصف دیت واجب ہے۔
- ۳- زیداور خالد نے شارع عام پر کنوال کھودا کچروہ ان دونوں پر گر گیا تو دونوں میں سے ہرا کیب پر دوسرے کی ترحی دیت واجب ہو گی۔ ایسے ہی میہال بھی ہوگا۔

### احناف کی دلیل

ولما أن الموت مضاف إلى فعل صاحبه لأن فعله في نفسه ماح وهو المشى في الطريق لايصلح مستندا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبير ووقع فيها لايهدر شيء من دمه وفعل صاحبه وإن كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالمائم إذا انقلب على غيره

ترجمہ اور ہماری دلیل ہے کہ موت کی اضافت دوسرے نے قعل کی جانب ہاس لئے کہ اس کا ذاتی فعل مباح تھا اور وہ راستہ میں چن ہے قیہ ہے کوئی چنے والا جب کہ کنویں کونہ جانتا ہوا وراس میں جن ہے قیا ہے قیہ ہے کوئی چنے والا جب کہ کنویں کونہ جانتا ہوا وراس میں گرج ہے تواس کا تجھنے وی اور اس کے ستھی کا فعل اگر چہ مباح ہے لیکن فعل مبرح اپنے غیر کے اندر صال کا سبب ہے جسے سونے والا اگراہے نیر پر بڑے۔

تشری سے ہم ری دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ یہاں اگر چہ دونوں کے نعل کا دخل ہے گرا یسے مواقع میں موت کی اضافت اپ فعل کی طرف نبیس ہوتی بلکہ غیر کے نعل کی جانب موت کی اضافت ہوا کرتی ہے کیونکہ اپنا ذاتی فعل تو ہرا یک کا مباح ہے جو صان کا سبب نہ ہوگا۔ کیونکہ راستہ میں چن مباح ہے، بہر حال اپناذاتی فعل موجب صان نہیں ہوسکتا جیسے کوئی چنے والا جارہا ہے کنویں کا اس کو علم نہیں اور وہ کنویں میں گرگیہ تو اس کی پوری ویت واجب ہوگی اور اس کے چنے کی وجہ سے کچھودیت مماقط نہ ہوگی۔

سوال جس طرح اس کا ذاتی فعل مباح ہےاور وہ موجب ضان نہیں ہےائی طرح دوسرے کافعل بھی مباح ہے وہ بھی موجب ضان نہ ہوتا جا بسئے ؟ جواب فعل مہاح جب کسی غیر پر واقع ہوتو وہ موجب ضان ہوتا ہے جیسے سونے والا اگر کسی پر گر جائے تو اس پر ضان واجب ہوگا، حالا نکہ سونا مباح ہے۔

# امام زفر اورامام شاقعی کے دلائل کا جواب

وروى عن على أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا وفيما دكر من المسائل الفعلان محطوران فوضح الفرق.

ترجمہ مسلم علی ہے مروی ہے کہ انہوں نے ان میں ہے ہرا یک پر پوری دیت داجب کی توان کی دوروایتیں متعارض ہو گئیں تو ہم نے ترجیح دی اس دلیل کے ذریعہ جوہم ذکر کرچکے ہیں اور جومسائل ذکر کئے گئے ہیں وہاں دونوں فعل محظور ہیں۔ پس فرق وانسح ہوگیا۔ تشریح سیہاں ہے امام زفر اورا مام شافعی کے دلائل کا جواب دیا جارہا ہے۔

ا۔ روایت علیؓ ایک تو وہ ہے جوفریق می لف نے چیش کی۔اور دوسری روایت اس کے خلاف ہے قر دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا تو ہم نے اپنے دلائل فدکورہ سے اپنے قول کوتر نجے دیدی۔

۲- آپ نے اشتہ دمیں جن فعلوں کا ذکر کیا ہے لیعنی عمد آٹکریا زخمی کرنا ریخود ممنوع اور مخطور ہیں اور مقیس کے اندر فعل مباح ہے تو قیاس سیسے جمعے ہوگا؟

تنبید-ا حضرت ملی کی بہلی روایت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمد کی صورت برجمول ہے۔

تنبیه-۲ حضرت کی بیل روایت ثابت بی نبیس بهذاتع رش بی ختم بوگیا۔

# آزاد میں عمد أاور خطاء ظرانے کی دیت کا تھم

#### هــذا الــذي ذكــرنــا إذا كــانــا حــريـن فــي العمد والخطباء

ترجمہ جوہم نے ذکر کیا ہے جب کہ وہ دونوں آزاد ہوں۔ عمد أاور خطاء کی صورت میں۔ تشریح بینی ہم نے تفصیل بیان کی ہے عمدی نگر میں نصف ویت واجب ہے اور خطاء نگر میں بوری ویت واجب ہے بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں آزاد ہوں اورا گر غلام ہوں تو ان کا تھم آ گے آر ہاہے۔

### ووغلام ظرائے عدا ہو یا خطاء بہر دوصورت غلاموں کا خون ہدر ہے

ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطأ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورـة وكذا في العمد لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جني ولم يحلف بدلا

ترجمہ اوراگروہ دونوں غلام ہوں تو خطاء میں خون باطل ہوگا ،اس لئے کہ جذیت غلام کی گردن سے متعلق ہوتی ہے باعتبار دینے کے اور فدر بینام بغیر سی خلیفہ کے فوت ہوگئ ،عدوہ تن ایک کے بیس ضرور فی مبدر ہوگئی اس لئے کہ ان میں سے ہرا یک جنایت کے بعد بلاک ہوگئی اور کوئی بدل نہیں چھوڑا۔

تشریکی ، ...اورا گرنگرانے والے دونوں نعوام ہوں عمرا نکر ہو یا خط نہ بہر دوصورت دونوں غلاموں کا خون ہدر ہوگا اور کونی عنمان نہیں آئے گا۔ آئے گا۔

کیونکہ جب نوام جنایت کرتا ہے تو اس کی دو بی صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو و بی نوام جنی علیہ کے اولیا ، کے سیر دکیا پ تا ہے یا آقا ناام کو اپنے پاس روک بیتر ہے اوراس کافعہ میا دا کر دیتا ہے اور یہ ں کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔

اقال تواس لئے کہ غلام مرگیا تو کیا سپر دیا جائے اور ٹانی اس نے کہ جب غلام نے اپنا کیجھ خلیفہ نہیں جھوڑ اتو آقا کرے۔الہٰڈامدر کے علاوہ کوئی جارہ کارندملا۔

# آ زاداور نلام خطاء کرائے اور دونوں مرگئے کس پردیت ہے کس پر بیس

ولو كان أحدهما حرا والآخر عد ففي الحطأ تحب على عاقلة الحر المقتول قيمة العقد فيأحدها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما راد على القيمة لأن على أصل أبي حيفة ومحمد تجب القيمة على العاقلة لأنه ضمان الآدمي فقد أخلف بدلا بهذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف

ترجمہ اوراً کران دونوں میں ہے ایک آزاداور دوسرا نامام ہوتو ذی وہیں جرمقتول کے عاقلہ پر ناماس کی قیمت واجب ہے۔ پس اس کو مقتول جرمت والم مقتول جرمقتول کے مقتول جرمقتول کا حق دیت میں قیمت ہے زائد مقدار میں باطل ہوجائے گا۔ اس سے کے طرفین کی اصل کے مطابق ما قد پر قیمت واجب ہوتی ہے اس سے کہ بیآ دی کا عنان ہے قاندام نے اس قد میر قیمت واجب ہوتی ہے اس سے کہ بیآ دی کا عنان ہے قاندام نے اس قد میر قیمت واجب ہوتی ہے اس سے کہ بیآ دی کا عنان ہے قاندام ہوجائے گا۔
میں گے۔اور جواس کا حق میں مقدار پر زائد ہے وہ خدیفہ شہونے کی وجہ ہے باطل ہوجائے گا۔

تشریکی زیداور خالد کی خطاء نمر ہوئی جس سے وہ دونوں مرئے اور زید ندام اور خالد آزاد ہے تو صورت مذکورہ میں خالد کی مددگار برادر کی زید کی بور کی قیمت اداکرے گی اوراس قیمت کوخالد کے ور ثالیس گے۔ گئر خالد کی ویت آزاو ہونے کی وجہ سے زیادہ بیٹھی ہے۔ گئر چونکہ زید نے بی قیمت کے بقدر ہی خدید چھوڑ ا ہے اہذا خالد کے ور تاہم ف اس کولیس گاور دیت کی ہاتی مقدار نلیفارنہ ہونے کہ وجہ سے باطل و بدر قرار دی جائے گی۔

اور ناہم کی قیمت جوٹل رہی ہے یہ مال ہونے کی حیثیت سے نہیں بنکہ آدمی کا طامان ہونے کی وجہ سے ٹل رہی ہے اور آدمی کا طان ما قلہ پر ہوتا ہے اس وجہ سے حضرات طرفین کے نزو میک میہ قیمت خالد کی برا در کی پرواجب ہوگی۔ ،

# عمر کی صورت میں آزاد کے عاقلہ پر غلام کی آدھی قیمت واجب ہوگی

وفي العمد تجب على عاقلة الحر بصف قيمة العبد لأن المضمون هو البصف في العمد وهذا القدر يأخده ولى المقتول وما على العد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط بموته إلا قدر ما أخلف من البدل و هو نصف القيمة

ترجمه اورعد کی صورت میں آزاد کے ، قدیر نادم کی آدھی قیمت واجب ہوگی اسلئے کہ عمد میں یہی مقدار مضمون ہے۔اوراسی مقدار کو

منتقل کاولی لے گااور جوغلام پراس کی گردن میں آزاد کی نصف دیت ہے وہ نوام کے مرے سے ساقط ہوجائے لی مکراس قدرجو مدں کہ س نے چھوڑا ہے اوروہ قیمت کا نصف ہے۔

تشریک ....عمر کی صورت میں چونکہ نصف دیت واجب ہوا کرتی ہے ( کمامر )۔

ہذاا ً را یک نام اور ایک آزاد ہوئے کی صورت میں ذی ہے بجائے مد نکر ہوئی تو کیا تھم ہے ا

تو فر ما یا که خاند کی مددگار برا در کی پرزید کی آدهی قیمت واجب به و کی اوراس نصف قیمت کوخیا مدی ور ثاییس سے۔

موال يہال توغلام پر (زيد پر) خالد کی (آزاد کی) آدھی قیمت واجب ہونی ج بینے؟

بواب مگر چونکه زید نے کوئی خلیفہ نبیں جھوڑا ملاوہ اس مقدار کے بیٹنی نصف قیمت کے قبیس ای قدرمقق ل حر( خالد ) کے ورثیر کے اور ہوگا اور ہاتی مقدار ساقط ہوگی۔ ملے گااور ہاتی مقدار ساقط ہوگی۔

# چو پائے کو ہا نکازین کسی پرگرگئی ، وہ مرگیا تو سائق ضامن ہوگا

ال ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن وكذا على هذا سائر دواته كاللجام و بحوه وكدا ما حسل عليها لأنه متعد في هذا التسبب لأن الوقوع بنقصير منه وهو ترك الشد و الاحكام فيه بحلاف حرداء لأنبه لايشد في العادة ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشباء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس على امر من قبل فيتقيد بشرط السلامة.

رجمہ محکی نے فر مایا اور جس نے چوپایہ ہانکا زین کسی شخص پر کر گئی ہیں اس قبل کرویا تو وہ (سائق) شامن ہوگا اورا سے ہی اس کے مام ماہ نوں میں جیسے نگام اور اس کے مثل اورا سے ہی وہ مرہ ان جواس پر لا داج تا ہے اس لئے کہ وہ اس تسبیب میں متعدی ہے۔ اس لئے کہ ترنا اس کی کوتا ہی کی وجہ ہے ہے اور وہ ہاندھنے اور باندھنے کی مضبوطی کو چھوڑتا ہے بخل ف جا در کے اس لئے کہ وہ عام ڈنہیں ندھی جاتی اور اس لئے کہ وہ عام ڈنہیں ندھی جاتی اور اس لئے کہ وہ (سائق) ان اشیاء کی رہ نا ظات کا ارادہ کرنے والہ ہے جیسے اس مرہ ن میں جس کو اپنی کندھے پر اٹھ کے وہ یہ وہ نہوں کا سی تھومقید ہوگا۔

شرت نید چوپاییکو با نظیج ربایجاس کی زین یانگام یا وه مه هان جوان کاوپرلدا بوائی بھی رئی جس سے ونی شخص باء کے بو ان تمام صورتوں میں زید پرصان بوگا۔ اس سے کہ یہاں زید تل کا سیجاد کیا تا ندر تعدی ہوتی ہے تواس پر صان واجب بوتا ہے بندا یہاں مان واجب ہوگا۔

تعدی بیہ ہے کداس نے ان سامانوں کو ہاندھا کیوں نہیں اورا گر باندھ ہے تو مضبوط کیوں نہیں ہاندھا۔ اُلرکونی شخص جاور وزھے ہو روہ گر جائے جس ہے کوئی شخص مرجائے تو ضان واجب نہ ہوگا .

كيونك يهال جا درك نه باند هي ميل وني تعدى نبيل ب كيونكه جا درعموه وعادة باندهي نبيس جاتي ـ

ئے لیاس کا مقصدلیاس کی حفاظت نہیں ہوتا اور ان سامان وا دیے اور کے بینے کا مقصدا کی حفاظت ہے، ہذاان و ب ہو، سور باشرط سے مقید ہوگا اور اگر سلامتی معدوم ہوجائے تو ضان واجب ہوگا۔

# قطار میں جلتے ہوئے اونٹول نے اگر کسی کوہلاک کردیا توضان کس پرہوگا؟

ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطيء بعير إنسانا ضمن به الدية على العاقلة لأن القائد عليه حفط القطار كالسائق وقد أمكه ذالك وقد صار متعديا بالتقصير فيه والتسبيب بوصف التعدى سبب الضمان إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه وضمان المال في ماله.

ترجمہ اورجس نے اونٹول کی قطار کھینجی تو وہ ضامن ہے اس چیز کا جس کوائن نے روندالیں اگر اونٹ نے کسی انسان کو روندا توائل کے ماقعہ پر دیت کا صاب ہوگا اس کئے کہ قائد اس کے اوپر قطار کی رفاظت ضروری ہے سائق نے مثل اور قائد کو بیت فاظت ممکن ہے اور قائد اس کے اوپر قطار کی رفاظت ضروری ہے ساتھ صاب کی مناب کے کہ قائد ہیں عاقلہ پر ہوتا میں کوتا ہی کرنے کی وجہ سے متعدی ہوگی اور تسبیب تعدی کے وصف کے ساتھ صاب کا سبب ہے گرنفس کا صاب میں ماقلہ پر ہوتا ہے اور مال کا صاب سے گرنفس کا صاب ہے مال میں ۔

تشری ان و نول کی قطار چل رہی ہے اورا یک شخص اس کلے اونٹ کی کمیل پکڑ کرآ گے آئے چل رہا ہے ، قی سب اس کے پیچھے چل رہے میں تو اس کو قائد کہتے میں اوراونٹ بلاتکلف اس طرح چیتے میں تو مذکورہ صورت میں اگر کسی اونٹ نے سی انسان کو ہلاک کر دیا تو صان واجب ہوگا ، یعنی اگرنفس ہے قواس کا عنون قائد کے عاقلہ پر ہوگا۔اورا اگر مال ہے تو اس کا صان خود قائد کے مال میں ہوگا۔

اور یہال صفان واجب ہونے کی وجہ بیرے کہ قائد پر قطار کی حفاظت ضروری ہےاور بیرحفاظت کربھی سکتا ہے ویسے توبی مسبب ' بیکن مسبب پر بصورت تعدی صنون واجب ہوتا ہےاور یہاں قطار کی حفاظت کوچھوڑ دینااس کی جانب سے تعدّی ہے۔

### قائداورسائق دونول نیرضان ہوگا

وإن كان معه سائق فالضمان عليهما لأن قائد الواحد قائد للكل وكدا سائقه لاتصال الأزمة وهذا إدا كان السائق في جانب من الإس أما إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد ما يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تـك ما بيـن يـديـه لأن الـقـائـد لايـقـو د ما خلف السائق لانفصام الزمام والسائق يسوق ما يكون قدامه

ترجمہ اوراگر قائد کے ساتھ کوئی سائق ہوتو ضان ان دونوں پر ہوگا اس لئے کہ ایک اونٹ کا قائد ہے اورا یہے ہی ایک کا
سائق (تمام کا سائق ہے) تکیلوں کے متصل ہونے کی وجہ ہے اور یہ جب ہہ سائق اونوں کی جانب میں ہو، ہبر طال سائق
جب کہ قض رکے درمیان میں ہواور ایک کی تبیل پکڑ لی ہوتو وہ ضامن ہوگا اس کا جو ہلاک ہوا اس اونٹ ہے جواس کے پیچھے ہے اور یہ
دونوں (قائد وسائق) ضامن ہوں گیاں کے جوسائق کے آگے ہلاک ہوا ہے اس لئے کہ قائدان اونوں کا قائد ہیں ہے جوسائق کے
چھے ہیں۔ تکیل کے جدا ہونے کی وجہ سے اور سائق ہا نکتا ہے ان اونوں کو جواس کے آگے ہیں۔

تشریک زید قائد ہے جس پر پہلی صورت میں صان واجب ہواتھا گراس کے ساتھ قائد بھی ہے جوسائق ہے تواب صان دونوں پر آئ گا، کیونکہ ان دونوں میں سے جرایک قائد بھی ہے اور سائق بھی مگریہ تکم اس وقت ہے جب کہ خالداونٹوں کے بالکل چھے ہو۔ اور اس خالد نے قطار کے بیج میں ہو کرایک اونٹ کی مہار پکڑ کی ہوتو اب زید سب کا قائد بھیں رہا بلکہ خالد جہاں ہے بہال تک کا قائد ہواور ضافدا ہے سے اگلول کا سائق اور اپنے سے پھیلول کا قائد ہے لہذاا ہی صورت میں جب کہ مہر دول کا اتصال ختم ہو چکا ہے اگر خالدے آگے کوئی اونٹ کسی کو ہلاک کردے تو زیداور خالد دونوں پر ضمان آئے گا۔اورا گرخالد کے بیجھے بیرواقعہ پیش آئے تو اس کا ضامن فقط خالد ہوگا ،زید نہ ہوگا۔

# کسی شخص نے اونٹ قطارے باندھ دیااور قائد کواس کاعلم ہیں اور مربوط نے کسی کوروند کر ہلاک کر دیا قائد کے عاقلہ بردیت ہے

فال وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لايعلم فوطىء المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره فإذا ترك الصيانة صار متعديا وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتار الخطأ

ترجمہ مسنف نے فرمایااوراگر کسی تخص نے اونٹ قطار ہے با ندھ دیااور قائد کواس کاعلم نہیں ہے پیس مربوط نے (جس کو باندھا گی ہے ) کسی انسان کوروند کر ہلاک کر دیا تو قائد کے عاقلہ پر دیت ہے اس لئے کہاں کو قطار کی حفاظت اپنے غیر کے باند ھنے ہے حمکن تھی ہیں جب اس نے حفاظت کو چھوڑ دیا تو وہ متعدی ہو گیااور تسبیب میں دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، جیسے تی خطا، کے اندر۔ تشریح نیدا پی قطار لئے جارہا ہے خالد نے زید کی لاتھمی میں اپنااونٹ بھی اس میں نگا دیااور خالد کے اونٹ نے کسی مخص کو ہلاک کر

دیا تو زید کے عاقلہ پراس کی دیت واجب ہوگی۔ کیونکہ زیدا تناغ فل کیوں رہاا گروہ چوکس رہتا تو اس کی لاعلمی میں خالد بیحر کت نہ کر پاتا تو اس وجہ ہے زید کی جانب تعدی ہوگئ اگر چہوہ سبب ہے لیکن بصورت تعدی سبب کے اوپر ضان واجب ہوتا ہے۔

ی قلہ پر دیت اس لئے واجب ہے کہ سبب کی صورت میں دیت عاقلہ پر ہی واجب ہوتی ہے جیسے تل خطاء میں عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔

### قائدے عاقلہ رابط کے عاقلہ پر رجوع کریں

ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة وإنما لايجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما مسبب لأن الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط

ترجمہ کیجریہ(زید کاعاقلہ)رابط(خالد) کے عاقد پررجوع کریں گے۔اس لئے کہ یہی (خالد) وہ ہے جس نے ان کو(زید کے عاقد کو ) اس ذمہ داری میں پھنسایا ہے اور صان ان دونوں پرشروع ہی ہے واجب نہیں ہے حالائکہ ان میں سے ہرا یک مسیب ہے اسلئے کہ باندھنا قود کے مقابلہ میں الباہے جیسے تسبیب ہے مہاشرت کے مقابلہ میں تلف کے متصل ہونے کی وجہ ہے قود کے ساتھ ندکہ ربط کے ساتھ۔

تشریک مہلی صورت میں زید کے عاقلہ بیرضان واجب ہو گیا تھالیکن زید کی برادری اس صان کوخالد کی مددگار برادری ہے وصول

الرائے ۔ کیونکہ خالدہی کی حرکمت نے ان کوبید یت دینے برجبور کیا ہے۔

سوال جب صورت ندکورہ میں زیداور خالد دونوں ہی ہلاکت کے سبب نیں تو شروع ہی ہے ان دونوں پر صان واجب کردیا جائے اس میں کیا راز ہے کہ اولا ضان صرف عدر بد پر واجب کیا گیا اور پھراس کو خالد کے عاقدہ ہے واپس لیا گیا ہے؟ جواب ماتبل میں باربار گذر چکا ہے کہ مسبب اور مہاشر کے اجتماع کے وقت صان مسبب پڑئیں بھدم ہشر پر واجب ہوگا۔

اور ربط اور تو دمیں وہی کنکشن ہے جومسبب اور مباشرت میں ہے یعنی قو دمباشرت اور ربط سبب کے درجہ میں ہے اس لئے بلا کت و ملف کا اتصال قو د کے ساتھ ہے، ربط کے ساتھ نبیل ہے۔

# كسى نے اپناچو بابیة قطار میں ماندھ دیا قائد کواس كاعلم نہ ہواتو ضامن رابط ہوگا

قالوا هذا ربط والقطار تسير لأنه امر بالقود دلالة فإذا لم يعلم به لايمكنه التحفط من ذالك فيكون فرار النصمان على الرابط أما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنها القائد لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة فلايرجع بما لحقه عليه.

ترجمه مش کخ نے فرمایا بیاس وقت ہے جب کداس نے باندھا ہو حال نکہ قطار چل رہی ہواس نئے کہ وہ دالتہ قود کا تھم دینے وا ا ہے پس جب کداس نے (قائد نے اس کو (باندھنے کو ) نہیں جانا تو قائد کواس سے تحفظ کمکن نہیں ہے تو جنون کا قرار (مخبرا قا) ربط پر ہوگا۔
بہر حال جب کداس نے باندھا ہو حالا نکہ اونٹ کھڑے ہیں پھراس نے ان کو کھینچا تو دیت کا ضامن قائد ہوگا اس لئے کہ قائد نے اپنے غیر کے اونٹ کو کھینچا ہے بغیراس کی اجازت کے جوند صراحة ہے اور ندول نہ ، پس قائد اس خواس کو لاحق ہوا ہے رابط پر رجو گا میں گرے گا۔

تشری زید نے عاقد کو خامد کے عاقلہ ہے دیت واپس بینے کا اختیار سرف اس وقت ہے جب کہ زیدا پی قطار ہے جاتا ہے اور خالد نے اپنا اونت جوڑ ویا ہے کیونکہ اس صورت میں گویا دلامۃ خامد زید کو بیٹکم کر رہا ہے کہ میرا اونٹ کھینچواور چونکہ زید کو اس کا علم نہیں کہ وہ حفاظت کر سکے ۔اس لئے زید کومعذور قرار دے کرآخر کا رخامدے عاقلہ پرضمن واجب بوجائے گا ( کمام تر )۔

اورا گرخالد نے اپنا اونٹ اس حال میں بائدھا ہو کہ اونٹ کھڑ ہے ہوں اور پھر زیدان کو لے کر چلا ہواور خالد کے اونٹ ٹ ک کو ہلاک کر دیا ہوتو یہاں زید کے ماقعہ ارنہ ہول گے کیونکہ ہلاک کر دیا ہوتو یہاں زید کے ماقعہ ارنہ ہول کے کیونکہ میں خالد کی جانب سے اپنے اونٹ کو کھینچنے کی کسی طرح کی اجازت نہیں پائی ٹی تو زید ہی مجرم تھم راتو ضان کا قر اربھی اس پر ہوگا۔

# کسی نے چو پایا جھوڑ ااوراس کا ہائنے والاتھا چو پائے نے کسی پرحملہ کر کے اسے ہلاک کر دیاسائق پرضان ہے

ق ال ومن ارسل بهيسمة و كان لها سائها فأصابت في فورها يضمنه لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق ترجمه محمد في ماياورجس نے چو پايد چھوڑ ااوروہ اس كام كنے والاتھ پس وہ فورا كسى پرحمله كر بيٹيا توس كق پراس كا ضان ہوگا۔ اس

کے کہ فعن سوق کے واسطہ سے اس کی جانب منتقل ہوگا۔

تشريح زيد في مثلاً كمّا حجوز ااوروه بهلياس كاسائق تقااس في كوماردْ الاتوزيداس كاضامن موكا\_ كيونكه موق كے واسطے كتے كافعل اى كى جانب مفسوب ہوگا۔

# یرندہ (باز) چھوڑ ااور اس کو ہا تکا، اس پرندے نے کسی مملوک شکار کولل کر دیا ضامن نہ ہوگا

قال ولو أرسل طيرًا وساقه فأصاب في فوره لم يضمن والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه والطير لايحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة

ترجمه الاثخر نے فرمایا اوراگر پرندو (باز) جھوڑ ااوراس کو ہا نکا پس اس نے نوراً ( کسی کی مملوک شکار کو )قتل کردیا تو وہ ضامن نہ ہو گااور فرق ہے ہے کہ چو پائے کا بدن سوق کا اختال رکھتا ہے تو اس کا سوق معتبر ہوا اور پرندہ سوق کا اختال نہیں رکھتا تو سوق کا وجود اور اس کا عدم

تشريح كتاچونكه جوپايه به بس كوما نكاجاسكتا باور پرنده كونبيس ما نكاجاسكتا توكة كوما نكنامعتر موگا اور فعل كي نسبت سوق كي وجه سے مرسل کی جانب کردی جائے گی اور اگر باز کو ہا نکا تو وہ نہ ہا نکنے کے درجہ میں ہے ، لہٰذا باز کو ہا نکنے کی وجہ سے فعل کی نسبت مرسل کی جانب نہ ہو کی اور صان واجب نہ ہو گا۔

> خلاصة كلام مرسل كى طرف نسبت كامدارسوق اوراس كے تحقق برہے۔ كتا چھوڑ ااوراس كاكوئى سائق نہيں تھاكوئى ضامن نہيں ہوگا

وكذا لو أرسل كلـا ولم يكن له سائقا لم يضمن ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائقا فأخذ الصيد وقتله حل ووجمه النفرق أن البهيمة مختارة في فعلها والاتصلح نائبة عن المرسل فلايضاف فعلها إلى غيرها هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطباد مشروع والاطريق له سواه ولا حاجة في حق ضمان العدوان

ترجمه اورایسے ہی اگراس نے کتا جھوڑ ااور وہ اس کا سائق نہیں تھا تو ضامن نہ ہوگا اوراگر کتے کوشکار پر جھوڑ ااوراس کا سائق نہیں تھ۔ پس اس نے شکار پکڑ لیااور اس کول کردیا تو حلال ہے،اوروجہ فرق ہے کہ چویا ہا ہے فعل میں مختار ہے اوروہ مرسل کا نائب بنے کی صلاحیت نبیں رکھتا توچو یائے کا تعل اس کے غیر کی جانب مضاف نہ ہوگا۔ یبی حقیقت ہے مگر تحقیق حاجت پیش آتی ہے اصطبیا دکی تو اصطبیا و مرسل کی جانب مضاف ہوگا اس لئے کہاصطبیا دمہاح ہےاور شرکار کا اس کے عداوہ ( کہ کتے کافعل مرسل کی جانب معسوب ہو) کوئی ملریقہ نبیں ہےاورتعدی کے ضمان کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔

تشرت اگر کتے کوچھوڑ دیااوراس کو ہا نکانبیں اوراس نے کسی کو ہلاک کر دیا تو مرسل پرضان واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ کتے کافعل مرسل کی ط<sub>ر</sub>ف مض ف ندہوگا۔اورا گرکتے کوشکار پر چھوڑ اہواوراس نے شکار کو پکڑ کر ہلاک کر دیا تو یہاں کتے کافعل مرسل کی طرف مضاف ہو**گا۔** اورایہ مجھیں کے گویا مرسل ہی نے شکار کو ذیح سردیا ہے بہذا شکار حلال ہوگا۔ سوال ان کی کیاوجہ ہے کہ پہلی صورت میں کتے کافعل مرسل کی طرف مضاف نہیں ہوااور دومری صورت میں ہواہے؟ جواب حقیقت میہ ہے کہ کتا چو پاید ہے جواپے فعل میں مختار ہے جومرسل کا نائب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لبذا کتے کافعل کسی دومرے کی طرف مضاف بھی شہونا چاہیے۔

اس کے پہلی صورت میں کتے کافعل مرسل کی طرف مضاف نہیں ہوا۔ اور دوسری صورت میں مجبوراً کتے کافعل مرسل کی طرف مضاف ہوا ہے۔

کیونکہ شکارم برج ہے اور شکار کی یہ رصرف یمی صورت ہے کہ کتے کافعل مرسل کی طرف مضاف ہو جائے اور کتے کا مار نا مجاڑنا، مرسل کے ذرجے درجہ بیس ہو جائے۔ورنہ شکارحلال نہ ہوگا۔

خلاصۂ کلام دوسری صورت میں مجبوری ہے اور پہلی صورت میں ضمان واجب کرنے کے لئے انتقال فعل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو بوسف کی انقط نظر

وعسن أبسبي يسوسف أنسمه أوجسب السضمان فسي هذا كلسه احتياطا صيبانة لأموال الساس

ترجمہ اور ابو بوسف ہے منقول ہے کہ انہوں نے ان تمام صورتوں میں احتیاطاً ضان واجب کیا ہے لو ًوں کے اموال کی حفاظت سے لئے۔

تشری کے پہلی صورت میں سوق اور عدم سوق میں فرق کرتے ہوئے عدم سوق کی صورت میں صنان واجب نہیں کیا گیا ، نیکن امام ابو پوسف نے تمام صورتوں میں صنان کو واجب کیا ہے تا کہ لوگوں کے اموال نسا لُع ہوئے ہے محفوظ رو سکیں۔ وملیہ الفتوی۔

# سی نے چو پارچھوڑ ااس نے نوراً کسی پرحملہ کر دیا تو مرسل ضامن ہے

قال رضى الله عنه وذكر في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سنها ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إدا لسم يسكن لسبه طيريسق آخسر سدواه وكنذا إذا وقسفست ثسم سسارت

ترجمہ مصنف نے فر مایا اور مبسوط میں فرکور ہے کہ جب کی نے مسلمانوں کے راستہ میں جو پایہ چھوڑ اپس اس نے فوراً کی پر حملہ کر دیا تو مرسل ضامین ہے اس لئے کہ اس کا چینا مرسل کی طرف مضاف ہے جب تک کہ وہ اپنی روش پر چتنا رہے گا اور ائر رائیں یوبا میں مزگیا تو ارسال کا حکم منقطع ہو گیا گھر جب کہ اس کے ملاوہ کوئی راستہ نہ ہو، اور ایسے بی جب کہ وہ کھڑ ا موجہ سے پھر ہے۔

تشریخ کسی نے راستہ میں اپنا کوئی چو پایہ چیوڑ دیا اوروہ ابھی اپنی سابق روش پر چل رہے ہیں اورای اثناء میں اس نے کسی پر حمد کر کے اس کے راستہ میں اپنا کوئی چو پایہ چیوڑ دیا اوروہ ابھی اپنی سابق روش پر چل رہے ہیں اورای اثناء میں کوئی دفت نہیں اس کے اس کو ہلاک کر دیا تو مرسل پر صان واجب ہوگا اوراگر اس نے روش بدل دی یعنی راستہ کشادہ ہے سیدھا چینے میں کوئی دفت نہیں اس کے باوجود وہ دراستہ میں وائیں بر کئیں مڑا ایا کھڑا ہوگیا اور پھر چلاتو سابق روش ختم ہو جانے کہ وجہ سے ارسال کا تھم منقطع ہو کیا اور اب

مرشل برهنمان واجب شه دوگا۔

البية اگر راسته تنگ ہو كه بغير مُرا ہے تُلا ہے اس ميں چلن ممكن نه ہوتو اس كى سابق روش پر سمجى جائے گااور مرسل پرضان ،اجب ہوگا۔

# ارسال کے بعد جو پایہ نے وقفہ کیا پھرشکار پردوڑ اتوارسال منقطع سمجھا جائے گایا نہیں۔

مخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال

ترجمہ بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ چو پاید (یعنی کلب معلم) کھڑا ہوشکار پر چھوڑنے کے بعد بھر چلا ہو پس اس نے شکار پڑا ہو (تو ارس ل منقطع نہ ہوگا) اس لئے کہ پی تھبر نا مرسل کے مقصود کو ثابت کرتا ہے اس لئے کہ پیٹسبر نا اس کے شکار پر قابو پانے کے لئے ہے اور بید (چو پایدکا مثلاً گھوڑے کا) تھبر نا مرسل کے مقصود کے منافی ہے اور مقصود چلنا ہے پس ارس ل کا تھم منقطع ہوجائے گا۔

تشری اگرئے کوشکار پرچھوڑ ااوروہ کھڑا ہو گیااور پھر چلاتو ارسال ختم نہیں ہوا۔اور شکار حلال ہوگا۔ کیونکہ بیاس لئے تھہرا ہے تا کہ شکار پکڑنے کا داؤ لگائے اور یہی مرسل کا مقصود ہے اور گھوڑ ۔۔ وغیرہ میں مرسل کا مقصود سیر ہے اور جب وہ کھڑا ہو گیا تو مرسل کا مقصد ہونے کی وجہ سے ارسال منقطع ہوجائے گا۔

# کتے کوشکار پرجیموڑ ااس نے فورا کسی نفس یا مال پرحملہ کر دیا تو مرسل ضامن نہ ہوگا اور راستہ میں جیموڑنے کی وجہ ہے ضامن ہوگا

وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لايضمنه من أرسله وفي الإرسال في الطريق يضمنه لأن شغل الطريق تعد فيضمن ما تولد منه أما الإرسال للاصطياد فمباح ولاتسبيب إلا بوصف التعدي

ترجمہ اور بخلاف اس صورت کے جب کہ کتے کوشکار پرچیوز اہو پس اس نے فورا کسی نفس یامال پرحملہ کر دیا تو مرسل اس کا ضام ن بوگا۔ اور راستہ میں چیوز نے کی وجہ ہے ضام من ہوگا اس کئے کہ راستہ کو مشغول کرنا تعدی ہے تو اس شغل ہے جواثر ظاہر ہوگا اس کا ضام ن ہوگا۔ بہر حال ارسال شکار کے لئے مہا تے ہا ور نہیں تسویب ( یعنی وہ تسبیب جو ضان کا باعث ہو ) گرتعدی کی صفت کے ساتھ ۔
تشریح کے سی نے اپنا کتا شکار پر چیوڑ ااور اس نے فورا کسی انسان یا مال کو ہلاک کر دیا تو یہاں مرسل پر ضان واجب نہ ہوگا کیونکہ شکار مبات ہے تو اس سب میں تعدی نہیں یا گئی۔ اور سبب اس وقت موجب عنان ہوتا ہے جب اس میں تعدی ہو۔
اور اگر اس نے راستہ میں چیوڑ دیا ہواور اس نے فرکورہ حرکت کی تو مرسِل ضامن ہوگا کیونکہ راستہ میں چیوڑ نا تعدی ہے۔

### چو پایہ چھوڑ ااس نے فوراً تھیتی خراب کردی تو مرسل ضامن ہے

قال ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعاعلى فوره ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لايضمن لما مر ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدمياً ليلا أو نهارا لاضمان على صاحبها لقوله عليه المسلام جرح العجماء جبار وقال محمدهي المنفلتة ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته.

ترجمہ مصنف ؓ نے فرمایا اور اگر چوپ یہ چھوڑ اپس اس نے فورا کھیتی خراب کردی تو مرسل ضامن ہوگا۔ اور اگر وہ دائیں ، ہائیں مڑا حالا نکہ اس کے بئے دوسرار استد تھ تو ضامن نہ ہوگا۔ اس دلیل کی وجہ ہے جوگذر گئے۔ اور اگر چوپا یہ چھوٹ گیا پس اس کے سی مال یا آ دمی کو ہلاک کر دیا ، رات میں یا دن میں تو اس کے ہالک پرضون نہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ ہے اور چوپاؤں کا زخمی کرنا مدر ہے۔ اور گھڑنے فرمایا (جس چوپائے کو صدیت میں مدر قرار دیا ہے) وہ ہے جو چھوٹ جائے اور اس لئے کہ فعل مالک کی جانب مضاف نہیں ہے اس فعل کے نہ ہونے کی وجہ ہے جو مالک کی جانب نسبت کو واجب کرے جیسے اور اس کی نظریں (سوق، قود، رکوب)۔

تشریک ماقبل میں گذر چکا ہے کہ بعدارسال اگر چو پا بیسابق روش ہے ہٹ جائے تو ارسال منقطع ہوجو تا ہے ہندا اگر ہ لک نے چو پا پیچھوڑ ااوراس نے فورا کسی کھیتی خراب کر دی تو مرسل ضامن ہے اورا گراپنی روش ہے ہٹ کر پھر کھیتی خراب کی ہوتو ضان واجب ند ہوگا۔

اگر چو پاییخود پڑھٹ کر بھ گ گیااور کسٹخص کو یا کسی کے ہال کو ہواک کردیا دن میں ہو یا رات میں تو مالک پرضہ ن لیس آئے گااس حدیث کی وجہ سے جو مذکور ہوئی۔

نیز اس صورت میں ما مک کی طرف ہے کوئی بھی اسافعل نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے چو پاید کافعل ما لک کی جانب منسوب ہو سکے یعنی ما مک کی طرف ہے ندار سال ہے نہ سوق اور نہ تو داور نہ رکوب۔

### قصاب كى بكرى كى آنكى يهور ى جتنى قيمت ميس كى بهولى اتنى مقدار واجب بهوكى شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها لأن المقصود منها هو اللحم فلا يعتبر إلا النقصان

ترجمہ کسی قصائی کی بکری تھی جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو اس میں وہ مقدار ہو گی جواس میں نقصان ہوا ہے اس لئے کہاس سے گوشت مقصود ہے پس گوشت ہی معتبر ہوگا۔

تشریح سمس نے کسی کی بکری کی آنکھ پھوڑ دی تو چونکہ بکری کامقصور گوشت ہے تو یہال صرف نقصان واجب ہوگا۔ (و تسعیب ریف النقصان معلوم")

قصائی کی قیدا تف تی ہے درنہ بحری خواہ جس کی ہواس کا یہی تھم ہے،اس طرح گائے اونٹ وغیرہ خواہ جس کے ہوں اس کا وہی تھم ہے جو بعد میں آرہا ہے۔

# قصائی کی گائے ،اونٹ، گدھے، خچر، گھوڑے کی آئکھ پھوڑ دی اسکا کیا حکم ہے

و فسمى عمين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين الحمار والبغل والفرس وقال الشافعي فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة ولنا ما روى أنه عليه السلام قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضى الله عنه

ترجمہ اور قصائی کی گائے کی آنکھیں اور اس کے اونٹ میں چوتھائی قیمت ہے اور ایسے بی گدھے اور خچر اور گھوڑ ہے کی آنکھیں اور ا گاشافعیؒ نے فرمایا کہ اس میں بھی نقصان ہے بکری پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور ہوری دلیل وہ ہے جومروی ہے کہ بی علیہ السلام نے چوپا یہ کی آئکھیں چوتھائی قیمت کا فیصلہ فرمایا اور ایسے بی فیصلہ فرمایا عمرؓ نے۔ آئکھیں چوتھائی قیمت کا فیصلہ فرمایا اور ایسے بی فیصلہ فرمایا عمرؓ نے۔

تشری کم کری کے بجائے اگراونٹ یا گائے وغیرہ کی آنکھ پھوڑی گئی تو اس صورت میں اس کی چوتھائی قیمت کا صون واجب ہوگا ،امام شافعی نے یہاں بھی وہی فرمایا جو بکری کا تکم ہے یعنی نقص ن کی ادائیگی واجب ہوگ۔ ہم نے یہاں رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ شے اور عمر سے قیمت کیڑی ہے۔

### اونٹ گائے وغیرہ کی آنکھ میں چوتھائی قیمت کیوں واجب ہوتی ہے اس کی عقلی دلیل

ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمى وقد تسمسك للأكل فسمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين فبشبه الآدمى في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفى النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداهما

ترجمہ اوراس کئے کہان میں (گائے اوراونٹ وغیرہ میں) گوشت کے علاوہ بہت سے مقاصد ہیں جیسے لا دنا ، اور سوار ہونا اور خیسہ اور زینت اور جمال اور کام ، پس اس وجہ سے بیآ دمی کے مشابہ ہو گئے اوران کورو کا جاتا ہے کھانے کے لئے پس اس وجہ سے بیا کولات کے مشابہ ہو گئے تو ہم نے دونوں مشابہتوں پڑمل کیا پس (ہم نے کمل کیا) آ دمی کی مشابہت پر چوتھائی کو واجب کرنے میں اور دوسری مشابہت پر نصف کی نفی کرنے میں اور اس سئے کہ کمکن ہے کام کرنا ان سے چار آ تھوں کے ساتھ دو چو پائے کی اور دو استعمال کرنے والے کی پس گویا کہ میہ چار آ تھول والا ہے پس ان میں سے ایک کے فوت ہونے کی وجہ سے چوتھائی قیت دو اجب ہوگی۔

تشریک اونٹ، گائے وغیرہ کی ایک آنکھ میں جو تھائی قیمت کیوں واجب ہوتی ہے، بیاضل کی عقلی دلیل ہے۔ جس کا حاصل میہ ہے کہ بحری کا مقصدتو گوشت ہے لیکن ان چوپ وئی کا فقط گوشت نہیں بلکہ گوشت کے ساتھ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں،ان سے بھیتی نہوتی ہے، سرون لا داج تا ہے،ان سے زینت و جمال حاصل ہوتا ہے۔ (کیما لا یا جفی)

ان کاموں کی وجہ سے ان میں پھڑآ دمی ہے مشابہت ہے اور ان کو کھایا بھی جاتا ہے۔ تو ان کی مش بہت بکری ہے بھی ہے تو یہاں مناسب ہوا کہ ان دونوں مشابہتوں بڑمل کیا جائے تو آ دمی کے ساتھ مش بہت کی وجہ ہے ہم نے قیمت کا مم/اوا جب کردیا اور ئبری وغیرہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے نصف قیمت واجب نہیں کی ۔ لیٹنی انسان کی آنکھ میں آدھی دیت واجب ہوتی ہے اور بکری کی آنکھ میں نقصان واجب ہوتا ہے تو ہم نے نقصان سے بڑھا دیا اور نصف قیمت سے گھٹا دیا اور ۱/۳ کو واجب کیا تا کہ دونوں مشابہتوں بڑمل ہو سکے۔

نیز چو پاؤل ہے کام چرآ نکھ ہے ہوتا ہے ، دوال اور دوال شخص کی جوان کواستعال میں ا، ئے تو گویا یہ جپار ''نکھوالے ہوئے تو ایک آ'نکھ کے جانے ہے گویا چوتھائی آ'نکھ گئی لہٰدا چوتھائی قیمت وا جب کروگ گئی۔

# ایک شخص اینے چو بائے پر ببیٹا جار ہاتھا کہ دوسرے نے آر مار دی جس سے وہ بد کا اور کسی کو ہلاک کردیا تو ضال آر مار نے والے پر ہے

قال و من سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها ففحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذالك على الساخسس دون الراكب هو المروى عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما

ترجمہ مصنف نے فرہ میااور جو چلا راستہ میں چو پوئے پر پس مار دیااس چو پائے کوکسی شخص نے یااس کوآر مار دی پس چو پائے نے کسی شخص کو ، ت ماری یااس کوا گلے پاؤں مارے یا بدک گیا پس اس کوئلر ماری پس اس کوئل کر دیا تو اس کا ضمان آر مار نے والے پر ہوگا نہ کہ راکب پر بعمر اور ابن مسعود ہے بہی مردی ہے۔

تشریح نیدانیے چوپائے پر ہیٹھا جارہا ہے، خالد نے اس کوآر ماردی جس سے وہ بدکا یالات مارکرکسی کو ہلاک کر دیا تو اس کا ضان خالد پر ہوگا نہ کہ زید پر حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ ہے یہی مروی ہے۔

### ضمان مذکور ناخس پر ہے را کب برہیں ، اسکی عقلی ولیل

ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناحس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ولأن الباخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدى حتى لو كان واقفا دائته على السطريق يكون السنسمان على الراكب والساخس نصفين لأنسه متعد في الإيقاف أيضا

تشریخ صاب ندکورناخس پر کیوں ہےاور را کب پر کیوں نہیں؟اس کی عقلی دلیل بیان کی جاری ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ ناخس بی نے گویا سواراورسواری کو دھکا دیا ہے، مہذاای کے فعل کی وجہ ہے مرنے والا مراہے لہذا ضان اس پر واجب ہوگا۔ نیز مید بھی وجہ ہے کہ ناخس توایخ فعل میں متعدی ہےاور را کب متعدی نہیں ہے لہذا متعدی پرضان واجب ہوگا۔ ہاں اگر سوار نے اپنا گھوڑ اراستہ میں کھڑ اکر رکھ ہواور کسی نے اس کو آر ہاردی جس سے کسی کی ہوا ست ہوگئی تو اب سوار کی جانب سے بھی تعدی ہے کیونکہ اس نے گھوڑ اراستہ میں کھڑ اکیا ہے لہذا صورت مذکورہ میں صان ان دونوں پر آ دھا آ دھا آ دھا آ

# ٹاخس کوچو بائے نے لات مار کر ہلاک کردیا تواس کاخون ہدرہے اور اگر سوار بھی ہلاک ہو گیا تو دیت ٹاخس کی عاقلہ پر ہے

قال وإن نفحت الناخس كان دمه هدر لأنه بمنزلة الجاني على نفسه وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته عملمي عماقملة المنساخميس لأنسمه متمعمد فسي تسبيبه وفيسه المدية عملسي المعاقملة

ترجمہ مصنف نے فرمایا اورا اگر چوپائے نے ٹاخس کولات مار دی تواس کا خون رائےگاں ہوگا۔اس لئے کہ وہ اپنٹس پر جنایت کرنے والے کے درجہ میں ہے اورا اگر چوپائے نے سوار کو گرا دیا پس اس کولل کر دیا تواس کی دیت ناخس کے عاقلہ پر ہوگی اس لئے کہ وہ اپنی تسمیب میں متعدی ہے اوراس میں عاقلہ پر دیت ہے۔

تشری اگر آر مارنے والے ہی کوچو پائے نے لات مار کر ہلاک کر دیا تو اس کا خون ہدر ہے کیونکہ اس نے اپنے نئس پرخو و جنایت کی ہے اور اگر چو پائے نے سوار کو گرا کر ہلاک کر دیا تو اس کی دیت ناخس کے عاقلہ پر واجب ہو گی کیونکہ ناخس اس کی موت کا سبب ہے اور ناخس کی جانب سے تعدی موجود ہے۔ اور ایسی صورت میں دیت عاقلہ پر ہوتی ہے البندا عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔

# ناخس کے چھیڑنے سے چو باہی پر کودااوراسے ہلاک کردیا توضان ناخس پر ہوگا

قال ولو وثبت بمخصه على رجل أو وطنته فقتلته كان ذالك على الماخس دون الراكب لما بيناه والواقف في ملكه والذي يسير في ذالك سواء

تر جمہ مصنف ؒنے فرہ یااورا گرناخس کی آرہے چو پاریکو دیڑا کسی مخص پر یااس کوروند دیا پس اس کونن کر دیا تو بیتا وان ناخس پر ہو گانہ کہ راکب پرای دلیل کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اورا پنی ملک میں کھڑا ہونے والا اور جواپنی ملک میں چلے برابر ہے۔

تشریح اگرناخس کی آر کی وجہ ہے جو پائے نے کودکر کسی توقل کر دیا ہویاروند کرتواس کی دیت ناخس پر ہوگی را کب پرنہیں۔
اس کی دلیل وہی ہے جوابھی مذکور ہوئی۔ پھر ماقبل والے مسئد میں واقف اور چلنے والے میں فرق بیان کیا گیا ہے بعنی اول صورت میں ضان دونوں پر ہے اور ثانی میں فقط ناخس پر ہے۔ یہ فرق جب ہے جب کہ اس نے راستہ میں کھڑا کیا ہواورا گرا بی ملک میں کھڑا کیا ہوتو پھر چلنے اور کھڑے ہونے کا تھم ایک ہے۔

#### امام ابو بوسف كانقط نظر

وعن الى يوسف أنه بجب الضمان على الناحس والراكب نصفين لأن النلف حصل بثقل الراكب ووطىء الداله والتالي مضاف الى الماحس فيجب الضمان عليهما وإن نخسها بإذن الراكب كال ذالك بمنزلة فعل الراكب لو نحسها ولا ضمال عليه في نفحتها لأنه أمره بما يملكه إذ النخس في معنى السوق فصح أمره به وانتقل إليه لمعنى الأمر

ترجمہ اور اوبوسف سے منقول ہے کے ضوان ناخس اور را کب دونوں پر آ دھا آ دھا ہاں گئے کہ کمف عاصل ہوا ہے را کب کے قل اور چو پائے کے روند نے سے اور تانی (چو پائے کاروند ،) ناخس کی ج نب مضاف ہے تو ضان ان دونوں پر ہوگا۔ اور اگر اس نے اس کو را کب کی اجازت ہے آ رواری تو بیر اکب کے فعل کے درجہ میں ہے آ مرووخود آر مار تا اور ناخس پر چو پائے کے لات مار نے میں صفان منیں ہا اس کے کہ را کب نے ناخس کو اس چیز کا تھم اور چوں میں ہے جس کا وہ خود ، مک ہاس سے کنٹس با تکنے کے معنی میں ہے تو را کب کا اس کا تھم کرنا تھے ہے اور فعل را کب کی جانب منتقل ہو جائے گا امر کی وجہ ہے۔

تشری صورت مذبورہ میں جہاں پورامندان ناخس پرواجب کیا گیا ہے۔ امام ابو یوسٹ فیصنان را کب اور ناخس دونول پر آدھا آدھا کیا ہے کیونلد مقتول کا مرنا سوار کے وجداور چوپائے کے روند نے کی وجہ ہے ہا۔ اور چوپائے کا روند ناخس کی جانب مضاف ہوگا۔ ابذا انفان دونوں پرواجب ہوگا۔ اورا کرناخس نے را کب کی اجازت ہے مارا ہوتو اب ناخس کافعال را کب کی جانب منتقل ہو جائے گا گو یا کردا کب نے بیکام خود کیا ہے۔

اگر چانا ہوا گھوڑا کسی کو چیچے ہے اور بارد ہے تو را کب پر ضائ نہیں آتا ( ممام ) اور اگر را کب نے حق کو مارنے کا تھم کیا جس کی وجہ ہے گھوڑا کسی کو چیچے ہے اور مارد کے کا تھم کیا جس کی وجہ ہے گھوڑے نے کی کو اور را کب کو اور را کب کو اور مارد کی توجہ کے کہ وہ خوداس کا مرکوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا نکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا نکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کا مرکوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا نکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا نکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا نکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا نکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا تک کے درجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا تک کے درجہ میں ہے، اس کے اب اور کا حام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا تکنے کے ورجہ میں ہے، اس کے اب اور میں کام کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا تکھے کے درجہ میں ہے، اس کے اب اور میں کا مرکونکہ کیا کہ کوکرسکتا ہے، کیونکہ یہ ہا تکتے کے ورجہ میں ہا کہ کا اس کی خوال کیا کہ کا مرکونکہ کی درجہ میں کہ کوکرسکتا ہے کی خوال کی کی سے کا مرکونکہ کی کوکرسکتا ہے کی کوکرسکتا ہے کا حام کوکرسکتا ہے کا حام کوکرسکتا ہے کا خوال کی کی کوکرسکتا ہے کو کوکرسکتا ہے کا حام کوکرسکتا ہے کا حام کوکرسکتا ہے کیونکہ کے کوکرسکتا ہے کہ کی کے دورجہ میں کا دور کے میں کوکرسکتا ہے کیونکہ کی کوکرسکتا ہے کہ کوکرسکتا ہے کی کوکرسکتا ہے کا حام کوکرسکتا ہے کہ کوکر کی کوکرسکتا ہے کہ کوکرسکتا ہے کی کوکرسکتا ہے کہ کوکرسکتا ہے کا حام کی کوکرسکتا ہے کہ کوکرسکتا ہے کہ

# ناخس نے راکب کی اجازت ہے آر ماری چو پابیہ بد کا اور کسی کوروند ڈ الاتو ویت دونوں پرہے

قال ولو وطئت رجلاً في سيرها و قد نخسها الناخس بادن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعًا اذا كانت في فورها الذي نخسها لان سيرها في تلك الحالة مضاف اليهما والاذن يتناول فعله السوق ولا يتناوله من حيث انه اتلاف فمن هذا الوجه يقتصر عليه

تر جمہ مصنف ئے فرہ یا اورا گرچو پی ئے نے اپنے چلئے میں کسی شخص کوروند ویا حال نکداس کو ہ خس نے را کب کی اجازت ہے آرلگا کی بختی تو ان دونوں پر ویت آدھی آدھی ہو گئی جب کے روند نا فورااس شخص کی وجہ ہے ہو جو آراس نے لگائی ہے اس لئے کہ اس حالت میں چوپ نے کی جانب مضاف ہوگی اورا جازت شامل ہے ناخس کے تعلیموق کواوراس کے نعل کوشامل نہیں ہے اتلاف کی حمیت ہے۔ کی جانب اس وجہ ہے۔ اتلاف کی حمیم ہے۔ حمیت سے بہا تلاف کا حمیم ہے۔

تشریکی اگرسوار نے خالد کوآرہ رئے کی اجازت دی لہذااس نے ہاری اور جو پائے نے کی کوروند دیا تو ابسواراور ناخس دونوں پر دیت واجب ہوگالیکن بیضروری ہے کہ اس کے آر مار نے کی حالت میں جو پائیس کوروندے درنہ بعد میں روند نے کی صورت میں نخس کا اثر ختم ہونے کی وجہ سے خالد پر ضان واجب نہ ہوگا۔ اور فی النور مار نے کی صورت میں دونوں ضامن ہول کے اس لئے کہ اس وقت چو پائے کا چاناان دونوں کی جانب مضاف ہوگا۔

سوال ناخس نے جب کہ آرراکب کے تھم ہے ماری ہے تو ناخس پرضمان کیوں ہے؟

جواب زیدنے خالد کو ہانکنے کی اجازت دی نہ کہ اتلاب کی۔ اس میٹیت کا تقاضہ تو بیتھا کہ ننمان صرف ناخس پر ہوتا گرہم نے نس کے امر کی وجہ سے دوٹوں پر واجب کر دیا۔

#### سوال مقدر كأجواب

ولاركوب و ان كان علة للوطى فالمخس ليس بشرط لهاذه العلة بل هو شرط او علمة للسير والسير علة للوطىء وبهاذا الايترجح صاحب العلة

ترجمہ اور سوار ہونا اگر چہروندنے کی علت ہے پس آر مار نا اس ملت کی شرط نیں ہے بلکہ بیسیر کی شرط یا علت ہے اور سیروطی کی علت ہے اور اس وجہ سے صاحب علت رائج نہیں ہے۔

تشری .... بیایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔

اعتراض سیے کہ داکب کانعل روندنے کی علت ہے گویا کہ وہ خودا پنے پاؤں سے روندکر ہلاک کر رہا ہے اور ناخس کافعل شرط ہے اور جب علت کے اندرصلاحیت ہوتو تنکم کی اضافت شرط کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مدے کی طرف ہوتی ہے اہذا صان را کب پر ہونا جا ہے ؟

لہٰذارکوب کوئس پرکوئی ترجیح نہ ہوگی ،اورصان میں دونوں برابر ہوں گے۔

#### نذكوره مسئله كي تظير

كمن جرح انساناً فوقع في بير حفرها غيره على قارعة الطريق و مات فالدية عليهما لما ان التحفر شرط علة اخرى دون علة الجرح كذا هذا

ترجمہ جیسے کسی نے کسی انسان کوزخمی کیا ہیں وہ زخمی اس کنویں بیس گر گیا جس کو جارح کے غیر نے شارع عام پر کھودا ہو، اور وہ مر گیا ہو تو دیری ان دونوں پر ہوگی اس لئے کہ کنواں کھودنا دوسری (وتوع) ملت کی شرط ہے نہ کہ زخمی کرنے کی ایسے ہی ہے۔ تشریح نے زید نے عمر وکوزخمی کر دیا اور وہ اضطراب کی وجہ ہے کنویں میں گر گیا جس کو خالد نے شارع عام پر کھودا ہے اور اب عمر ومر گیا تو

منهان زیداورخالد دونوں پرآئے گا۔

کیونکہ جرح اور حفر دونوں ہی موت کا سبب ہیں تو میہ اول کے مثل ہو گیا ، نیز حفر وقوع کی منت ہے جرح کی ملت نہیں ہے۔ (کیمالا ینحفیٰ)

### ناخس راكب عضان لے گايانيس؟

ثم قبل يرجع الناحس على الراكب بما ضمن في الايطاء لانه فعل بامره و قيل لايرجع وهوالاصح فيما اراه لانه لم يامره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه

ترجمہ بھر کہا گیا ہے کہ ناخس را تب پر رجو تا کرے گا ہی مقدار کا جس کا وہ ضامن ہوا ہے روندنے کی صورت میں اس لئے کہ اس نے را کب کے تھم ہے کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رجوع نہیں کرے گا اور یبی اسے ہے میرے نفن کے مطابق اسٹنے کہ را کب نے اس کو روندنے کا تھم نبیل دیا ،اورخس ابطاء سے فصل ہوتا ہے۔

تشریک ہے جال صورت مذکورہ میں ضان ، خس ورا کب دونوں پر واجب ہے بھر ناخس کورا کب ہے واپس لینے کاحق ہے کہ نبیل ؟ تو اس میں دوقول ہیں۔

ا- واپس لے لے گا، کیونکہ ناخس نے جو چھاکیا ہے وہ را کب کے علم سے کیا ہے۔

٣- والسنبيل كاءاى كومصنف في اصح قرارديا بـ

اوردیل بیدی ہے کہ راکب نے اس کوئس کا تلم دیا ہے۔ تا کہ ایطاء کا اور یہاں ایطاء کا تحقق ہوا ہے۔

سوال نخس كاعلم الطاء كاحكم ب

جواب نبط ہے کیونکہ بیہ بات اس وقت درست ہوتی ہے گئس ایٹ ، گوستلزم ہوتا حالانکہ ایک ہات نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں انفصال ہے۔

#### مسئله مذكوره كيشوابد

وصار كما اذا امر صبًا يستمسك على الدابة بتيسيرها فوطئت انساناً ومات حتى ضمن عاقلة الصمى في الله المراه بالهسم لا يسرج على الأمر لانه امره بالتسييس والايطاء ينفصل عنسه

ترجمہ اورا ہے ہوگیا جیسے کی بچاؤتکم کیا ہوجو جو پائے پر بیٹھ سکتا ہے جو پائے کو چلانے کا بس اس نے کی انسان کوروند دیا اور وہ مرگیا۔ یہاں تک کہ بچائے یا قد ضامن ہوئے تو بیا تمر پر رجو ٹانہیں کریں گے۔اس لئے کہاس نے بچہ کو چلانے کا تھم کیا ہے اور روند ناتسپیر سے منفصل ہوتا ہے۔

تشری تک تھم اوّل کے پجیشواہد پیش فرہ رہے ہیں زید نے ایک اسے بچہ کوجو چو پائے پٹھم سکتا ہے اس کو چلانے کا تھم کیا ہذا بچہ نے چا، یا اور چو پائے نے کسی کوروند کر مار دیا تو بچہ کے عاقد برضان واجب ہوگا۔لیکن اب وہ آ مرسے بیضان واپس لینے کے حقد ارنہ ہوں ے۔اس لئے کہ چلا ناروندے کومنتلز مہیں ہے جیسے خس روندے کومنتلز مہیں ہے۔

# بچہ کے ہاتھ میں ہتھیارتھا ویا جس ہے کوئی مرگیا تو بچہ پر صان ہے، ناخس برکب صان ہے اور کب جبیں

وكسذا اذا نساولسه سسلاحساً فسقتسل بسه اخسر حتسي ضممن لا يسرجع عملسي الامسر

ترجمه اورالیے بی جب کہ بچہ کو چھیے روے دیا ہی اس نے اس سے کسی دوسرے کول کر دیا یہاں تک کدوہ شامن ہوا تو وہ آمر پر رجوع نیل کرےگا۔

بچے کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا دیا جس ہے کوئی مرگیا اور بچہ پر ضان واجب ہوا تو اب اس ضان کو آمرے واپس تبیس لیا جائےگا۔

### اگرروندناخس کےفوراُبعد یا یا جائے تو ضمان کس پر ہوگا؟

ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور البخس حتى يكون السوق مضافا إليه وإذا لم يكن في فور ذالك فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس فقي السوق مضافا إلى الراكب على الكمال

ترجمه کیمرناخس ضامن ہو گا جب کدروند تائنس کے ملی الفور ہو۔ بیہاں تک کہ سوق ناخس کی جانب مضاف ہواور جب کہ روند نا فو رانخس کے بعد نہ ہوتو عنمان را کب پر ہو گانخس کا اثر منقطع ہونے کی دجہ سے پس سوق مضاف باقی رہامکمل طریقتہ پر را کب

تشريح للخس كيفورا بعدروندناا كربايا جائة ناخس برضان بوگا۔ورند پھرضان را كب برجوگا۔

# قائد یاسائق ہواور ناخس نے چو پایہ کو چھیڑر یا جس ہے علی الفور کوئی مرگیا تو صان ناخس پر ہے

و مس قاد دابة فنمخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الباخس وكذا إدا كان لها سائق فننخسها غيره لأنبه منضاف إليه والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإن كان صبيا ففي ماله

ترجمه اورجس نے چویا یہ کھینچا، پس اس کوسی نے آر ماری پس وہ قائد کے ہاتھ سے چھوٹ کیا پہر اس نے اس وفت کسی برحملہ کر دیا توبیضان ناخس پر ہوگا اورا ہیے بی جب کہ وہ اس کا سائق ہو پس اس کے غیر نے اس کوآر ماری اس کئے کہ بیر ( فعل دا بہ ) اس کی جانب مض ف ہوگا۔اور ناخس جب کہ مثلام ہوتو عنمان اس کی گردن میں ہوگا اورا گر بچے ہوتو اس کے مال میں ہوگا۔اس لیئے کہ میددونوں (بچیداور غلام ) دونوں این تعل میں ماخو ڈ ہوتے ہیں۔

تشریک بجائے راکب کے اگر قائد یا سائق نے یا اور کس نے چویائے کوآ رہار دی جس سے علی الفور کوئی مرگیا تو ضان ناخس پر ہو گااس لئے کہ چویائے کافعل ناخس ہی کی جانب مضاف ہوگا۔ بچراگر ناخس غلام ہوتو اس کی گردن ہے بیضان ادا کیا جائے گا اوراگر بچہ ہوتو اس کے مال سے صنان ادا کیا جائے گا۔ کیونکہ غلام اور بچہ کے قعل کا بھی مواخذہ ہوتا ہے۔

# راستہ میں کسی نے الیمی چیز کھڑی کر دی جو چو بیا ہیکو چیھ گئی اور وہ بدک گیا اور کسی کو ہلاک کر و یا تو ضان چیز کھڑی کرنے والے پر ہوگا

و لو نحسها شيء منصوب في الطريق ففحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذالك الشيء لأنه متسعد بشسغل السطريسق فسأضيف إليسه كسأنسه نسخسهسا بنفسعلسه والله أعملهم

ترجمہ اوراگراس کووہ چیز چیھ تی جوراستہ میں کھڑی کردی گئے ہے ہیں چو پاپینے کسی انسان کولات ، ردی ہیں اس کولل کردیا تو صان اس شخص پر ہوگا جس نے اس چیز کو کھڑا کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ متعدی ہے راستہ کومشغول کرنے کی وجہ سے تو ہ چیھٹا اس کی طرف مضاف ہوگا۔ گویا کہ اس نے چویا میرکوآ ریاری۔ والنداعلم

تشری اگرراستہ بین کسی نے کوئی ایسی چیز گھڑی کر دی جس میں کوئی خراش وغیرہ ہے جوچو پائے کے بدن میں گھس گئی جس نے آر کا کام دیا تو یہاں اس شخص پر صہان واجب ہوگا جس نے اس کوراستہ میں کھڑا کیا ہے یا گاڑی ہے اس لئے کہ بیمتعدی ہے۔

# بَابُ جناية المَمْ للوك وَالجناية عَلَيهِ

#### ترجمه ... معملوك كى جنايت كاباب باورمملوك برجنايت كا

تشری ال باب میں یہ بیان کی جائے گا کہ نلام کوئی جرم سی پر کر وے تو کیا تھم ہےاور غلام پر کوئی جرم کروے تو کیا تھم ہے؟ اس باب کی پہنے سے کیا من سبت ہے اس پر جمع الہ نہر میں تفنیع کی تفتالو کی تئی ہے۔

## غلام کوئی جنایت خطاء کرے توضان (جرمانہ) نلام پرہے یا آقا پر ، اقوال فقہاء

قال وإذا جمى العبد حناية حطاً قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه وقال الشافعي حمايته في رقبته يباع فيها إلا أن يقضي الممولي الأرش وفائدة الاختلاف في اتباع الحاني بعد العتق والمسألة محتلفة بين الصحابة وضوان الله عليهم

ترجمہ تدوری شنے فرمایا اور جب کہ نلام نے خطاء جن یت کی تو اس کے قامے کہا جائے گا کہ یا تو اس غلام کو جن بت سے بدمہ میں دید ہے یا اس غلام کا فدید اور اگر اور اللہ فلا نے خطاء جن بیت اس کی جنایت اس کی گردن میں ہوگی جس کے اندراس کو بیجا جائے گا۔ گریہ کہ مولی ارش ادا کر دیا اور اختلاف کی فاحدہ حتق کے بعد مجرم کے پیجیا کرنے میں ہے اور مند مختلف رہا ہے۔ معمایہ اجمعین سے ورمیان ۔

تشری جب کسی کے ملام نے کوئی جرم کیا مثالاً کسی کوخطا ڈِل کردیایا خطء کی آنکھ پھوڑ دی و نیبر ہو و غیرہ۔

تواس صورت میں بُرم کا اصل جر، ندامام شافعی کے زویک ندام کی گردن میں سے لیحی ندام کوفر و بحث کر کے اس کا حق ادا کیا جائے گا، البت آقا کو بدحق ضرور ہوگا کہ وہ ارش ادا کر و سے اور ندام مؤاہنے ہاس دور کرے۔ اور ابوصنیفڈ کے زویک اصل وجوہ آقا پر ہے کیکن تحقیقاً "قاکو بداختیار دیدیا گیا کہ اگر جاہے تو غدام کوولی جن بت کے حوالہ کر دے اور اگر جاہے تو غلام کا فعد نید بدے۔

خلاصۂ کلام ہمارے بزدیک وجوب آقایر ہاورا مام شافع کے بزدیک وجوب غلام پر ہے۔ اس اختلاف کا تمرویہاں ادا ہوگا جب کے مقالم و آزاد کر دیا گیا ہوتو بھارے بزدیک جنی علیداس کا چھپانہ کرے گا کیونکہ اصل وجوب اس پرنہیں ہے۔ اور امام شافعی کے بزدیک چونکہ اصل وجوب اس پرنہیں ہے۔ اور امام شافعی کے بزدیک چونکہ اصل وجوب اس نعلام پر تھا تو بعد عتق اس کا چھپا جا کڑہے۔ اور اس مسکہ میں سحابۂ کے درمیا ن بھی اختلاف رہا ہے۔ لہذا ابن میاس کا خرجب بھا اس عراص میں کہا ہے۔ لہذا ابن میں کا فرجب بھارے مطابق ہے۔

## امام شافعی کی دلیل

له أن الأصل في موجب الحاية أن يجب على المتلف لأنه هو الجاني إلا أن العاقلة تتحمل عنه ولا عاقله للنعد لأن العقل عنده بالقرابة ولا قرابة بين العبد ومولاه فتحب في ذمته كما في الذمي ويتعلق بوقته ساح فيه كما في الجناية على المال

تر جمہ الگاشافعی کی دلیل میہ ہے کہ موجب جنابت میں اصل میہ ہے کہ موجب ضائع کرنے والے پر واجب ہوتا ہے اس سے کہ م متلف ہی مجرم ہے مگراس کی برا دری اس کی جانب سے تمل کرتی ہے اور غلام کے لئے کوئی مد دگار برا دری نہیں ہے۔ اس لئے کہ شافعی کزو یک مددگاری قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے اور غلام اور اس کے آتا کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے پس ویت غلام کے ذمہ میں واجب ہوگی۔ جیسے ذمی کی صورت میں اور میہ وجوب اس کی گرون کے ساتھ متعلق ہوگا جس میں اس کوفر وخت کردیا جائے گا جیسے ماں بر جذبیت میں۔

تشری سیام شافی کی دلیل ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اصل قانون میہ کہ جو بڑم کرے ووای کے ذمہ ہونا چاہیے وہ دوسری ہت ہے کہ جس کی مددگار بردری ہو وہ اس کو برداشت کرلیتی ہے، اسی طرح یہاں بھی اصل وجوب خدام پر ہوگا مگر کیا کیا جائے خدام کی کوئی مددگار براوری نہیں ہے۔ کیونکہ مددگار براوری نہیں ہوتا ہے، اور چونکہ کا وجوب خدام کی خدام اس می حرکت کرے تو وہاں بھی بہی تھم ہے کہ اصل وجوب اس پر ہوتا ہے، اور چونکہ اس کی مددگار براوری نہیں ہوتی ۔ اس لئے ذمی ہی کوخود وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھم ہوگا۔ لہذا غدام کو فرو وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھم ہوگا۔ لہذا غدام کوفرو وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھم ہوگا۔ لہذا غدام کوفرو وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھم ہوگا۔ لہذا غدام کوفرو وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھم ہوگا۔ لہذا غدام کوفرو وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھم ہوگا۔ لہذا غدام کوفرو وہ خمان اوا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں خلام کا تھا کہ دو کا دو کہ کرنا ہونا کی جائے گا۔

تعلیماً سرخلام مال پر جنابیت کرے تو وہاں بااوتفاق یبی تقلم ہے کہ غلام پر وجوب ہے جس میں غلام کوفر وخت کر دیا جا تا ہے اس طرح جنابیت علی النفس میں بھی ہونا جا ہیئے۔ جنابیت علی النفس میں بھی ہونا جا ہیئے۔

#### احناف کی دلیل

ولنا أن الأصل في الجناية على الآدمي حالة الحطأ أن تتباعد عن الجابي تحرزا عن استيصاله و الأحجاف مه إد هو معدور فيه حيت لم يتعمد الجباية وتنجب عنى عاقلة الجاني إذا كان له عاقلة والمولى عاقلته لأن العبد يستسصر بنه والأصل فني العاقلة عندنا النصرة حتى تجب على أهل الديوان

ترجمہ اور ہی ری دلیل یہ ہے کہ خطاع کی حالت میں وی کے اوپر جنایت کے سلسد میں اصل میں کہ ویت مجرم ہے دورر ہے بچت بچتے ہوئے اس کو نتی و بُن سے اکھاڑنے ہے اور اس کو پریشان کرنے ہے اس لئے کہ دو فرطاء میں معذور ہے اس حیثیت ہے کہ اس نے جن بہت کا تعمد نہیں کیا اور دیت مجرم کی مددگار ہرا در کی پر واجب ہے جب کہ اس کی مددگار ہرا در کی ہو۔ اور آق اس کاعاقمہ ہے اس لئے کہ خلام آقاء ہے مدد طلب کرتا ہے اور اس عاقلہ میں ہمارے نز ویک نصرت ہے بیبال تک کہ دیت اہل ویوان پر واجب ہوگی۔۔

تشریک بیدہ اری دلیل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر خطاء جن بت صادر ہوجائے کی صورت میں اس کا جرمانہ اور بدل مجرم ہی کے او پر واجب کر دیا جائے تو وہ ہلاک ہوجائے گا اور پریٹ نیوں کے اندر بیٹنا ہوجائے گا صلا نکہ خاطی خطاء کیا معذور بھی ہے اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے خطاء کیا ہے تصدأ نہیں کیا۔

ہذا اکراس کی مددگار برادری بوتو دیت اس پرواجب ہونی جا ہے اورغلام کا مددگاراس کا ستاء ہے کیونکہ آتا وہ ی سے غلام مدد ما تاب

سکتا ہے اور ہی رے نز دیک عاقد ہوئے کا مدار قرابت پرنہیں بلکہ نصرت پر ہے ای نصرت کی وجہ سے اہل دیوان پر ویت واجب ہوتی ہے۔ یعنی شکر کے جون سے محکمہ میں اس کا نام درج ہے وہ اس کے اہل دیوان میں جواس کی مدد کے ذمہ دار ہیں لہٰ تدانہیں پر دیت واجب ہوگی۔اہلِ دیوان کی تفصیل کتاب المعاقل میں آرہی ہے۔

## امام شافعیؓ کے استدلال کا جواب

مخلاف الذمى لأنهم لايتعاقلون فيما بينهم فلا عاقلة فتجب في ذمته صيانة للدم عن الهدر وبخلاف الجناية على الممال لأن العواقل لاتعقل المال إلا أنه يحير بين الدفع والهداء لأنه واحد وفي إثبات الخيرة نوع تخفيف في حقه كيلا يستأصل

تر چمد بخلاف ذمی کے اس لئے کہ وہ آپس میں دیت نہیں دیتے تو ان کی کوئی مددگار برادری نہیں ہے تو دیت ذمی کے ذمہ میں واجب ہوگی خون کو مدرسے بچاتے ہوئے اور بخدا ف مال پر جذبیت کرنے کے اس لئے کہ برادری والے مال کی دیت نہیں دیا کرئے مگر آتا ہے کو اختیار دیا جائے گا نام کو دیئے اور فدید دینے کے درمیون اس لئے کہ آتا ایک ہے اور اختیار کو ثابت کرنے میں اس کے حق میں محتیف ہے تاکہ وہ ہلاک نذکر دیا جائے۔

تشریک اہم شافعیؒ نے جوذی ہےاستداہ ل کیا ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ ذمیوں میں آپس میں دیت دینے کا اورا یک دوسرے ک مدد کرنے کارواج بی نہیں ہے تو جب ذمی کا کوئی عاقعہ بی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارۂ کارنہیں ہے کہ جرم کی سزا کوخود ذمی پرواجب کردی جائے تا کہ مجنی علیہ کے خون کورائیگال کرنالازم نہ آئے۔

نیز امام شافعیؓ نے جو مال پر جنایت سے استدل لکیا ہے وہ بھی درست نہیں کیونکہ مددگار برا دری ماں کی دیت نہیں دیا کرتی بلکہ فقط نفس کی دیت دیا کرتی ہے تو اس سے استشہاد کیسا! پھرمولی اکیلا ہے جم عت نہیں ہے تا کہاس کوزید دہ پریشانی لرحق نہ ہوبغرض تخفیف اس کو میا ختیار دیدیا گیا کہ چاہے غلام کوولی جنایت کے حوالہ کرد ہے اور جا ہے تو غلام کا فعد میا داکرد ہے۔

## حنفنيه کے مسلک کی وضاحت

غير أن الواجب الأصلى هو الدافع في الصحيح ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواحب وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة بحلاف موت الجاني الحر لأن الواجب لايتعلق بالحر استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطر

ترجمہ علاوہ اس بات کے کہ واجب اصلی وہ نلام دین ہے جھے روایت کے مطابق اور سی وجہ ہے موجب ساقط ہوجا تا ہے نلام کی موت سے کل واجب کے فوت ہونے کی وجہ ہے اگر چہ تقاء کو فعہ سیاد اکرنے کی جانب انتقال کا حق ہے جیسے زکو قاکے مال میں بخلاف آزاوج نی کی موت کے ، اس سئے کہ واجب سزاد کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا وصولیا لی کے اعتبار سے توایب ہوگیا جسے صدفتهٔ فطر میں فلام۔

تشری اختلاف سے فارغ ہوکرمصنف میے بیان فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزویک آقاءکوا ختی رہے کہ چ ہے ندام ولی جنایت کے حوالیہ

كروكاورجابال كافدىياداكردكين سوال بيب كاصل واجب كياب

تو فرمایا کداگر چرتمرتاشی کی روایت بین دیت کوانسلی واجب کیا می سیسے کیانسل واجب غلام دین ہے۔

اوراس کی دلیل ہے ہے کے اً مراہمی آتا نے بھیر ختیار نہیں کیا تھا کہ وہ غلام ہی مرکبی تواب تا پر پھیووا جب نہیں رہا کیونا کے اواجب ي فوت جو گيا ہے ، اگر ديت اصل واجب جو تي تو ، وختم نه : و في جي بيت تي ۔

توجيع مال زكارة من اصل توبيت كه مداب ي ؟ زرمتر المار به سيكن شربه ال وميان زيت وي وي كي كدا كرجا ہے دوسرے مال ے اتنی مقد ارکوادا مردے اور اس مال نصاب باب سے وجائے تا ایسے کے دست کی وجہ سے ڈکو قاسا قطاموجائے گی۔

الى طرق يبال كام ماريب السل والرب المستخطرة والمستناء أن قال الما في الما المروسينة جارات

اليكن بية مسدَّمة أميسهم في من تدوي وقط وجوب وفقون مرجم من الني بيداوراً مرجم آزار مواوروهم جائع توواجب اس کی مثن بعیند دین ہے جیسے شوال میں بڑی نارین کئی ہے گیا سادتی ہے تا میں اس کا جائد آتا ہو ماہ میں گئے ہوئے ہے اس کا سرق قر ت نے وہے ہے۔ آت ہونہ ہے۔ وہ ہے۔

يه تدري مريه في سال ما الدب من شري و و باست به أقا كامال يهجوان في موت ك يعدهي موجود ي آ ق کوئیا چیز وینه کا افتیارے

قبال فيان دفيعيه مبلكه ولبي الحصابة وإن فداه قداه بارسها وكن دالك يلزمه حالا أما الدفع فلأن التاجيل في الاعيمان بماطيل وعمد احتماره الواجب عبنَ وأما القداء فلأنه جعن بدلا عن العبد في الشوع وإن كان مقدرا بالمتبلف ولهبدا سيمني فيداء فبنقوم مقاميه ويأحد حكميه فلهدا وجب حالا كالمبدل

ترجمه الأثدوري نے فرود پارا اور قانے مید جانی کو دیدیا توونی جنایت اس کا یہ لک نوب کا۔اوراً مرآ قاءاس کا فیدیو یہ منظور کرے تو جنایت کے ارش کے مطابق اس کا فعد میدادا کرے اور ان میں ہے ہر ایک تاتی وفی الیال لازم ہوگا ، ہم حال غلام وینالیس اس کئے کے احیان میں تا نیل وطن ہے اور موں کے اختیار کرنے کے وقت غارم دینے وجو چیز واجب ہے وہ مین ہے اور بہر حال فدید دینا ہیں اس لئے کہ وہ شریعت میں نوام کا بدن قرار اپا گیا ہے آپر جدا ہ متلف ہے ساتھ مقدرے اس وجہ ہے اس کا ن م فدیے رکھا جاتا ہے وئی فی پیانا م کے قائم مثام ہو گا اور ندام کے تھم کو سے عاہی تی وہیدے مہری کے مثل ہری (فدید ) فی

تشريح مصنف في بيال تين بالتي بيان فرما أي بين

ا- جب آتا بي نام و في دناية كان يو براء واقوولي دناية نادم كاما ك و باي عام

المناج الإنساء أن المراب في المنظور الراسية المرابية الأناب السابة الوجن بيت السابة أن السابة الأناب والمرابع فالما

الله - الله موسي فواه فيريدو بالران الاستن في المال والإب دون -

اب مصنف تیسرے مسئلہ پر دلیل پیش فر ماتے ہیں کہ فی النال اوا لیکی کیوں واجب ہوگی تو فر مایا کی تا جیل اس لیتے ہوتی ہے تا کہ تن واجبی کوفراہم کرنے میں سہولت وآسانی ہواور یہاں تو غلام سہیے ہے موجود ہے، لہذا تا جیل تحصیل حاصل ہے، کیونکہ واجب بین ہے اور ا مرفد بدادا كرناجا بيتوفديد چونكه نموام كابدل بداور بدل كاوى تقم بروگاجومبدل كايب، مبذااس كى بھى ادائيكى فى اكال داجب باكر چه فديدارش جنايت كے بقدر بے ليكن حقيقت ميں فدينه ام كابدل بـاس ك تواس كا، م فديدر كا على تياب

## جس چیز کوآ قانے اختیار کرالیاولی جنایت کودوسری چیز اختیار کرنے کاحق نہیں

وأيهما اختاره وفعله لاشيء لولي الحناية غيره أما الدفع فلأن حقه متعلق به فإذا حلى بينه وبيس الرقمة سقط وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا الأرش فإدا أو فاه حقه سلم العبد له فإن لم يحتر شينا حتى مات العبد بتظل حق المجسى عليه لفوات محل حقه على ما بيناه وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يسر النحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولي

ترجمه اوراً قالب ان دونول میں ہے جس ُوا فتیار کرلیا اوراس کوانجام دیدیا تو ولی جنایت کے بے پہراس کاغیر کہیں ہے بہر حال غاه م دین پس اس کئے کہ ولی کاحق غام کے ساتھ متعلق ہے ہیں جب ولی جندیت اور غلام کے درمیان تخلید کر دیا تو مطاب کاحق ساقط ہوگیا اه ربهر حال فدريه ويناجل سيئة كه ولي كل ولي عن ارش في عاده ونبيل بهان جب تن جب تن في ون كاعل يورا سرويا تونه ام آقا في المستطيح سالم رہے گا جن اگر تا نے کو چھا فقتیا رہیں کیا رہاں تک کے نام مرکبیا و بھنی علیم کا بن بطل ہو گیا واس کے بن کا کل فوست ہونے کی مہد ے اس مفصیل کے مطابق جس کوہم بیان کر چے ہیں اورا کرنیا، مهم ان و بعد اس کے کہ تن فدید دینا اختیار کر ہے تو آغا بری ندہو گاحت کے متحول ہونے کی وجہ سے غلام کی گردن سے آقا کے ذمہ کی جانب۔

تشريح - آقا كوندَ وره دونوں چيزوں ميں اختيار ہے اس نے جو نسے ُواختيا ركرايا تو ولى جنايت كا يُونى اور حق نبيس ربا ليعني نياام ديديا تو ارش كاحق تبيس ر مااور فعرسية وغلام لينے كاحق تبيس ر ما۔

کیونکہ غلام دینے کی صورت میں جنایت کاحق ندام کی ذات کے ساتھ متعلق ہے اور جب آتا نے غلام اس کو دیدیا تو اس کاحق ادا ہو گیا لہذاا ب مزید کے مطالبہ کا حق نبیس رہااورا <sup>اگر</sup> آتا نے فعہ بیادا کیا ہوتو چونکہ وئی جنایت کا حق بفترراٹ تھا جواس کو مل چکا ہے اور جب ولی کاحق اس کول گیا تو غلام آقا کے یاس رہے گا۔

اورابھی ماقبل میں مسئلہ گذراہے کے اگر نیا بسمر جائے اورابھی آتی نے دونواں میں سے کسی کا انتخاب نین ابیا تھ قرچونکہ اصل واجب غلام ہے اوراب غلام مرگریا ہے لہذا وجوب مما قط ہوجائے گا ۔ونک ی وجوب ختم ہو گریا ہے۔

اوراگرا قا، فدييردين منځور کرچکا قداور چر ناهم مريائة اب فديه اجب رياما کيونکدا ٻولن جنديت واتن ترک سنده ما مورکړ فدریکی جانب آچکا ہے جس کی ادائیگی کاذ مددار آقا ہے۔

### اعادہ جتابت کی صورت میں پہلے والاحکم جاری ہوگا

قال فإن عاد فحنى كان حكم الجماية الثانية كحكم الجماية الأولى معناه بعد القداء لأنه لما طهر عن الحماية بالفداء جعل كأن لم يكن وهذا ابتداء جماية

ترجمہ ۔ قدوری نے فرمایا ہیں اگر مجرم اون کیں جن بت کی تو جنابیت ٹائید کا تھم جنامت اولی کے تھم کے شل ہے اس کے من جی فیر بیاوا سرنے کے بعداس لئے کہ نوام جب جن بت سے پاک ہو گئیا فیر بیاوا کر نے کے ذراعید قربنا بت کوند ہوئے کے درجہ میں کرویا کیا اور بیے مہلی جن بت ہولی۔

تشریک آرآ تی خلام کافدیدادا کر چکا ہے کیسن فالاسٹ دوہارہ جھ جنامت کی قواب بھی وی تکلم ہو کا۔ دو پہلے جنامت کی صورت میں بیون سرد یا کیا ہے کے وَلَمَد جب پہلی جنامت کافعدید دا کر چا نو فالسے جرم سے پاک وصاف و چکا ہے ویو کہاں نے جنامت ہی فیس کی۔اور یہ ویواس کی پہلی جنامت ۔

# دو جنا بیتیں کرلیس تو آتا کو وہ نیادم ولی جن تیمن کے حوالے کرنے میں مارش (تاوان)اوا کرنے میں اختیار ہے

قال وإن جنى حنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولى الحايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تهديه بأرش كل واحد منهم لأن تعلق الأولى برقته لايمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحفة ألا ترى أن ملك الممولى لم يسمنع تعلق الجماية فحق المجنى عنيه الأول أولى أن لايمنع ومعنى قوله على قدر حقيهما عنى قدر أرش جايتيهما

ترجمہ الاقد ورئی نے فرہ یا اورا کرنا ہم نے دو جنا پیش کیس تو آقا ہے کہا جب کا کہ یا تو تو نا ہمکود واوں جنا پیول کے ولایہ جس کووہ دونوں اپنے حق کے بقتر رتھیم کر ایس گا اور یا غلام کا فدید دید ہاں دونوں شرب ہرا کیک کے ارش کے بقتر راس کے کہ کہلی جس کووہ دونوں اپنے حق کے بقتر راس کے کہ کہلی جنامت کا غلام کی گرون سے متعلق ہونا اس کی گرون سے دوسری جنامت کے تعلق وزیش روئے کا مجیسے پ در پوق سے بیا تا پہنین و کھتے کہ تا کا فلام میں کا نام میں موجوں کا میں موجوں کا میں موجوں کی ہے تا ہما ہونے کہ جانمت کے قبل علی قدر حقیقہ ما میں معنی علیٰ قدر ارش جنا یہ بینے مالے بیں۔

تشری ....اگرندام نے دوجنا پیش کی ہوں مثلا خالد کو خط قبل کرویا اور سرجد کو بھی۔ ذک قبل کردیا تو اب بھی تا کو وفقیار ہے آسر جو ہے۔
تو دونوں مقتول کے اولیا ،کواپنا مجرم غلام میر دکر دے اور وہ حضہ اسداس غلام کورکھ لے کیونکہ خالد کو جو وقتل خالد کی جنا یہ کا عمام کورکھ لے کیونکہ خالد کو قبل خالد کی جنا یہ کا عمام کورکھ لے کیونکہ خالد کو قبل خالد کی جنا یہ کا تعلق معنی تنہیں ہوا۔
تعلق محمد تعلق میں ہوا۔

ای طرح پہلی جنایت متعلق ہونے ہے دوسری جنایت کا اس کی کردان سے متعلق ہوناممنوں نہ ہوگا جیسے اً سرناام نے قرنس میا قووہ اس کی مردن ہے متعلق ہو کا۔اورا کردو ہارہ سہ ہارہ کچھ لیا تو وہ بھی اس ن کردن ہے متعلق ہوکا۔ ا پنے تن کے بقدر بینے کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں کے ارش میں جو تن سب ہاس تناسب سے معلام کی قیمت میں ہے گیں گے۔ مشلاً ایک کوابیا زخم نگا یہ جس سے پندر ہ سواوہ ۵ انگرو پے واجب ہوتے ہیں اور دوسرے کے زخم سے مشلاً تین ہزارہ ۳۰۰۰رو پے واجب ہوتے تو غلام کی قیمت بھی ان دونوں کے درمیان اثلاثا تقسیم کی جائے گی۔

## اگر بہت سے اشخاص پر جنایت کی تو وہ اپنے سب حصوں کے بقدر غلام کی قیمت سے وصول کریں گے

وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم لما دكرنا ولو قتل واحدا وفقاً عين آخر يقتسمانه أثلاثا لأن أرش العين على النصف من أرش النفس وهذا حكم الشجات

ترجمہ آوراگراوں وایک جماعت ہوتو وہ لوگ دیئے ہوئے غلام کواپے حصول کے بفتد تقسیم کریں گےاوراگر آقا غلام کا فدید دین منظور کرے تو آقا ان سب کے ارش کے بفتد رفد مید دے گا ای دلیل کی وجہ سے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔اوراگرایک کوتل کیااور دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی تو وہ دونوں غلام کواٹھا تا تقسیم کریں گے اس سئے کہ آنکھ کا ارش نفس کے ارش کا نصف ہے اورای طریقہ پر شحات کا تھم ہے۔

تشریک فراصۂ کلام اگر بہت ہے شخصوں کواس نے زخمی کیا تو و وسب اپنے حصول کے بقدر غلام کی قیمت ہے وصول کریں گے۔ اوراگر آقا فدیدادا کرے توارش کا جوفدید بیٹھتا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔اورنفس کی دیت پوری دیت ہوتی ہے اور آگھ کی آدھی، مہذا اگر غام نے ایک شخص کوتو قتل کردیا اورا یک کی آئھ کچوڑ دی تو قیمت کے تین جصے ہوں گان میں ہے دوولی نفس کواور ایک و لی عین کا ہوگا۔

ای طرح اگر شجات مختلف ہوں تو انہیں کے تناسب سے نلام کی قیمت ان کے درمیان تقسیم کی جے گی۔ (ومر تفصیلہ فیماسبق)۔ جب جنایات مختلف قسم کی ہوں تو آقا کو کیا اختیار ہے

وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد لأن الحقوق مختلفة باحتلاف أسبابها وهي الجنايات المختلفة بخلاف مقتول كعبد إذا كان له وليان ولم يكن له أن بفدي من أحيدهما ويبدفع إلى الآخر لأن الحق متحد لاتحاد سببه وهي الجناية المتحدة والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه فلايملك التقريق في موجبها

ترجمہ اور مولیٰ کوخن ہے کہ ان میں سے جفس کوفد ہید ید ہے اور ان میں سے بعض کوغلام دید ہے اس قدر کہ اس کا حق غلام متعلق ہے اس لئے کہ حقوق مختلف ہیں ان کے اسب ہے مختلف ہونے کی وجہ سے اور وہ اسباب مختلف جنایات ہیں۔ بخلاف غلام کے مقتول کے جب کہ اس کے دوولی ہوں تو آق کوحن نہ ہوگا کہ ان میں سے ایک کوفد رید دے اور دوسرے کوغلام حوالہ کرے اس لئے کہ حق متحد ہے جق کے سبب کے متحد ہونے کی وجہ ہے اور وہ ایک جذبیت ہے اور حق مقتول کے بے واجب ہوتا ہے پھر مقتوں سے خلافت کے طریقہ پروارث کے لئے ٹابت ہوتا ہے وستی موجب جذبیت میں تفالق کا و مک نہ ہوگا۔

تشری آرجن بلت مختیف ہیں مشؤ ایک کوغا م بے تن کیا ہے اور دوسرے کی آنکھ پھوڑی ہے تو آقا جیسے یہاں پہرسکتا ہے کہ دونوں کو مجرم غلام دیدے یا فعد پیش دونوں کا ارش دا کر دے ،ای طرح تن کو پیجی حق ہے کہا لیک کوغلام کا فعد بید بیدے اور دوسرے کے حق کے بقدر دوسرے کوغلام دیدے اس لئے کہ یہال اسباب یعنی جنایات مختلف ہیں۔

لیکن اگرغارم نے ایک شخص کوتل کیا ہوا درمقتوں کے دووں ہوں تو چونکہ یہ ںمقتوں ایک ہے تو دونوں و بیوں کے تق کے اسباب مختلف نہیں بلکہ سبب واحد ہے اس سئے تاتھ سے بین کرسکتا کہ ایک کوفعہ بید ہے اور دوسرے کونلام دیدے بلکہ یا تو ان دونوں کوفعہ بیدد ہے گایا غلام ان دونوں کودے گالیتنی آتھا کوانتجا دِسبب کی وجہ سے تفریق کی ختی نہ ہوگا۔

کیونکہ ابتداء اصل حق تو مقتول کا ہوتا ہے پھر ضرفت کے طور پر در ٹاکوملت ہے ق<sup>ی</sup>ویا صاحب حق بھی ایک ہے اور سبب بھی ایک ہے اس لئے تفریق درست ندہوگی۔

# اگر آقا نے غلام ہونی کو آزاد کر دیااور آقا کو جذبیت کاسم نہ تھاتو آقا اس کی قیمت اور جنایت کے تا وان میں ہے اقل کا ضامن ہے

قال فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه بعد العلم بالحباية وجب عليه الأرش لأن في الأول فوت حقه فيصمنه وحقه في أقبهما ولا يصير مختارا للفداء لأنه لا احتيار بدول العلم وفي الثاني صار مختارا لأن الإعتاق يمسعه من الدفع فالإقدام عليه احتيار مه للآحر

ترجمہ الاقد ورئی نے فرمایا پی اگر مجرم فلام کو تق نے آزاد کر دیااور آق جن بت کوئیں جانا تو تق اس کی قیمت اور جنایت کے ارش میں ہے اقل کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس کی آزاد کیا جن بت کے جائے کے جد تو س پرارش واجب ہے اس لئے کہ پہلی صورت میں تق نے اس کے (مستحق جرم کے ) حق کوفوت کر دیا ہے تو آقا اس کا ضامن ہوگا اور مستحق جرم کا حق ان دونوں میں سے اقل کے اندر ہاور آق (بدون علم آزاد کرنے کی صورت میں ) فدید کو اختیار کرنے والا ندہوگا۔ اور دوسر کی صورت میں سق فدید کو اختیار کرنے و اجوگا س لئے کہ اعماق اس کو غلام دینے سے روک دے گا۔ تو اس پر اقد اس کرن دوسرے کو اختیار کرتا ہے۔

تشری نید کے غلام خالد نے جنایت کر دی جس میں زید کو دواختیار تھے، غلام ولی جنایت کے حوالہ کر دینا یا اس کا فدریہا دا کر دینا ، سیکن اگر زید نے خالد کوآ زاد کر دیا تو اس اعماق کی وجہ ہے زید فدریہ کو ختیار کرنے والہ ہوایا نہیں؟

تواس کی تفصیل ہے ہے کہ زید کو جنایت کاعلم ہے یا نہیں اگر اس کو جن بت کاعلم ہے تو وہ اعتماق کی وجہ سے فدریہ کو اختیار کرنے واا، ہو ج کے گا۔اورا گر جنایت کاعلم نہیں تھ کہ آزاد کر دیا تو فدریہ کو اختیار کرنے و یا شار نہ ہوگا جلداس صورت میں ندام کی قیمت اور جن بت کے ارش میں ہے جو بھی کم ہووہ ہی آتا پر واجب ہے کیونکہ سختی جرم کاحق یہی جینصہ ہے جس کو آتا نے مجرم غلام کو آزاد کر کے فوت کر دیا ابتدا آتا اس کا ضامین ہوگا اور آتا بغیر علم کے فدریہ کو اختیار کرنے والا شار نہ کیا جائے گا۔

#### البيته بعدهم عمَّا ق في وجدت فعد بيدوا جب ، وكا أيونكها ب غله م ودينا ممتنع ، وأبيا تو فد متعين ، وأبيا

## ہبہ، مدبیر، استیلا دکا حکم بھی عتق والا ہے

وعملى هندا الوجهبن البيخ والهنة والتندبير والاستيلاد لأن كل ذالك مما يمنع الدفع لزوال الملك به محلاف الإقبرار على رواية الأصل لأنه لايسقط به حق ولى الجداية فإن المقر له يحاطب بالدفع إليه وليس فيه نقل الملك لجواز أن يكون الأمر كما قاله المقر

ترجمہ اور انہیں دونوں طریقہ پر نٹے اور ہبداور تہ بیراہ راستیا دیاس کے کہ ان میں ہے ہا کید ندام دینے کوروک دیتا ہا ان کی وجہ ہے زوال ملک کی وجہ ہے بخلاف اقرار کے مبسوط کی روایت کے مطابق ،اس لئے کہ اقرار کی وجہ ہے ولی جن بیت کا حق ساقط نہیں ہوتا ،اس کئے کہ مقرر کے سات کی جن نہونے کی وجہ ہوتا ،اس کئے کہ مقرر کے سات کے جائے کا مطالبہ کیا جائے گا۔اور اس میں ملک کانقل کرنائیس ہے س بات کے چائز ہونے کی وجہ سے کہ بات ہوئی ہوجسے مقر کہتا ہے۔

تشریک املی تی کی صورت میں علم و عدم علم کی ہوجہ ہے جوا مگ امگ احکام میں ،ای الرین ان چارامور کا ضم ہے جو یہاں مذکور میں کہ اَر علم نہ جواتو آقا وان کی ہوجہ ہے فعد بیکوافت یا رُر نے والا نہ ہو کا جگہ اس کی قیمت اورارش میں ہے جو کم مودی واجب ہوگا اورا کر بعد علم کیا ہوتو فعد بیدوا جب ہوگا وہ امورار لبعد بیرجیں ،

- ا- مجرم نلام كوبيجنا-
- ۲- مجرم غل م كور برينادينا-
- ٣- مجرم غلام كوبيد كردينا-
- ۲۰- مجرمه بالدي كوام ولديناليها

اس کئے کہ ان میں ہے بعض کے اندر ملک کا زوال ہو جاتا ہے۔اور بعض میں اً سرچہ مئٹ نا زوال نہیں ہوتا لیمن وینا مععد رہو جاتا ہے۔

اورزید کے پاس جونلام ہے اگراس نے جن بیت کی اورزید ہے مطالبہ کیا گیا کہ بیندم وئی جن بیت کے حوالہ کروتو زید نے کہا کہ بیر میرا غلامتبیں بلکہ نمر وکا ہے تو اس اقر ار کرنے کی وجہ ہے زید فعد بید کا افتیار کرنے وا باشار نہ ہوگا۔ کیونکساس میں وئی جن بیت کا حق سا قطانیں ہوتا بلکہ مقرلساس بات کا مخاطب ہوگا کہ وہ غلام کو ولی جنایت کے حوالہ کرے۔

سوال اس کا کیا تک ہے کہ جرم کرے زید کا نیار ماور متمان واجب ہوعمر و پر؟

جواب نہیں بکہ یہ پہنے ہے ہی عمرو کا غلام شار کیا جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بات یونہی ہوجیسے زید کہتا ہے تو اس میں انتقالِ ملک نہیں ہے۔

## امام كرخي كانقط نظر

### والحقه الكرحي بالبيع وأحواته لأنه ملكه في الظاهر فيستحقه المقرله بإقراره فأشبه اليع

ترجمہ اور احق کیا ہے کرخی نے اس کو (اقرار کو ) ہیچا و راس کی نظیروں پراس لئے کہ مقرطا ہرااس کا ما مک ہے تو مقرله اس کا مستحق ہو جائے گامقر کے اقرار کی وجہ ہے تو یہ بیچ کے مشابہ ہو گیا۔

تشریح اورا، مرنی اقرار مذکور َو نیج و نیم و کے درجہ میں رکھتے ہیں اور اقرار مذکور کی وجہ ہے آتا اوکو نعربیا نقتیار کرنے والاشار کرتے میں۔اور پہلی رویت مبسوط ک ہے۔

، مرخی فریات بین کدفاس تا قااس غدام کا ما یک ہے تو مقرباس غلام کامنتحق مقر کے اقرار کی وجہ سے ہوگا تو اقرار بیچ کے مشابہ ہو سیاورو ہی تقیم اس پر جاری ہوگا۔

# مطلق جنایت میں قبل اور مادون النفس جنایت بھی شامل ہے

#### وإطلاق البحواب فسي البكتياب يستبطيه السنفسس ومنا دونها وكدا المعنبي لايبحتلف

ترجمه وبروب والا تركتاب مين نفس اور ما دون انفس كوش مل ہے اورا ليے بی وج مختلف نبیس ہے۔

تشریک سام قد ورئی نے مطلق جنابیت فر مایا ہے بندائل کیا ہوتو بھی لیک تھم ہے۔ کی عضو کو نقصات پہنچا یا ہوں کا کبھی لیک تھم ہے۔ کیونکہ دونوں صورتا کے جیل وجدا کیک ہی ہے جس میں اختلاف نہیں ہے۔

### مجرم غلام کو، آقانے فروخت کردیا، بھے کے اطلاق سے کیا مراو ہے

و إطلاق البيع يستطم البيع بنسرط الحيار للمسترى لأنه يريل الملك لخلاف ما إذا كان الحيار للبائع ونقضه ولخلاف العرض على البيع لأن الملك ما زال

تر جمہ اور بیچ کا مطلق ہونا شامل ہے اس بیچ کو جومشۃ کی کے نئے خیار کی شرط کے ساتھ ہواس کئے کہ بید ملک کو زائل کر ویتا ت بخل نے اس صورت کے جب کہ خیار ہائع کے لئے ہواور ہائع نے بیچ کو قوٹر ویا ہوءاور بخلاف بیچ پر چیش کرنے کے اس ہے کہ ملک ڈوائل بیس ہوئی ۔

تشریک بینی کا تھیم معلوم ہو چکا ہے کہ سی صورت میں فدید کو اختیار کرنے کا سبب ہے اور کبھی نہیں اور بینے بھی مطبقاً فدکور ہے ہذا آبرالیک بیج ہوجس میں مشتری کے لئے خیار شرط ہواس کا بھی وہی تھم ہے جو مطبق بینے کا ہے کیونکہ جب خیار مشتری کے لئے ہے قبیق ہائع کی ملیت سے خارج ہو چک ہے ، البتدا اً رخیار ہائع کے سئے ہوتو چونکہ بینے ہائع کی ملیت سے نہیں نگل ہے اور ہائع نے مدت خیار میں بینے کو قرز ویا تو بیندم بیع کے درجہ میں ہے اور اس بر بینے کے احکام جاری شہول گے۔

اسی طرح آرستی نده مرکوفروخت نبیس کیا سیکن اس کوفروخت کرئے کے منڈی میں لے گیا معرفروخت نبیس کیا تو چونکہ ہونگ ک ملکیت اس فعل کی ہجہ سے زبکل نبیس ہونی تو بھی ہوئی فدید کواختیا رکز نے والشار نہ کیا جائے گا۔

# آ قاغلام كوني فاسد كساته يي و ع پهركياتكم ب

ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه لأن الزوال به بخلاف الكتابة الفاسدة لأن موجبه يثنت قبل قبض البدل فيصير بنفسها مختارا

تر جمہ .....اورا گراس کو بیج دیا ہی فاسد کے ساتھ تو آتا فدیداختیار کرنے والا شہوگا۔ یہاں تک کداس کو پر دکروے اس لئے کدروال میر دکرنے کی وجہ سے ہوتا ہے بخلاف کتابت فاسدہ کے اس لئے کداس کا موجب بدل کے او بر قبضہ سے پہلے تابت ہوجا تا ہے تو آتا نفس کتابت کی وجہ سے فدید کوافتیار کرنے وارا ہوگیا۔

تشری کے اورا گرت قانے نئے فاسد کے ساتھ اس کو بیجا ہوتو جب تک آقا ملائم کوشتری کے پر زنیں کرے گا تب تک وہ فیدیے وافقیار کرنے والا شارنہ کیا جائے گااس لئے کہاس کی ملک کا زوال بعد تسلیم ہوگا۔

اوراگر کتابت فاسدہ ہوتو بدل کے سپر دکر نے سے پہلے ہی نفس مقد کی وجہ ہے ملک کا زوال ہوجا تا ہے ہذااً سر بعد علم نے کتابت فاسدہ کی ہوتو آتا کوفد میافتیار کرئے والا شار کیا جائے گا۔

### تنین مسائل کی وضاحت

ولو باعه مولاه من المحنى عليه فهو مختار لخلاف ما إذا وهبه منه لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دول البع وإعتاق المجنى عليه لأمر المولى بمبرلة اعتاق المولى فيما ذكرناه لال فعل المامور مضاف اليه

ترجمہ اوراگرا قانے بخنی ملیہ کے ہاتھ مجم خلام کو چی یا ہوتو آقا فدیدا فقیار کرنے والا ہوجائے گا۔ بخل ف اس صورت کے جب کہ غلام کو بخنی علیہ کو بہد کر دیا ہواس لئے کہ اس کو (مجنی علیہ کو) بغیر ہوش لینے کا استحقاق ہے اور بیتحق ہے ہید کے اندر نہ کہ بیچ کے اندر نہ اور بیتحق ہے ہید کے اندر نہ کہ بیچ کے اندر نہ اور بینی علیہ کا آزاد کر دینا سی کے اندر نہ اور بینی علیہ کواس کو بغیر عوض لینے کا استحقاق ہے اور میتحق ہے ہید کے اندر نہ کہ بیچ کے اندر نہ اور بینی ملیہ کا آزاد کر دینا سی کے حکم ہے مولی کے آزاد کرنے کے درجہ میں ہے اس صورت میں جس کو ہم ذکر کر بی بین اس لئے کہ مامور کا فعل سمر کی

تشريح ... يهال مصنف في في تين مسلك بيان ك يي و

- ا۔ اگر نلام مجرم کوآ قانے بجنی ملیہ کے ہاتھ فروخت کرویا تو چونکہ آقانے یہ س اپنا نلام مفت نہیں دیا بھکہ بالعوض ویا ہے تو اس بنق سے مجنی علیہ کاحق ادانہ ہوا،اوراب آقااس غلام کی جنابیت کے بدلہ میں دینے پر قادر نہیں رہا تو اس بنتے کی وجہ ہے تق کوفعہ میا اختیار کرنے والا شار کہا جائے گا۔
- ۲- اور اگرا تائے غدام مجرم بینی عدیہ کو ہمبہ کیا ہوتو اس کا جوتق تھ وہ ادا : وگیا کیونکہ اس کا بیت نفا کہ نفلام اس کومفت میں ہے ، اور ہمبہ کی صورت میں بغیر کسی بوض کے اس کوغلام ل چکا ہے۔

-- " قانے مجنی علیہ کو تکم بیو کہ اس غلام کوآ زاد کروہ محنی عدیہ نے آزاد کردیا تو بیالیا ہے گویو کہ آتا نے خودآ زاد کیا ہے اس لئے کہ مور کا فعل آمر کی طرف مضاف ہوتا ہے ہندا اگر آتا نے میکھ مجنی عدیہ کو بعد علم جن بیت دیا ہوتو آقافد بیکواختیا رکرنے والا شار کیا جائے گا۔

## جارمسائل کی وضاحت

ولو صوبه فيقصه فهو محتار ادا كان عالما بالجناية لأنه حسس جزء منه وكذا إدا كانت بكرا فوطئها وإن لم يكن معلقا لما قلبا بخلاف التزويح لأنه عيب من حيث الحكم وبخلاف وطى الثيب على ظاهر الرواية لأنه لاينقض من غير إعلاق

ترجمہ اوراگرا قائے مجرمندا مکومارا ہیں سکوفقصان پہنچ دیا تو تقدیدا ختیار کرنے والا ہے جب کہ وہ جندیت کوجا نتا ہواس نئے کہ سے ندام کا یک جزروک بیارا ورایسے ہی جب کہ مجرمہ ہا کرہ ہو ہیں اس سے وطی کرلی آئی چہوہ وظی محتق نہ ہو (ممل کا سبب) ای ویاں کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں ، بخد ف کائ کرنے سے اس کے کہ یہ بامتبار تھم غیب ہے ، اور بخد ف ثنیُہ سند وطی کرنے کے فعامی روایہ کے مطابق ، ایس کے کہ یہ بغیر حمل کے نقصال کا ہا عث نہیں ہے۔

تشریک اس عبارت میں مصنف نے چارمسائل بیان کے ہیں۔

- ۱- اگر تق نے غلام مجرم کوا تناہ را ہو کہ اس میں نقصان پید ہو گیا اور تنا کو جذبیت کا سم ہے قوال صورت میں تا غلام کے ایک جزء کو ایٹے پانس رو کئے وارا ہو گیا اس لئے اس کوفل کی وجہ ہے فعد سیا ختیا رکزنے والا شار کیا جائے گا۔
- ۴- اَ رباَ رہ باندی ہواوران نے جرم َ میا ہواورا آق نے جنایت کے جانے کے باوجوداس سے وظی کی ہوتو بھی وہ فعدیہ ختیار َ رہے و ہوگا اگر چیمل ناپھہرا ہو کیونکہ یہال نفس وطی منقص ہے۔
- ۳- اگر تن نے بجرم نلام کا نکال کر دیا بوتو وہ فدیداختیا رکرنے والہ نہ ہوگا ک لئے کہ نکاح کر دینا اگر چیصکما حیب ہے۔ لیکن تقیقة کوئی عیب نبیل ہے۔
- ۳- اگر مقت نتیجہ مجرمہ پاندی ہے وطی کی ہوتو آق فدیداختیا رَرے و ، شارنہ ہوگااس نے کہ نتیجہ میں نس وطی منقص نہیں ہے ابستہ اگر اس وظی ہے ممل تشہر جائے تو منقص ہے۔

# آ قاکے لئے غلام جانی سے خدمت لینے کا تھم

و من الاستحدام لأمه لا ينختص بالممك وهذا لا يسقط به خيار الشرط و لا يصير مختارا بالإحارة والبرهن في الأطهر وكذا بالإدن في التحارة وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع و لا يبقض الرقمة إلا أن لولى الحساية أن يستنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته

ترجمہ اور بخلاف خدمت کے سے کہ استخد ام ملک کے ساتھ مخصوص نبیل ہے۔ اور اس وجہ سے استخد ام کی وجہ سے خیارشرط س آطابیں ہوتا اور طاہر اسروایہ میں اب رواور رہن کی وجہ سے مقافید رکوافتیا رکرنے واما ند ہوگا اور ایسے ہی تنج رت کی اب زت دیے ے اگر چہال کے اور قرض پڑھ جائے اس کے کہ اب زت تجارت نہ افع ناام وفوت کرتی ہے اور نہ رقبہ نادم کو ناقص کرتی ہے۔ ولی جنایت کوئی ہے کہ اس کے قبول کرنے سے زک جائے اس لیے کہ قرض اس کو آتا کی جانب سے لائق ہوا ہے تو آتا پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔

تشرح

- ا۔ اُراَ قائے مجرم غارم نے خدمت کی جنایت کو جائے کے بعد قوہ وفدیے وافقیار کرنے وا اشار ند ہوگا لبڈاا کر خدمت کے اندر غلام بلاک ہوجائے تو آقا پر کو کی عنون ند ہوگا اس لئے کہ خدمت لین کوئی ملیت کے ساتھ ہی مختص نبیش ہے تو خدمت بین اس ب ولیل نبیس ہے کہ آقا نے فدیدا نفتیار کر لیا ، یہی وجہ ہے کہا گرک نے حیار شرط کے سرتھ کا امنز بدااور اس سے خدمت و تو خدمت لین خیار کوسما قطانیس کرے گا۔
  - ٣- ١٠ را أرا قائه مجرم فيام كواج ره برديديايار بهن ركاديا توية فديدا فقيار كرف في دليل فيس ب
- ۳- الى طرق أرت قائے مجم مندام نوتجارت كى ابازت ويدى ہوت بھى فدريدوا فقيار كرنا نابت شاہو گا اگر چدفارم پر قرض بھى جزاھ كيا ہو كيونكد مجرم غارم نوتجارت كى اجازت دينے ہے نہ تو غارم ميں بھي نقسان پيدا ہوا اور ندائ وولى جنايت كے دوالد كرنا ہائلى ہوا، البات ولى جنايت كويد تق ضرور ہوگا كہ فدام مديون كويلئے ہے انكار كرو ہاورا تا ہے اس كى قيمت وصوں كرے كيونكد فدام پر جوقر طس چڑھا ہے ميدا قاكى جہت ہے چڑھا ہے۔

### · غلام كے عتق كو جنايت كے ساتھ معلق كي تو آ قاجنايت خوداداكر ك

قال ومن قال لعمده إن قتلت فلاما أو رميته أو شححته ثأنت حر فهو مختار للقداء إن فعل دلك وقال زفر لا يصير مختارا للفداء لأن وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده وبعد الحباية لم يوحد منه فعل يصير به مختارا

تر چمہ ملائٹر نے فرمایا اور جس نے کہا اپنے غلام ہے اگر تو نے فلال کو آل کیا یا اس کو پچھے پھینک کر مارایا اس کا مرپھوڑ ویا تو تو ہو ہے تا اس کو پچھے پھینک کر مارایا اس کا مرپھوڑ ویا تو تو ہوئے تا ہے تا تا فلا میہ کو افتتیار کرنے والا ند ہو کا ماس لئے کہ تا تا ہے تھم کے وقت کوئی جن بیت نہیں ہا اور وجو دجندیت کا آقا کو کوئی علم نہیں ہا اور جنا بیت کے بعد آقا کی جانب سے کوئی ایس فعل نہیں ہا ہو جسکے وقت کوئی جن بیت کو فاتنیا رکرنے والا ہوجائے۔
کی وجہ سے ووقد میہ کو افتتیا رکرنے والا ہوجائے۔

تشری کے زیدنے اپنے نعام کے عتق کومعلق کیا خالد کا سمر پھوڑنے پریاس کو تیریا پیٹر مارنے پریاس کوٹل کرنے پر پھر نعام نے بیاکام کردیا یعنی خالد کوٹل کردیا، یا اس کامسر پچوڑ دیا، یا اس کو پیٹر کچینک کر ماردیا تو نعام سے بیاکام کرتے ہی آزادہ و گیا، اور آزاا بی کے بعدوہ اس کاگل نہیں رہ کماس کو دلی جنایت کے حوالد کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوگئی کدآ قااس فعل کی وجہ سے فعد بیاکوا فنٹیار کرنے وا ، ہو کیا ہے ہمارامسلک ہے۔

ا مام زقرٌ فرماتے ہیں کہ اس فعل کی وجہ ہے آتا فدید کو افتدیار کرنے وار ندہو کا کہ اس پر ارش جذیب واجب و بکسہ تا پر اس غلام کی

ا قیمت الاحب ہوگی۔

ا ما مرز قرک و پیل سیب کی آق نے جس وقت بیکلام وا تقاال وقت جنایت نیس تنی اور ندییضروری امر ہے کہ جنایت ہو ہی جائ گل جگھامرا خمالی ہے جس کے وجود کا کولی علم وینتین آق کولیس ہے بہر حال جنایت سے پہلے فدیدا ختیار کرئے کا کوئی تک نہیں ہے اور جنایت ہے بعد آق کن جانب ہے کوئی ایسا علی می فعل نہیں چاہ گیا جس کی وجہ سے اس کوفد ریدا ختیار کرنے والا شار کرایا جائے ، جذا فدید واجب نہ ہوگا ، بلکہ صرف غلام کی قیمت واجب ہوگی۔

#### امام زفر کا تا ئىدى جزئىيە

الاترى أنه لو علق البطلاق او العناق بالشرط ثم حلف أن لايطلق أو لايعتق ثم وجد الشرط وثبت العنق والطلاق لايحنث في يمينه تلك كذا هذا

تر جمہ کی آپ نیں دیکھتے کے اگر اس نے طلاق یا حق ق کوشرط پر معلق کیا پھرفتیم کھائی کہ وہ طلاق نبیں و سے گایا آزاد دیں کر ہے گا پھر شرط پاٹی نی اور محق اورطواق ثابت : وَنَی تو و واپنی اس بیمین میں جانث نہ ہوگا ایسے ہی ہے۔ '

تشریکے سیجز سیام مرقرا پنی تا نیویس پیش فر ، تے ہیں جس کا حاصل میہ بے کدزید نے اپنی ہیوی ہے بہدیا ''ان د حسلت المدار فات طالق ''یااپنے ناام ہے کہ دیا'ان د حلت المدار فانت حو''' پھر بیوی یا نام گھر بیس داخل ہون تو طالہ تی پڑے ک اور ناام آزاد ہو فا بیمن اَ راس تعیق کے بعدزید ہے تشم کھائی ہوکہ میں واللہ بھی طابق نیس دوں گایا آزاد نیس کروں گااس کے باوجود بھی شرط کے پائے جانے ہے طواق واقع نہ ہوگی۔

۔ کیکن اس نے جوشم عدم تطلیق وا فتاق کی کھانی ہے اس میں جانث نہ ہوگا کیونکہ جب اس نے طاق معلق کی تھی اس وقت اس ق جانب سے تطلیق کا صد ورنبیں ہوا ،او راس کے بعداس کی جانب ہے کونی تعلیق کا نہیں پویا گیا اس وجہ سے وہ حانث نہ ہوگا۔

اور بانکل بعیته یکی وجه یهال بھی موجود ہے ہڈا یہاں بھی آتافد میا ختیار کرنے والاشار شہوگا۔

### مذہب احتاف کی دلیل

ولما أنه علق الإعتاق بالحباية والمعلق بالشرط يبزل عبد وجود الشرط كالمنحز فصار كما إذا أعتقه بعد الحناية

ترجمہ اور بھاری الیل بیت کہاس نے اعماق جنایت پرمعلق کیا ہے اور جو کٹر طربرمعلق ہوو ہ شرط کے وجود کے وقت اتر تا ہے شل منجز کے قالیہ ہو گیا جسے جب کہاس کو جنایت کے بعد آزاد کیا ہو۔

تشریک بیرہ بیاری دیل ہے جس کا عاصل ہیہے کہ آتا کی جانب ہے آزاد کرنا جنایت کے بعد شہر ہوگا اور بعد جنایت آزاد کر صورت میں آتا فدربیا فقیار کرنے والا ہوتا ہے لہذا یہاں بھی ہوگا۔

كيونكهاصول بيمقررے كتيبتى بهريزوك وفي انعقوسب بتو كويا ابھى قاكا قول انت حسون كها بى بيس كيا بلكة شرط ك

پائے جانے کے بعد بینی فلال تول و نیم و مرنے کے بعد انت حسر '' کہنا شار کیا جائے گا ، ہندامعلوم ہوا کہ '' قا کا ''زاؤ رنا بعد جنایت ہے اور بعد جنایت اعماق کی وجہ ہے آتا کوفند بیا ختیار کرنے واراشار کیا جاتا، ٹہذا یہاں بھی کیا جائے گا۔

## دليل احناف برچند شوامد

ألايسرى أن من قبال لامرأته إن دخلت الدار فوانة لاأقربك يصير انتداء للإيلاء من وقت الدحول و كدا ادا قبال لهنا إذا منرضت فنأنت طبالق ثلاثا فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير فارا لانه يصير ملطقا يعد وجود المرض

تر جمہ کیا نہیں ویکھتے کہ جس نے اپنی بیوی ہے کہا گر قائھ میں داخل ہموئی قو وائند میں تجھ ہے جماع نہیں کروں گا۔تو ایل می ابتدا ، دخول کے وقت سے ہموگی ،اورا سے ہی جب کہ بیوی ہے کہا جب میں بیا رہو جاؤں تو بجھے تین طواق میں ہیں وہ بیارہ والی یہاں تک کہ عورت کو طواق ہموگئی اور شوہراس مرض ہے مرکیا تو شوہر فی رسوب ہواں ہے کہ شوہ مرض کے دجود نے بعد طابی قریب والہ ہوکا۔ یہ حفید کی دلیل کے بچھ شواہد ہیں۔

#### تشريح

۱- اگرکس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کرنے کی تھم کھائی تو اس کوا بلاء کہتے ہیں اور تھم کھائے وار موی ہے۔ جس کا بیون مدا ہے جامد ثانی باٹ الا بلاء میں موجود ہے۔

اب سنے زید نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو گھر میں دہ خل ہوگئ تو دامند میں تجھ سے جمال نہیں کروں گا۔ قوایدا ء کا آغاز تکلم کے وقت ہے نہ ہوگا بلکہ جب عورت گھر میں داخل ہوگی اس وقت سے ایا؛ ء کی ابتدا وہوگی۔

ای طرح آق کاانست حسو '' کہنا بعد جنایت ہوگا ،اً برشوم کا فار ہونا ثابت ہوجائے تواس بیوی کو بقا معدت تک اس کی وارث قرار دیجاتی ہے۔ جس کا بیان ہدایہ جمعد ثانی میں تفصیل ہے موجود ہے اور شوم رکواس وقت فارشار کیا جائے گا۔ جب کہ وہ مرض الموت میں طلاق دے یا الیں حالت میں طلاق وے جہال غالبًا ہلاکت ہوجاتی ہے۔

لبندائسی مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں جب بیار ہو جا وُں تو تجھے تین طل ق پھر پھیم صد کے بعد وہ بیار ہو گیا تو اور شو ہرائ مرض کے اندر مرگیا لیعنی میاس کا مرض الموت ثابت ہوا تو جر کا فار ہونا ثابت ہو گیا ، کیونکہ شو ہر نے گویا مرض کے اندر طواق دی ہے نہ کہ مرض سے پہلے۔

اس طرت آقاك مسئلة مين بحى انت حوالت بناجتايت بهذاح باصول مذكوروه فعديدا فتنياركرف والدشاركياجات كال

#### امام زفرٌ کے مشدلات کا جواب

بخلاف ما أورد لأن غرضه طلاق أو عتق يمكمه الامتناع عنه إد اليمين للمنع فلايد بحل تحنه ما لا يمكنه الامتناع عنه و لأنه حرصه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه والطاهر أنه يثعله فهذا دلالة الاختيار. ترجمہ بخارف اس مسئلہ کے جس کوزفر نے بیون کیا ہے اس سے کہ س کی (حامف کی) غرض یک طارق پاعتق ہے جس ہے امتمان مسئن ممسن ، وہ س لئے کہ پیمین ہوز رہنے کے لئے ہوتی ہے قت میں وہ فعل داخل نہ ہوگا جس ہے ، زر برناممسن نہ ہوا وراس لئے کہ آقا نے خدام کو ہرا بیختہ کیا ہے شرط کے انجام دینے پرایک تعبیق کے ساتھ جوشرط کی جانب مضبوط دوائل میں ہے ہے ورفاج یہ ہے کہ خارم اس کام کوکرے گا۔ تو بیا ختیار (فدریہ) کی دلیل ہے۔

تشريح ميام زقر كم متدات كاجواب.

ا الام زقر نے الاتسوی املا ہے جواستدالی پیش کیا ہے اس کا جواب ہے ہے کہ اس سے ستدیاں درست نہیں کیونکہ یہاں اس شم کھانے والے کی غرض ہے ہے کہ ایک طدق نہیں دونگا یا ہیں تزاونہیں کروں گا جومیر ہے بس میں جو ،ورجومعلق طاق یا عثاق وہ بوں چکا ہے۔ اس سے بازر بنااب اس کے اانر و ختیار میں نہیں ہے ابنداط لاق صعلق قبل المحلف اس کی قشم کے تحت میں داخل نہ ہوگے۔

۱۱ مام زقر نے لان وقت ٹے کلم ہے جو دلیل پیش فر ، اُی تھی اس کا جواب دے دہے ہیں جس کا حاصل ہیہے کہ اپنی آ زادی ہرا کیکو مرغوب دمطلوب ہے اور یہ ں " قانے اس کی آ زادی کو تقل فلاس پر معلق کمیا ہے تو چونک آ زادی سب کومرغوب ہے اسلنے طلی ہرہے کہ ندام " زادی حاصل کرنے ہے ہے کہ جر رک سے اور آ قااس کوابھ رنے وال ہے قواس میں خود بخو دیے بات فل ہر بور ، ہی ہے کہ آ قاغل م کا فدیداختیا رکرنے والا ہے۔

غلام نے کسی شخص کا عمداً ہاتھ کا ث دیاوہ مجنی علیہ کے حوالہ کیا گیا قضاء قاضی ہے ہویا بغیر قضاء قاضی کے اور مجنی علیہ نے اسے آل اوکر دیا پھر مجنی عدیہ ہاتھ کے زخم سے مرگیا تو کیا تھم ہے

قال و إدا قطع العبديد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح سالجنساية وإن لم يسعت قسة رد عملي الممولسي وقيسل لللأوليساء اقتلوه أو اعفوا عنسه

تر جمہ الگا تُحدِّ نے فر مایااور جب کہ ملام نے عمدا کی شخص کا ہاتھ کا ٹ دیا چی وہ ( غارماس کے جنی مایہ کے ) حوالہ کیا گئی قضاء قاضی سے یا بغیر قضاء کے بہل اس نے ( مجنی ملیہ نے ) اس کوآڑا دکر دیا چھر جنی علیہ ہاتھ کے زخم نسے مرسی جب نادم جندیت کی جانب سے دیا جائے گ کہ جا جواس کو آل کر دوخواہ اس کومعاف کر دو۔

تشریک خامد کے غلام نے عمدازید کا ہاتھ ہاٹ ویااس پر فامد نے اپنا غلام زید کو دیدیا تھا خواہ خو و بی بین دین کر میں بوری تقامی مقال میں ہوئے۔ یہ تضاء قاضی سے کیا ہو پھر زید نے اس غلام کو آزاد کر دیا ورزید پھرای ہاتھ کے زشم کی وجہ ہے مرسیا تواب خالد پر پچھے واجب شہو گااور غلام کو بدل سالح قرار دیے مربوب میں مجھے جائے گا کہ جذبیت ہے ورجنایت ہے بیدا ہونے والی چیز ہے س غلام پرسلے واقع ہوئی تھی۔

اور "رزید نے ندہ موتند دندکی قرزید کے میں ہے ہیں جارہ نیار مونی مدکوو جس دیدیا جائے گا۔اورزید کے اوسیاء کراختیار ہوگا کہ جاہے اس غلام کوقصاص میں قبل کردیں اور فواہ اس کومعاف کردیں۔

#### حراور عبد کے درمیان اطراف میں قصاص نہیں

ووجه ذلك وهو أنه إدا لم يعتقه وسرى نبيل أن الصلح وقع باطلا لأن الصلح كان عن المال لأن أطراف العبد لا يحرى القصاص بها وبس أطراف الحر فإدا سرى تبيل أن المال عير واحب وإمما الواجب هو القود فيكان الصلح واقعا مغير بدل فبطل والباطل لا يورث الشبهة كما إدا وطى المتأتمة النالات في عديها مع العلم بحرمتها عليه فوجب القصاص

ترجمه اوراس کی وجہ ہے ہے۔ جب اس نے اس اوآ زاؤنیس کیا ورو (قطق پر) سرایت کرکیا قربے ہات والنے ہوگئی کے صفح ہال ہم لی تقی اس لئے کہ ملح مال پڑتھی اس سے کہ ندام کے اطراف کے درمیان قصاص جاری نہیں ہوتا نہیں جہ آئٹ پر نے سرایت کی توبیہ ہات فعا ہم ہو کی کہ مال واجہ نہیں ہے اور قصاص واجب ہے توصلح بخیر برل کے واقع ہوں قصلح باطل ہوگئی اور باطل ثبہ بیدائیس کرتا ہیں مطاقہ تھی شہ سے اس کی مدت میں وطی کر لی ہواس کے اسپٹے او ہر حرمت کو جائے ہوں قصاص واجب موگا۔

تشری جب خالد کے ناہ مے زید کاہاتھ عما کا ہا تو یہاں تقداس قوہ انہ بنیں ہے، اس سے کے آزادہ حربیں ہم ف کا قداش نیم جوا کہ تا ہ اور بقول بھش موجب اصلی فدید وینا ہے مگر جب خالد نے غدم میر یا تو اس کو یوں سمجھیں گے ویا کہ وول نے غدام پر مصالحت کر لی ہے پھر جب زید نے اس کو تزاد کر دیا تو ماقل وہائے کا تصرف صحی کرنے کے نئے غیروری ہے کہ نام کو مدب سے قرارو سے کرنے یم کا محتق نافذ کر دیا جائے۔ اور اگر آزاد ندکیا ہموقا وا ہی بغیروری ہے اور پھر قصاص یا عنو ہے۔

یونکہ جب زیدزنم کی مرایت ہے مرای قاب معلوم ساکٹٹ نلط اور باطل تھی کیونکہ یہاں اطراف میں قصاص قو بونہیں سکتا المذابیہ
کہنا پڑے کا کہ فداء کے بدراس مال (لیمنی ناام پر) پرمص لحت ہوئی ہا۔ رجب سریت ہے زیدم میں قرمعلوم ہوا کہ یہاں قرمی جب
اصلی قصاص ہے ندکہ ہال قرصلی بغیر بدل سوگئی ،اس لئے میں ہوگل ہوگ کیونکہ سی کے لئے مصالے عنہ واور یہال مصالے عنہ ول
ہے اور والے یہاں واجب نہیں بکد قصاص ہے۔ ہذا صلی بوکر قصاص واجب ہوگا وراولیا ومقتول کو اختیار ہوگا کہ چاہیں معاف کرویں
یا قصاص ہیں قبل کردیں۔

سوال جب سلح ناام پرواقع ہوئی تھی پھر تو قصاص واجب نہ ہونا چاہتے کیونکہ کے سے پھیشہ پیدا ہو گیا ورقصاس شبہات ہے ساقط ہو جاتا ہے ؟

جواب جب سلح بطل تفہ کی تو بطل کی وجہ ہے گئے شہ پیدا نہ ہو گا ہذا قصاص ساقط نہ ہوگا۔ جیسے اگر سی شخص نے اپنی بیوی کو تین طابق دیدیں اوراس کو معلوم ہے کہ عدت کے اندریہ مورت میں ہے و پر جر مہے پھر بھی اس نے اس ہے وطی کرنی تو واطی بیرحد واجب ہوگی ایسے جی بیمال قصاص واجب ہوگا۔

# اعمَاق كالقدام في مرد ال ب

سحلاف ما إذا أعشقه لأن إقدامه على الإعتاق بدل على قصده تصحبح الصلح لأن الطاهر من أفدم على تنصر ف ينقصد تصحيحه والاصحة له إلاو أن يحص صلحا عن الحناية وما بحدث منها ولهذا لو نص عليه ورضى المولى به يصح وقد رضى المولى به لأبه لما رضى بكون العبد عوضا عن القليل يكون أرصى بكوبه عسوضا عسن السكتيسر فسادا أعتسق يسصح السصللح فسي ضمين الإعتساق ابتبداء

ترجمه بخل ف اس صورت کے جب کہ وو (زیر بخی طلیہ) اس فالم و آزا کر دے اس کے کہ اس کا حقاق پر اقد ام کرن دیات کرتا جاس کے تھیج سلیج کے اراد ہے پر اس لئے کہ فاہر یک ہے کہ جس نے کہ تصد ف پر اقد ام کیا وہ اس کی تھیج کا قصد کرتا ہے اور عقد کیلئے تھیج می کوئی صورت نہیں ۔ طاوہ اس کے کہ فیام کو جن بہت کی طرف سے ورجو جن بہت بیدا ہواس کی طرف سے ہدل سلیح قرار دیا جائے ، اور اس وجہ ہے اگر بھی طبیہ نے اس کی صراحت کردی اور آتا اس سے راضی دو لیا قوط تھی ہے ہے جا ان کہ آتا اس سے راضی ہا اس لئے کہ جب وہ غلام کے قبیل کا موض ہوئے پر رائنی ہے قو سیٹر کا موض دونے پر زیادہ راضی دوگا پس جب س نے آزاد کر دیا تو اعتماق کے شمن میں معلی ابتدائیجی ہوئی۔

تشرت جب زید نیام و لئر آزاد رویاور بعد میں زخم کی سرایت سے زیدم حمیاتو غلام کو بدل سلی قر ارویا جائے گا۔ کیونکہ جب زیر ماقل ، باغ ہے اور وہ اس خوام کے اقتی کا اس کونکہ فل جر زیر ماقل ، باغ ہے اور وہ اس خوام کے اقتی کا ہے کیونکہ فل جر کی دیا ہے کہ اس کا قصد وارادہ سلی کی فیلے کا ہے کیونکہ فل جر کی ہے کہ جو فقل کی تقریف پر اقد ام کرتا ہے وہ وہ اس کے شیخ کا اراد و کرتا ہے اور اس عقد سلی کی تقریف کی اور کوئی ذریعہ اس کے جو وہ شیل ہے کہ اور کا جا ہے۔
میں ہے کہ خوام کو جنایت اور جن بیت سے پیدا ہوئے والی بات کی جانب سے بدل ساتھ قرار دیا جائے۔

اور آقائے راضی ہونے کی دنیل میہ کہ جب وہ اس بت پر راضی تھ کدغلام ہاتھ کاعوش ہوج نے تو غش کاعوض ہونے پر تو اور بھی زیاد وراضی ہوگا ،اور پہلی صورت میں ندکورہ وجو ہات کی وجہ ہے بعد موت آگر چہر کے بطل ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ اس نے آزاد کر دیا تواعق قریم میں اس کو ابتدائ صلح سمجھا جائے گا۔اور اس کو صلح جدید شار کیا جائے گا۔

## صلح باطل ہوجائے تو اولیاء کوعفوا ورقصاص کا اختیار ہے

وإدا لم يعتق لم يوجد الصلح النداء والصلح الأول وقع بإطلاق فيرد العبد إلى المولى والأولياء على خيرتهم في العفو والقتل

تر جمد ، اور جب اس نے آزاد کیا تو ابتدا صحبی پائی ٹی اور حال باطن واقع ہوئی تو نوام آقا کودِ بدیا جائے گااوراولیا واپنے اختیار پر میں عفواور تل کے سلسلہ میں۔

تشری اور جب زید نے آزاد نبیس کیا تھا کہ زید مرگیا قاوجوہ ندکورہ کی وجہ ہے۔مصالحت تو باطل ہو پیکی ہے اور جدید مصالحت کو نی پانی نبیس کنی اس لئے نماام خالد کے دوالہ نبرہ یا جائے کا۔اوراولیا ،ووہی افتیا رسوگا کہ خواومعاف کردیں اور خواول کردیں۔

# ہاتھ کٹنے کے بدلے غلام پرس کرنے کا تھم

وذكر بعض السخ رجل قطع يد رجل عمدا فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد و دفعه إليه فاعتقه المقطوعة يده ثم مات من ذلك قال العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية وهذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن اليد ثم سرى إلى النفس ومات حيث لايجب القضاص هنالك وههنا قال يجب قيل ما ذكر ههنا جواب القياس فيكون الوضعان جميعا على القياس والاستحسان وقيل بينهما فرق

ترجمہ اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں ندکور ہے کہ کی شخص نے کسی شخص کا عمداً ہاتھ کا ٹالیں ہاتھ کا سنے والے نے اس شخص ہے جس کا ہاتھ کا ٹاگیا ہے ایک غلام پرمصہ لحت کر لی اور وہ غدام اس کو دیدیا لیس اس شخص نے جس کا ہاتھ کا ٹاگیا ہے اس کو آزاد کر دیا ، پھر وہ اس زخم ہے مرگیا تو محمد نے فر مایا کہ غلام جنایت کے بدلہ میں صلح ہوگا ، اس روایت کے آخر تک جوہم ذکر کر پچے ہیں اور اس وضع ہے اشکال وار دہوتا ہے ، اس صورت میں جب کہ اس نے ہاتھ کو معاف کر دیا پھر وہ نفس کی جانب سرایت کر گیا اور مرگیا۔ اس حیثیت ہے کہ وہ ہال (معافی والے مسئلہ میں) محصورت میں جب کہ اس نے ہاتھ کو معافی واجب ہے کہا گیا ہے کہ وہ ہال (معافی والے مسئلہ میں) ندکور ہے یہ قیاس واجب نہ ہوگا ، اور یہال (مسئلہ میں) گھڑ مایا ہے کہ قصاص واجب ہے کہا گیا ہے کہ وہ بیال (مسئلہ میں) ندکور ہے یہ قیاس کا جواب ہے تو دونوں وسفیل قیاس اور استخسان پر ہیں ، اور کہا گیا کہ ان دوڑ رہا ہے ورمیان فرق ہے۔

تشری یہاں سے صاحب مدائی میں ان فرماتے ہیں کدایک نسخہ میں توایسے ندکور ہے جیسے یہاں متن میں لکھا گیا ہے جس میں خودمجرم وہ غدام ہے جس کودیا گیا ہے اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں مجرم کوئی آزاد ہے جس نے مصالحت میں غلام مقطوع الیدکودیا ہے اور حکم دونوں صور تول میں ایک ہی ندکور ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ دوسر ہے نسخہ کے مطابق یہاں ایک اشکال وار دہوتا ہے جس کا حاصل رہے کہا گر مقطوع الید جنایت کو معاف کر دے ، اور پھر زخم کی سرایت ہے وہ مرجائے تو قصاص واجب نہیں ہوتا اور دوسرے نسخے میں جومصہ لحت ہوئی ہے وہ بھی گویا معاف کر دینا ہے تو پھر سرایت کی صورت میں قصاص کیوں واجب ہے؟

تو ہمارے مش کے نے اس کے دوجواب دیتے ہیں۔

۱- مسئلہ میں وجوب قصاص کا ذکر حکم قیاس ہے اور مسئلہ عفو میں عدم قصاص کا حکم حکم استحسان ہے ہذاا ب کو لی تعارض نہیں ہے۔
 ۲- بعض مشائخ نے جواب دیا کہ ان دونوں میں فرق ہے یعنی عفو کی صورت میں قصاص نہیں ہوگا اور سلح کی صورت میں قصاص واجب ہوگا وجہ فرق کو آگے بیان کررہے ہیں۔

#### وجهفرق

ووجهه أن العفو عن اليدصح ظاهرا لأن الحق كان له في اليدمن حيث الظاهر فيصح العفو ظاهرا فبعد ذلك وإن بطل حكما يبقى موجودا حقيقة فكفي ذلك لمنع وجوب القصاص أما ههنا الصلح لايبطل الجاية بل يقررها حيث صالح عنها على مال فإذا لم يبطل الجناية لم تمتع العقوبة هذا إدا لم يعتقه أما إذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من قبل.

ترجمہ اوراس کی وجہ یہ بے کہ ظاہر آباتھ کو معاف کردینا تھے ہے اس کئے کہ با متبارظاہر ہاتھ کے اندراس کا تن ہے تو خاہ اعظو تھے ہوگا ہیں اس کے بعد (سرایت کی وجہ ہے ) آسر چہ عنو حکماً ہاطل ہو گیا با متبار حقیقت عنوم وجود ہے پس بیعفو وجوب قصاص کورو کئے کے لئے کا فی ہے بہر حال یہاں مصالحت جنایت کو باطل نہیں کرتی بلکہ اسکو مقرر وصحتی کم کرتی ہے اس حیثیت ہے کہ اس حیثیت ہے بہت کہ اس مصالحت نے جنایت کو باطل نہیں کیا تو عقوبت (قصاص ممتنع نہ ہوگی یہ (عقوبت کا ممتنع نہ ہونا) اس بدلہ ہیں پرس کی ہے پس جب مصالحت نے جنایت کو باطل نہیں کیا تو عقوبت (قصاص ممتنع نہ ہوگی یہ (عقوبت کا ممتنع نہ ہونا) اس وقت ہے جب کہ اس نے غلام کو آزاد نہ کیا ہو بہر حال جب اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہوتو مسکمی تحریح اس طریقتہ پر ہے جس کو ہم سے بیل ذکر کر بیا ہوتو مسکمی تحریح اس طریقتہ پر ہے جس کو ہم

تشری بعض مش کئے جوان دونوں میں فرق کیا ہے بیاس فرق کی وجہ ہے۔جس کا عاصل بیہ کے کے صاحب بدنے جب ہاتھ سے معافی کر دیا قومعا فی ابھی بظاہر سی ہے اس لئے کہاس کوصاحب میں ہونے کی وجہ ہے معافی کاحق تھالیکن جب زخم کی سرایت سے دوم سی قاب ہونے کی وجہ ہے معافی معافی ختم ہوئی لیکن دھیقة جومعافی ہاتھ کے بارے میں وہ دے چکا تھا وہ باقی ہے لہذا شبہ ببیرا ہوئیا اس وجہ سے قصاص واجب نہ ہوگا ۔

اس وجہ سے قصاص واجب نہ ہوگا یعنی دھیقة عنو کا باقی رہنا وجوب قصاص کو ختم کرنے کے لئے کافی ہوگا اس لئے یہاں قصاص واجب نہ ہوگا ۔

گا بلکہ دیت واجب ہوگا ۔

سرہ مگریہ قصاص کا وجوب فقط ای وقت میں ہے جب کہ اس نے غلام کو تراو نہ کیا ہواورا گرغلام کوآ زاد ہوتو پھرضم وہی ہے جوگذر چکا ہے بینی قصاص واجب نہ ہوگا ،اورا خماق کوجد بیرائے شار کیا جائے گا۔

# عبد ماذون فی التجارة جنایت کرلے تو کیا حکم ہے

قال وإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية فعليه قيمتان قيمة لصاحب الدين وقيمة لأولياء الجناية لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد الدفع للأولياء والبيع للغرماء فكذا عبد الاجتماع ويمكن الجمع بين الحقين إيهاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولى الحاية ته يباع للعرماء فيضيهما بالإتلاف

ترجمہ ،اائند نے فرمایا اور جب کو کی جنایت کی اس ناوم نے جو ماؤ ون لہ فی التجارت ہے جادا نکداس کے اوپر بزار درہم (قرض) ہیں پس اس کوآتا نے آزاد کر دیا اور آتا کو جنایت کاعلم نہیں ہے تو آتا پر دوقیمتیں ہیں۔ایک قیمت صاحب دین کے لئے اورایک قیمت اولیاء جنایت کے سے اس کئے کہ آقانے ایسے دوخق تنف کے بیل جن میں سے برایک الگ الگ پوری قیمت کے ساتھ مضمون ہوتا ہے بیتی اولیا ، جنایت کے لئے ندم دینا ادغر ماء کے لئے بیچنا تو ایسے ہی اجتماع کے وقت ہوگا اور ممکن ہے رقبہ واحدہ سے دونوں حقوں کا اجتماع اس طریقہ پر کہ ندام ولی جنایت کودید یوج نے پھر نم ماء کے لئے بیچ دیا جائے تو ستی ان دونوں کا ضام من ہوگا ، تلاف کی وجہ سے تشریح خالد کے نعلام ماذون نے کوئی جنایت کی جس پر ہزار روپ قرض ہیں اور خالد کوا بھی اس کی جنایت کا هم نہیں ہوا تھ کہ خالد نے اس کو تراد کر دیا تو اب ستی پر ڈبل صان ہوگا ایک ولی جنایت کے لئے اور ایک صدب وین کے لئے قیمت اور قرض ہیں ہے جو مقد ارکم ہودہ و کو جنایت کے لئے واجب ہوگی اور قیمت اور ارش ہیں سے جومقد ارکم ہودہ و کی جنایت کے لئے واجب ہوگی اور قیمت اور ارش ہیں سے جومقد ارکم ہودہ و کی جنایت کے لئے واجب ہوگی ۔

کیونکداً سران دونو برحقوں میں ہے صرف ایک حق ہوتا تو '' قاپر ایک ضان ہوتا تو جب دوحقوں کا اجتماع ہوگی تو اب، وحقوں کا ضان واجب ہوگا ، کیونکہ اغر اد کی صورت میں غدام وں جنابیت کے حوالہ کیا جا تا اور قرض کے اندر اس کوفر وخت کیا جاتا۔

سوال انفرادا بوراضان واجب ہوئے ہے بیکہاں ازم آتا ہے کہ اجتماعاً بھی پوراضان واجب ہو ہے۔

جواب یہاں اس کا امکان ہے کہ ایک ہی غلام سے دونوں حق پورے پورے وصول ہو جا کیں ،جس کی ترکیب ہے ہے کہ نلاام و بی جنایت کے حوالہ کرویا قاس کا پوراحق ادا ہو گیا چرنا م کوفر وخت کر دیا جائے تو غراماء کا پوراحق ادا ہو گیا۔ بہر حال یہاں تقان دونوں حقوق کوضا نئح کرنے والا ہوا، جس کی وجہ ہے اس پرضان واجب ہوگا۔ جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

آ قاغلام مجرم کوآ زاد کردے آ قاپر دو گناصان ہے

بخلاف ما إدا أتلفه أجنبي حبث تحب قيمة واحدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء لأن الأجسى إلما ينضمن للمولى بحكم الملك فلايطهر في مقابلته الحق لأنه دونه وههنا يجب لكل واحد مهمانا تلاف الحق فلاترجيح فيظهران فيضمنهما

ترجمہ بخواف اس صورت کے جب کدندم کوسی اجنبی نے تعف کیا اس حیثیت سے کدا تا کے لیے ایک قیمت واجب ہوگی ورس قیمت کوا تا غرما ،کودید سے گاس سے کہ اجنبی آتا کے سکیت کے تھم سے ضامن ہوتا ہے پس ملک کے مقابلہ میں حق فاہر نہوگاس سے کہ حق ملک سے تعتمیا ہے وریبال صان واجب ہوا ہے ان دونوں میں سے ہرا یک کے سے حق کے اتلاف کی وجہ سے تو کوئی ترجے نہیں ہے پس دونوں حق طاہر ہوں گے پس آتا ان دونوں کا ضامن ہوگا۔

تشریک صورت مذکورہ بیں جب کہ آقائے مجرم غلام کوآ زاد کردیا ہے تو آق پرڈ بل ضان واجب ہے۔ لئیس اگر نیا مے نے جنایت کی اوراس پر قرض بھی ہے اورسی اجنبی نے اس نیار م کوتل کر دیا تو اجنبی پرصرف نیاام کی قیت ہے جوآق کو دک جائے گی۔اورآقاوہ قیمت قرض خو ہ کودیدے گاجا یا نکہ یہاں بھی اجنبی پرڈ بل صان واجب ہون چاہئے تھا۔

قاس کا جواب دیا کہ یہاں اجنبی پر جوستان واجب ہوا ہے وہ حق غریم یا حق وں جنایت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ملک آق کی وجہ سے ہو ملک حق سے قوکی ہوتی ہوتی ہوتی اور سے ور ملک حق سے قوکی ہوتی ہے ہذا ملک سے ہذا ملک سے ہذا ملک کے وجہ سے سے ور ملک حق سے تو کی ہوتی ہوتی واجب ہوگ اور آقا پر آزاد کرنے کی وجہ سے ضاب آرہا ہے وہ تقین کو احمال کی وجہ سے آرہا ہے وہ تقین کو احمال کی وجہ سے آرہا ہے ہوں اور سے جنرا جب و فول سے حق برابر کے ہوئے ق آقا ان دونوں کا ضامین ہوگا۔

## ماذ ونه باندی براس کی قیمت سے زیادہ قرض ہے اور اس نے بچہ جناتو قرض میں صرف باندی کو مااس کے بیچے کو بھی بیجا جائے گا

قال وإذا استدانيت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت فإنه يباع الولد معها في الدين وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها والفرق أن الدين وصف حكمي فيها واحب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء. فيمسري إلى البولند كتولند النمنزهونة بخلاف الجناية لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية

ترجمه الاثمرُ نے فرمایااور جب کے قرض لیااس باندی نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے اپنی قیمت ہے زیادہ پھراس نے بجہ جناتو قرض میں اس کے ساتھ بچے بھی بیجا جائے گا اورا اگر باندی نے جنایت کی ہو( پُھراس نے بچہ ٹندو ) قواس کے ساتھ بچینبیں دیا جائے گا اور فرق سے بے کہ قرض بائدی میں ایک صلی وصف ہے جو بائدی کے ذمہ میں واجب ہے جو بائدی کی اردن سے متعلق ہے بطور وصوایا لی ے تو حکمی وصف بچیک جانب سرایت کرے گا جیسے مرہونہ کا بچہ بخلاف جنایت کا اس نے کہ نوام کے ویٹ کا وجوب (جنایت کی وج ے) آتا کے ذمد میں ہےنہ کہ باندی کے ذمہ میں اور مداتی ہوگیا، باندی سے تعل حقیقی کا اثر اور وہ وینہ ہوایت اوصاف شرعیہ ہیں ہوئی ہےنہ کہ اوصاف هیقیہ ہیں۔

تشریح خالد کی ایک باندی ہے جس کوخالد نے تجارت کی اجازت دے رکھی ہے گر اس پر قرض چڑھا ہوا ہے جواس کی قیمت ہے زیادہ ہےاور قرض کے بعداس ماذونہ بائدی کو بچے ہوا۔ تواب اس قرض میں باندی کوفروخت کیا جائے گااور اس کے ساتھواس کے بچہ کو بھی فروخت کیا جائے گااورا کریمی صورت جنایت میں چیش کی ہو کہ بعد جنایت اس نے بچہ جنااور آتا نے میہ باندی ولی جنایت کوویی جابى تواب بائدى كے ساتھ باندى كا بجيبس وياجائے گا۔

بالفاظ ويكر جبلي صورت ميں مال كا تقم بچه كی طرف سرايت كرے گا اور دوسري صورت ميں مال كا تنكم بچه كی طرف سرايت نبيس كرتا۔ اور ظاہر ہے کہ قرض ایک وصف تھکمی ہے جو یا ندی کے ذرمہ واجب ہوا ہے جس کو یا ندی کی سرون ہے اس کوفر و خت کر کے وصول کیا ب تا ہے تو بیدوصف بچد کی طرف ایسے ہی سمرایت کرے گاجسے رہن کا قتلم و مدمر جو نہ کی طرف سمرایت کرتا ہے۔

اور جنابیت کی صورت میں اصل وجوب باندی نہیں جائے آتا پر ہے ہا۔ آتا اپنے اوپر وجوب کو باندی سے دکر کے ادا کرے گاتو آتا کا اس با ندی کودینا وصف تحکمی نبیس بلکه فعل حقیقی ہے ہندافعل حقیقی میں سرایت نہ ہو سے گی۔

جب غلام سی تخص کا ہواور اس کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ اس غلام کواس کے آتا نے آزاد کردیا پس غلام نے خطاء اس شخص کے ولی کول کردیا پس شخص کے لئے کیا تھم ہے؟

قبال وإذا كبان العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلاشيء له لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فيقيد ادعمي البدية عبلي البعاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لايصدق على العاقلة من غيرحجة

ترجمہ الم محدُ نے فرہ یا اور جب کہ کوئی نیار م سی شخص کا جواس کے بارے میں ایک شخص کا کہن ہے کہ اس نیلام کواس کے آتا زاد کروی ہے۔ اس نے خطاء اس شخص کے ولی کوآل کردیا تو اس شخص کے لئے بچھنہ ہوگا اس لئے کہ جب اس نے کمان کیا کہ اس کے آتا تا اس کو آتا اد کرویا ہے تو اس نے نیار م کے عاقلہ بردیت کا دعوی کیا اور غلام اور آتا کو بری کردیا مگراس کی بغیر ججت کے عاقلہ بردیت کا دعوی کیا اور غلام اور آتا کو بری کردیا مگراس کی بغیر ججت کے عاقلہ بردیت کا دعوی کیا اور غلام اور آتا کو بری کردیا مگراس کی بغیر ججت کے عاقلہ بردیت کا دعوی کیا اور غلام اور آتا کو بری کردیا مگراس کی بغیر جست کے عاقلہ بردیت کا دعوی کیا دور نیار م کو بالے گئے۔

تشریک ساجد خالد کاغلام ہے اور زید کا دعویٰ ہے کہ خالد نے اس کوآ زاد کر دیا ہے، اتفاق سے ساجد نے زید کے اولیاء میں سے سی کو خطاع قل کر دیا تو اب زید کو کچھ نہیں طے گا بینی دیت وغیرہ کچھ نہیں طے گا ، کیونکہ زید نے اپنے دعویٰ اور خیال سے بہڑا بت کیا کہ مہ جداور خالد دونوں پر کچھ ضان نہیں ہے کیونکہ مہ جدافر ساجد کے عاقلہ پر ضمان واجب ہے تو ساجداور خالد کے متعلق اس کا قول مسموع ہوگا اور ان دونوں پر ضمان نہ ہوگا۔ اور عاقلہ پر بھی ضمان نہ ہوگا۔ اور عاقلہ پر بھی ضمان نہ ہوگا۔ اور عاقلہ پر بھی ضمان نہ ہوگا۔ اور عاقلہ کے خداف زید کا دعوی قابل قبول نہ ہوگا۔

# غلام آزاد کردیا گیااس نے ایک شخص کو کہا کہ میں نے تیرے بھائی کوئل کیااور میں غلام تھا، وہ شخص کہتا ہے کہتم آزاد تھے کس کا قبول معتبر ہوگا

قال وإذا أعتق العبد فقال لرجل قتلت أخالك خطأ وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للصمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جماية العبد على المولى دفعا أو فداء وصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا صبى أو بعت دارى وأنا صبى أو قله لما ذكونا

ترجمہ اللہ گھڑنے فر مایا اور جب غلام آزاد کیا گیا ہیں اس نے کسی مخص ہے کہا کہ بیں نے تیرے بھائی کوخطاق آل کیا تھا حالا نکہ بیں غلام تھا اور اس دوسر مے مخص نے کہا کہ تو نے اس کوئی کیا تھا حالا نکہ تو آزاد تھا ہیں غلام کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ غلام ضمان کا منکر ہے اس لئے کہ نظام صمان کا منکر ہے اس لئے کہ نظام اس صورت میں ہے جب کہ اس کی رائی اساداس حالت معہودہ کی جانب کی ہے جو ضمان کے منافی ہے اس لئے کہ نفتگواس صورت میں ہے جب کہ اس کی رقیت معروف ہواور غلام کی جنابیت میں وجوب آتا پر ہوتا ہے با متب رغلام دینے کے یا فدید دینے کے اور ایسا ہوگیا جیسے کسی عاقل ، بالغ نے کہ کہ میں نے اپنی ہوئی کوطلاق دی تھی حالانکہ میں بچے تھا یہ میں نے اپنی ہوئی کوطلاق دی تھی حالانکہ میں گھڑون تھا حالانکہ اس کا جنوان جانا ہم ہوئی اس کے دور کے میں ۔ ۔

تشری ساجد خالد کا خلام تھالیکن خالد نے ساجد کوآ زاد کرویاب ساجد زید ہے کہتا ہے کہ جب میں غلام تھ تو میں نے تیرے بھائی کمر کو خطاء تن کی تھ جس کا مطلب سے ہوا کہ اس کا عنون آتا (خالد) پرواجب ہے۔

سین زید ساجدے کہتا ہے کہتونے بکر کو آزاد ہونے کی حالت میں قبل کیا ہے بینی ضان تیرےاو پر ہے۔

تو سوال ہے ہے کہ یہاں ساجد کا قول معتبر ہوگایا زید کا تو فرمایا کہ ساجد کا قول معتبر ہوگا۔ اس لئے کہ غلام اپنے او پرضان کے وجوب کا منصر ہے اور زید مرمی ہے کہ ضان تیرے او پر ہے اور ایسے مواقع میں منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوا کرتا ہے، اب رہی میہ بات کہ ساجد ضان

منکر کیے ہے؟

ت نایا که یونکه و قبل کی امنا دالیم حالت کی جانب کرر با ہے جس میں اس کے اوپر ضمان واجب نہیں کیا جا سکتا ، حالت معہود و ست مرادیجی ہے کہ اس غارم کی رقبت معروف وشنہور : و یونکه اس کا قول معتبر ، و نے کی صورت میں آتا پر ضمان : وگا ، خواواس غارم کوخوالہ نریت یا پچر فید بیادا کر ہے۔

اس کی تا ئىدىيى تىن جزئے بیش فرمائے۔

ا - ایک ماقل ، باغ شخص کہتا ہے کہ جب میں بچہتھ اس وقت میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تھی تو اس کا قول معتبر ہوگا۔

٢- سن في ابن أهر ال وقت يجا تفاجب من بجه تفاتواي كاتول معتبر موكار

-- میں نے اپنی بیوئی کوراس وفت طلاق دی تھی جب کہ میں جمنون تھا اور وو واقعۃ مجنون رو چکا ہے جس کی وجہ ہے اس کا ''فو ن معروف ومشہور ہے قوان تمام صور تو سیں اس کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ریمنفر ضان ہے اس طرح پہیے مسئد میں بھی منکر یعنی ندام کا قول معتبر ہوگا۔۔

ایک شخص نے کسی باندی کوآزاد کیا پھراس ہے کہا کہ میں نے تیراہاتھ کا ٹاتھا حالانکہ تو میری باندی تقاحالانکہ تو میری باندی تقی تو باندی کا قول معتبر ہے باندی تقی تو باندی کا قول معتبر ہے

قال ومن اعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وانت امتى وقالت قطعتها وانا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما اخذ منها إلا الجماع والغلة استحسانا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله

ترجمہ المُ ثُمَّدُ فَرْ مایا اور جس نے کسی باندی کو آزاد کیا گھراس ہے کہا کہ بیں نے تیراہاتھ کا ٹا تھا حالا نکہ تو میری باندی تھی اور باندی نے کہا کہ بیس نے تیراہاتھ کا ٹا تھا حالا نکہ میں جو باندی کا قول معتبر ہوگا۔ اور ایسے ہی جمعدان چیزوں میں جو باندی سے لی تی بولما وہ جماع اور کمائی کے استحساناً ، اور میشیخین کے نزو کیا ہے۔

تشری ساجدہ خالد کی باندی تھی خالد نے اس کوآ زاد کر دیا ب خالد ساجدہ ہے کہتا ہے کہ میں نے تیم اباتھ کا ناتھا جب کہ تو میری باندی تھی اور ساجدہ کہتی ہے کہ بیس بلکہ اس وقت ہاتھ کا ٹاہے جب کہ میں آزاد: وچکی تھی تو یہاں باندی کا قول معتبر ہوگا۔

اور جماع اور مکائی کے ملاوہ جو چیز بھی ساجدہ ہے لی تی ہواس میں یہی تھم ہے کہ یا ندی کا قول معتبر ہوگا۔ ہاں جماع میں آسر سے اختلاف ہوج ہے تواستحسانا آتا کا قول معتبر ہوگا۔اوراً سریمی اختلاف کمانی کے اندر ہوجائے تو بھی آتا کا قول معتبر ہوگا اور بیتکم استحسانا ہے اور حصرات شیخین کا فدہب ہے۔

### امام محمد كانقط نظر

وقال محمد لايضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها لأنه منكر وجوب الضمان إسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما في المسئلة الأولى وكما في الوطى والغلة وفي الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف

#### بالأحذمنها ثم ادعى التملك عليها وهسسي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليها

ترجمہ اورانا مخد نے فرمایا کہضمن نہ ہوگا آقائس چیز کا مگرای کا جو بعینہ قائم ہوتو آقا کو تھم دیا جائے گا اس کے واپس کرنے کا اس پر ابندگی پر) اس لئے کہ آقا وجوب ضان کا مشرب آقا کے فعل کی اسناد کرنے کی وجہ ایک حالت معبودہ (معروفہ) کی جانب جو ضان کے منافی ہے۔ جیسے پہلے مسئد میں اور جیسے وطی اور کمائی میں اور اس چیز میں موجود ہے آقانے باندگ کے فیصنہ کا اقرار کر بیا اس حیثیت ہے کہ منافی ہے جائے ہے کہ مال کے چراس نے وعوی کیا باندگ کے مالک ہونے کا حالانکہ وہ مشرہ ہے اور قول مشرمعتر ہوا کرتا ہے اسی وجہ سے تو آقا کو اس کی جانب واپس کرنے کا تھم دیا جاتا ہے۔

تشری پہلے مسئد میں شیخین کے نزدیک جماع اور آمدنی کے ملاوہ چیزوں میں بندی کا قول معتبر ہوگا جو شیخین کا ند ہب ب اورامام محمد کا قول میہ بے کشکی موجود کے علاوہ ابقید کی اور چیز کے روکا تھم ند ہوگا ،ابت اگر بعید وہی چیز موجود ہے تو آقا کو تھم دیا جائے گا کہ بیسامان اس کے حوالہ کر دو کیونکہ اس صورت میں آقا خود معتبر ف بے کہیں نے بیسامان باندی سے بیا جاور پھر آقا اس باندی کے ما مک ہونے کا بھی مدی ہوا ہے اور باندی منکر ہے بندا منکر کا قول معتبر ہوگا اور آقا کو واپس کا تھم ویا جائے گا۔

اور شنی موجود کے علہ وہ میں امام مجمد کے نزدیک آقا کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اس صورت میں آقا منکر اور بائدی مدعیہ ہے اور منکر کا قول معتبر ہوا کرتا ہے آقا کے منکر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے فعل کی اب دالی حالت کی جائب کی ہے جومعہو و ہے اور من فی ضان ہے کیونکہ وہ اس کی باندی تھی جیسے اس بنیاد پر پہلے مسئلہ میں غلام کا قول معتبر ہوا تھا اس لئے کہ وہ منکر تھا اور جیسے وطی میں اور کمائی میں آقا کا قول معتبر ہوا تھا اس لئے کہ وہ منکر تھا اور جیسے وطی میں اور کمائی میں آقا کا قول معتبر ہوا کہ تا ہے اس کی باندی تھی دلیا آر ہی ہے۔

# شيخين کي دليل

و لهـمـا أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلايكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقات عينك اليمني وعيني اليميمي صحيحة ثم فقئت وقال المقرله لا بل فقأتها وعينك اليمني مفقؤة فإن القول قول المقر له

ترجمہ اورشیخین کی دلیل ہے ہے کہ تنا نے صان کے سبب کا اقرار کرلیا پھرالیں چیز کا دعوی کیا جواس کو صان ہے مجرکر دی تواس کا قول معتبر نہ ہوگا جیسے کسی نے غیر ہے کہ کہ میں نے تیری دائیں آئھ پھوڑی کھی حامانکہ میری دائیں آئکھ کھوڑ دی گئی اور مقرلہ منظر نہ ہوگا جیسے کسی نے غیر بھوڑ دی گئی اور مقرلہ نے بہانہیں بلکہ تو نے اس کو بھوڑ اتھا حالانکہ تیری دائیں آئکھ پھوٹی ہوئی تھی پس مقرلہ کا قول معتبر ہوگا۔

تشریک حضرات شیخین فرماتے ہیں کداولا آق نے بیر کہ کر کہ میں نے بیر معان اس بائدی کالیا ہے، سبب ضمان کا اقر ارکر لیا ہے اور پھر یوں کہہ کر کہ میں نے تو جب لیا تھا جب کہ میری باندی تھی ، صان ہے برائٹ کا دعویٰ کرتا ہے اورا یسے تحص کا قول غیر معتبر ہوتا ہے۔ بہذا میہاں آقا کا قول غیر معتبر ہوگا۔

اس کی تو شیخ اس مثال ہے ہو سکتی ہے کہ ایک شخنس اقر ارکرتا ہے کہ میں نے تیری دائیں آٹھ پھوڑی تھی کیکن اس وفت پھوڑی جب کہ میری آٹکھ بچے تھی اور میری آٹکھ بعد میں پھوڑی گئی ہے آگر اس کی آٹکھ پہلے ہے بچوٹی ہوئی تھی تو مقر پر آٹکھ کا ارش واجب ہوتا اور اگر سیح جوٹی تو قصاص ہوتا مگریہاں بعد میں وہ کسی اور نے پھوڑ دی تو کل قصاص نہ ہونے کی وجہ سے قضاص بھی ختم ہو گیا اور ارش بھی۔ بہر حال مقرکتا ہے کہ میں نے تیری آنکھ جب بھوڑی تھی جب کے میری آنکھ ٹھیکتھی اور مقرلہ کہتا ہے کہ جب بھوڑی جب کہ تیم ی سنکھ بھوٹی ہوٹی تھی تو یہاں مقر کا قول معتبر نہیں بلکہ مقرلہ کا قول معتبر ہوگا ، نبذاای طرح مسئلہ مذکورہ میں بھی مقرلہ یعنی باندی کا قون۔ معتبر ہوگا۔۔

# شيخين كانقط نظر

وهـذا لأنه ما أسند إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي إذا أحـده وهـو مستأمن بخلاف الوطى والغلة لأن وطى المولى أمته المديونة لايوجب العقر وكذا أحذه من غـلتهـا وإن كـانـت مـديـونة لايـوحـب الـصــمـان عـليـه فـحصل الإسـاد إلى حالة معهودة منافية للضمان

ترجمہ اور بیاس سے کہ آقانے نعل کی اسادالی حالت کی جانب نہیں کی جوشان کے منافی ہواس لئے کہ آقابا ندی کے ہاتھ کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ کا ٹا ہو حالا نکہ وجمہ بونہ ہوا ورایسے ہی مسلمان حربی کے ماں کا ضامن ہوتا ہے جب کہ مسلمان نے اس کولیا ہواور وہ مسلمان مت من ہو بخل ف وظی اور کما کی ہے اس کے کہ تقا کا وظی کرنا اپنی مدیونہ ہاندی سے عُقر کو واجب نہیں کرتا اور ایسے ہی آقا کا لین اس کی کمائی سے اگر چہ وہ مدیون ہو آقا پر منہ ن کو واجب نہیں کرتا تو فعل کی اسنا داری حالت کی جانب حاصل ہوئی جو معروف ہے حتمان کے من فی سے۔

تشری شیخین فر ، نے ہیں کہ ہم نے آقا کے لینے کے اقرار کواس لئے ضان کا سبب قرار دیا کی بیمکن ہے کہ باندی اور غاہم ہوتے ہوئے بھی آقا پراس جرم کا ضمان واجب ہوسکتا ہے لیعنی وجوب ضمان اور مملوک ہونے میں کوئی من فات نہیں ہے کیونکہ اکر آقا نے اپنی باندی کا ہاتھ کاٹ لیااوراس پر سک کا قرض ہے تو باندی ہونے کے باوجو داآقا پرضمان واجب ہوگا۔

ای طرح اگرایک مسلمان اون لے کردارالحرب میں آیا اور وہاں کسی کافر کا مال میا اور وہ حربی بھی مسلمان ہو تردارالسلام میں آگیا اب مسلمان اقر ارکرتا ہے کہ میں نے تیرا مال جب نیا تھا جب کہ تو کا فرتھا اور دوسرا کہتا ہے کہ جب لیا تھا جب کہ میں مسلمان ہو چکا تھ ، تو یہال مقرلہ کا قول معتبر ہوگا۔ اور مسلمان پر ضان واجب ہوگا ، کیونکہ جس طرح فعل کی اسناد پہلے مسئلہ میں ایسی حالت کی ج نب نہیں ہے جو من فی ضمان ہو۔ ( کمامر ) یہاں بھی فعل کی اسناد ایسی حالت کی جانب نہیں جو من فی ضمان ہو کیونکہ فی الجملہ حربی کا مال لینا بھی قابل خوان ہو کے البیار کوئی حربی امان لیکردارالاسلام میں آئے اور کوئی مسلمان یا ذمی اس کا مال لے لیوضان واجب ہوگا۔

سوال تو پھر شیخین نے وظی اور کمائی کی صورت میں کیوں ہوندی کا قول معتبر نہیں مانا بلکہ آقا کا قول معتبر مان ایا ہے؟ جواب اس لئے کہا گرآقا اپنی مدیونہ باندی ہے وظی کر لئے تو آقا پر کوئی صان یا کوئی عقر واجب نہیں ہے ای طرح اگر آقا پی مدیونہ

باندی کی کمائی میں ہے کچھ لے لئو آ قاپر کوئی ضان واجب نہیں ہے۔

لہٰذاان دونوں صورتوں میں جب آق بول کے کہ میں نے وطی کی تھی یا کما کی لی تھی ، گراس وقت جب کہتو میری بائدی تھی تو آقائے فعل کی اٹ داس حالت معبودہ کی جانب کر رہاہے جو منافی ضان ہے اور ان دونوں کے ملاوہ میں منافات ثابت نہ ہو تکی ،اس لئے تمام صورتوں میں بائدی کا قول معتبر ہوااور فقط ان دوصورتوں میں آقا کا قول معتبر ہوا ہے۔

# غلام مجور نے آزاد بچہ کو کسی مخص کے لی کرنے کا حکم دیا، بچہ نے اسے لی کردیا تو کس پر کیا چیز واجب ہوگی

قال وإذا أمر العبد المححور عليه صباحرا بقل رحل فقتله فعلى عاقلة الصبى الدية لأنه هو القاتل حقيقة وعمده وحطأه سواء على ما بينا ولاشىء على الآمر وكذا إذا كان الآمر صبيا لأبهما لايؤاخذان بأقوالهما لأن السرة اخدة فيها باعتبار الشرع وما اعتسر قولهما ولا رحوع لعاقلة الصبى على الصبى الآمر أبدا ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لقصان أهلية العبد بخلاف الصبى لأنه قاصر الأهلية.

تشریح ۔ کسی ملام مجور نے یا کسی چھوٹے بچے نے کسی دومر ہے تجوٹے آزاد بچہ وقتم دیا کہ فی رشخص کوتل کرد ہے جذا اس بچے نے فلاں کوتل کردیا تو دوتوں صورتوں میں قاتل بچے کے عاقلہ پرویت واجب ہوگی۔اور غلام مسلم اور میں آمر پر بچھواجب شہوگا۔ یونکسه قتل ان دوتوں کی جانب ہے نہیں ہوا۔ بلکہ امور بچے کی طرف ہے تال کا صدور ہوا ہے لہذا عمد اقتل ہوا ہو یا خطا بہر دوصور ہے بچہ کے عاقلہ پردیت واجب ہوگی۔ پچر بچوں کے اقوال غیر معتبر ہوت میں البتہ پچھافعال میں جومعتبر ہوتے میں خصوصاعتا ن جل کے سلسد میں اقواں بچوں کے قال میں ہوتے اس لئے آمر بچہ کا قول بالکل غیر معتبر ہوگا۔لیکن غلام کے اقوال فی نفسہ قابل امتباریل میں البتہ بی معتبر ہوگا۔لیکن غلام کے اقوال فی نفسہ قابل امتباریل میں مورت میں گئر یہاں حق موں کی وجہ ہے اس کا امتباریل قدر ہوا بذا اگر چہ مارش ختم ہوج کے قواس لئے اس کے اس قول پرمواخذہ ہوکا اور بعد عمر بھی کے معتبر جس بچے نہ تس کیا تھا اس کے ماقلہ کو تن ہوگا کہ وہ اوا کی ہوئی دیت اس غلام ہے وائی لئے اس کے اس قول پرمواخذہ ہوگا کہ وہ وادا کی ہوئی دیت اس غلام ہے وائی لئے اس کے اس قول ہوگئی مورت میں محتبی ہوگا۔ کسی ایسے کہا تھی اس کے میں قدر کوتی ہوگا۔ کسی کسی کسی کے کہا تھی اس کے میں قدر کرد کی مورت میں جسی کہی کے دور اس سے دور میں کے بیا کہا تھی اس کے میں البیا ہوگا کہا تا ہوگا۔

غلام مجور نے کی کے غلام کوایک تیسر کے فل کے لگر نے کا حکم کیا اور مامور نے لگر دیا تواب کیا حکم ہے قال و ک ذلک إن أمر عبدا معاه أن یکون الآمر عبدا والمأمور عبدا محدور اعلیهما یحاطب مولی الهاتل بالمدوم أو الفداء و لا رجوع له على الأول في الحال ویجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء و قيمه العبد لأنه عير مصطر في دفع الريادة و هدا إذا كان القبل حطاً و كذا اذا كان عسدا والعبد القابل صعبرا لان عسده

#### حطأ أما إذا كان كيسرا يحب القصاص لجريانه بين الحر والعبد

ترجمہ الم کہ نے فر ، یا اور ایسے بی جب کہ نلام کو تھم دیا ہواس کے معنی ہے ہیں کہ آمر غلام ہوا اور ما مور نلام ہو جود ونوں مجھور ہون و قاتل ندام کا آقا غلام دینے یا فدید دینے کا مخاطب ہوگا اور اس آقا کے لئے فی الحال اول پر رجوع کا حق نہ ہوگا اور واجب ہے کہ ہے آقا بعد عتق فدید اور ندام کی قبہت میں سے اقل کا رجوع کر حوث کر دینے میں مضطر نہ تھا ، اور ہے جب کہ قتل فدید اور ندام کی قبہت میں جب کہ اس کئے کہ ہے (قاتل کا آقا) زیادہ کردیے میں مضطر نہ تھا ، اور ہی جب کہ قتل خصاص واجب ہوگا تا اور ایسے بی جب کہ وہ بڑا ہوتا قصاص واجب ہوگا تا زادا در غلام کے درمیان قصاص کے جاری ہوئے کی وجہ ہے۔

تشریک اگرایک غام مجود نے دوسرے کے نوام مجور کوسی کے آل کا ظلم کیا ہواور یا مور نے آل کردیا ہوتواب کیا تھم ہے؟ نواس نی تفصیل میہ ہے کہ جب مامور پینی قاتل بالغ ہواوراس نے بیر کت عمراً کی ہوتو قصاض واجب ہوگا کیونکہ نما ماورآزاد کے ورمیان قصاص چلتا ہے۔

اوراً برقاتل بچہوۃ عداورخطاء دونوں صورتوں میں اوراً مربزا ہے لیکن قبل خطاء ہے تو ان تینوں صورتوں میں ایک تکلم ہاور وہ سے بہ کہ قاتل نام کوولی جنایت کے حوالہ کردے اور چاہے و اس کا بہ کہ قاتل نام کوولی جنایت کے حوالہ کردے اور چاہے و اس کا فدید اور چاہے اور کا کہ جائے ہے ہے تا اس کے اور کا دیا ہے کہ کہ کا تا تا اس سے ابھی کوئی مطالبہ بیس کر سکتا ، البتداس کے تا داور ویے کے اس سے ضان واپس لے سکتا ، البتداس کے تا داور کے سان واپس لے سکتا ہے۔

سوال كتناوايس كيا؟

جواب . . . قاتل غلام کی قیمت اور فدریس سے جوٹسا بھی کم ہوا تنا لے گا۔

سوال تيت كم باورفدية يادوب حالانكه آقاف فديدادا كياتها توفديدوايس ليناحات

جواب جب تیرے اوپر فدیدواجب نہیں تھا تو تو نے فدید کیوں دیا تھا کیونکہ شرع آتا کو اختیارتھا کہ جیاہے قیمت دیدے اور جاہے فدیدادا کردے بینی آتازیا دہ دینے میں مضطر نہیں تھا۔

## نلام نے دوآ دمیوں کوعمد اُقتل کیاان دونوں مقتولوں میں سے ہرایک کے دوولی تنھان دونوں ولیوں میں ہے ایک نے معاف کردیا تو قصاص ساقط ہوگا

قال وإذا قتل العدر حلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليى كل واحد منهما فإن المولى يدفع مصده إلى الآخريس أو يفديه بعشرة آلاف درهم لأنه لما عفا أحد وليى كل واحد منهما سقط القصاص واسقلب مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألها وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقى النصف

ترجمہ المائنڈ نے فرمایا اور جب کہ غلام نے دو شخصوں کوعمدا قتل کر دیا اور ان دونوں مقتولوں میں سے ہرا یک کے دو دو ولی ہیں تو ان

وونوں میں سے (ہ ایک نے دوویوں میں ہے )ایک نے معاف کردیا قو آتا ناام ساتصف کو بقیدہ وو سے کا دیا نام کا فعدیدا س درہم د سے گاال کئے کہ جب دونوں میں ہرایک کے دوولیوں میں سے ایک نے معاف کردیا قو قصاص ساقو ہو گیا اورقصاص مال س بدل گیا ہیں ایسے ہو گیا جیسے شروع بی سے مال واجب ہوا ہوا وربیاس لئے کدادلیا ، کاحق ہے غام کی گرون یا جیس ہڑار میں ہے اور تحقیق کددونوں معاف کرنے والوں کاحق ساقط ہو گیا اور وہ تصف ہے اور نصف ہاتی رہا گیا۔

تشری نیدخالد کا غلام ہے زیدنے مطبع الرحمن اور مرغوب دونوں وعمد اقتل کر دیا تو اس پر قصاص واجب تھا کیکن صورت ہے: ونی کہ طبع الرحمن کے دوولی بیں۔ راشداور ناظم ،اسی طرح مرغوب کے دوولی بیں مزمل اور مدیژ ۔

اب صورت میں ہوئی کہ ابھی قصاص نہیں ایو گئی تھا اس سے پہلے ہی راشداور مزمل نے اپنا تن معاف کروی قربی اب قصاص نہیں ہوجا سکتی ، البتہ ناظم اور مدرژ کے بئے دیت واجب ہوگ ، یا '' قواس ندام وال دوٹوں کے حوایہ مرد نے کین دیت تنتی ہوگی ،اور ناہم مکتی دیوب سے گااس کومصنف میہاں بیان کردہے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اگرا قاندام دینا جائے باتی ماند و دونوں کو بھنی ناظم اور مدثر کوسے نب آ دھانیا، م مطے گا ،اورا کرآ قافد سیادا کرنا جا ہے۔ ان دونوں کوصرف دی ہزار درہم دے گا۔ جس کود و دونوں آ دھی آ دھی تقسیم کریس ہے۔

کیونکہ جب دو نے اپناخی معاف کردیا تو قصاص تو ساقط ہوگیا اور ان واجب ہوگا گویا کہ ابتدا ،ہی ہے مال واجب ہے۔ اور مال کی معقد اراس کے مقر رجو کی کہ اگر وہ جا در ول حقد ارجو تے تو دفع غدام کی صورت بین ان جاروں کا استحقاق صرف ایک غدام بین تھا اور جب چار ہیں ہے دو نے اپناخی معاف کردیا قوحی بین ہے اور حاس قط ہوگیا اور صرف آ دھا باتی رہا ابند اہم نے کہا کہ ان وفوں کا ند مجرم آ دھا سے گا اور اگر آ تا فدرید ویتا تو فدریکی صورت بین ان جاروں کا حق شین مناور میں ہوئے۔ دہ جنسوں کی ویت اتن ہیں ۔ وتی ہے لیکن جب جار میں ہے دو نے اپناجی معاف کر دیا تو نصف حق ساقط ہو کر صرف نصف باتی رہ گیا۔ ابندا ہم نے کہا کہ اس صورت ہیں آت ویصرف دی ہزار درہم واجب ہوں ہے۔ ۔

# غلام نے دونوں کوعمدا قتل نہ کیا ہو بلکہ ایک کوعمدا اور دوسرے کوخطا قتل کیا پھر آل عمدے دو ولی تنصے پھران میں سے ایک نے قصاص کاحق معلق کر دیا تو اب قصاص ساقط ہوجائے گا

قبال كان قتل أحده ما عمدا والآخر خطأ فعها أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بحمسة عشر ألعا حمسة آلاف للدى لم يعف من وليي العمد وعشرة آلاف لوليي الحطأ لأنه لما انقلب العمد مالاكان حق وليني الخطأ في كل الدية عشرة آلاف وحق أحد وليني العمد في نصفها خمسة آلاف والاتضايق في الفداء فتجب خمسة عشر ألفا

تر جمہ کیں اگراتا تا اس کا فدریاد سے ان دونوں میں ہے ایک کوئد آاور دوسرے کو فطاقتل کیا ہوئیں تھ کے دولیوں میں ہے ایک ہے میں انسان ہوئیں تھ کے دولیوں میں ہے میں انسان کے جس کے ہم کہ دولیوں میں ہے میں انسان کے جس کے ہم کہ اور میں ہے میں انسان کے جس کے دوولیوں کے اس لئے کہ (ولی کے معاف کرنے ہے ) جب عمد آمال ہے جمل کیا تو فیصات و یا میدوں کا حق ہوری ایس میں انسان کے دوولیوں کے اس میدوں کا حق اضاف کرنے ہے کہ آمال ہے جمل کیا تو فیصات و یا میدوں کا حق اور کی ایک کا حق اضاف و یہ میں پائے ہم اس بار ہے اور فیدیوں میں ہے ایک کا حق اضاف و یہ میں پائے ہم اس بار ہے اور فیدیوں سے میں والی تھی آئیں ہے جس بار ہے اور فیدیوں میں ہے ایک کا حق اضاف و یہ میں پائے ہم اس بار ہے اور فیدیوں سے میں انسان کے دولیوں گے۔

آتشری آندنیام نے دولوں وحمد قبل نہ میں ہو بکدایک وحمدااور دوسرے کوخط قواب قصاص ساقط ہو گیا۔اب آقا کیا سرے گاتواس کی اور قبل تیں۔

-6-10-55 -1

۱۳ فریز ساها

# اگرآ قانلام ديناجا ہے تواس كاطريقه كاركيا ہوگا،اتوال فقهاء

وان دفعه اليهم أتلاثا ثلثاه لولبي الحطا وثلثه لغير العافي من ولبي العمد عبد أبي حيفة وقالا يدفعه أرباعا ملاثة أرساعه لولبي الخطأ وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق الممازعة فيسلم النصف لولبي الحطأ ملامسارعة واستنوب مسسارعة العريقيين في السصف الأخر فيتنصف فيلهذا يقسم أربساعها

نز جمہ ۱۰۱۰ یا تا خارم یا منظور رہے تو اومیا ، و خلام اثلاثا و نادم کے دو آمک نصائے دو توں و لیول کے لئے اوراس کا ثعث عمر سے ، اور و دیوں علی منظور رہے تو اومیا ، و خلام اثلاثا و سے نادم میں دو تا ہے ۔ اور اس کے بنا اور اس کے بنا اور اس کا ایک چوتی آل و اس کے اور اس کا ایک چوتی آل و اس کے اور اس کا ایک چوتی آل و اس ماحیوں کے زو کیا تقسیم من زعت کے طریق پر ہے بہذا اس کے بندا اس میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اس میں دو ہو سے نور و اس میں میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اس میں دو ہو سے کا دور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور سان میں جانے کا جذا ہو ہا ہو ہوں دوس ہے ہوئیں گی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا اور دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت بوئر نے برابر ہوگی تو نصف آخر آدھا ہوں دوس سے نصف میں فریقین کی من زعت بوئر نوب ہوئیں میں فریقین کی من زعت بوئر نوب ہوئیں میں فریقین کی من زعت بوئر نوب ہوئیں میں میں فریق ہوئیں میں میں میں نوب سے کا میان ہوئی ہوئیں کی میں نوب سے کا میان ہوئی کے دو نوب کیا ہوئی کی میں نوب سے کا میان ہوئی کی میں نوب سے کا میان ہوئی کیا ہوئی کی میں نوب سے کا میان ہوئی کی کر نوب سے کا میان ہوئی کی کر نوب ہوئی کر نوب ہوئی کی کر نوب ہوئی کر نوب ہوئ

تشری ایر تا بی نادید میناند مین جانان و بین جانات و امام دوخیفه بازد کید ندام مینی عقیم بول گان میل سے دوتو و بیاب ان والت با نین سادراید و لی مرکوبس میری فیلیس کیا ہے۔

اورسائين ئن أزو كيال فارم أي رفض بول كان على ستقين اول كاور يك ثاني كا بولاً-

سائن کتے اس کو لینے کا حق میں وہ وال فریق کا حق تھا جس میں ہے ہو فریق اس ناام کو لینے کا حق رکھتا تھی تگر کیا کیا ب سے نا امرتو ایک ہی ہے اس وجہ سے دخید را مدائی میں ہے وولوں کو فریتا ہے۔

تا ہم نے نور کیا تو کیا ہے۔ منظم ہونی کہ بیان خط واحق والی ہوئی وجہ سے غلام کا نصف تو انہیں بغیر کی منازعت کل کیا ہا ہوئی وہد سے غلام کا نصف تو انہیں بغیر کی منازعت کل کیا ہا ہوئی وہد سے غلام کا نصف ہم کو ہوئی وہ ہارات ہوئی وہا ہاں خطاج ہے جہزار بھی نصف ہم کو منا ہا ہے۔ اور وال ہم جا ہوئی ہے کہ بھی تو ہی ہوئی وہا ہے۔ اور وال ہم خوال کے میں جو تھائی ہم الاورولی محمد منا جا ہے۔ تو اس من زعت کی وجہ سے اس نصف کو ان کے درمیان اس من رائی کے بعد اب والیان خطا کے تین چو تھائی ہم الاورولی محمد کا اورولی محمد کا اورولی میں اور کی میں ہو تھائی ہم الاورولی میں الا

## خلاصة كلام مساحبين كيزويك بثواره منازعت كطريقه پر جوگاجس كي تفصيل بيه جوند كور جونى ن ا مام ابوصنیفہ کے نز دیک غلام کوعول اور ضرب کے طریقہ برتقسیم کیا جائے گا

وعسده ينقسم بنطريق النعول والممضاربة أثلاثا لأن الحق تعلق بالرقبة أصله التركة المستغرقه بالدبون فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف ولهده المسألة بظانر وأضداد دكرباها في الربادات

ترجمه اورابوصنیفهٔ کنزویک نوام حول اور نسرب کے طریقہ پہنتیم کیا جائے ٹانٹین جنے کرنے اس لیے کہ حق غلام کی ٹردن سے متعلق ہےاں کی اصل وہ ترکہ ہے جوقر ضوں ہے گھر اہوا ہے ایس ان دونول ( دلیان خطاء ) کو بھر، بسکل ثمریک کیا جائے گااد رولی ٹھرکو جس ب نصف شریک کیا جائے گا اور اس مسئلہ کی بہت تی نظیریں اور اضداد ہیں جن کوہم نے زیادات میں ذکر کیا ہے۔

تشریح امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک میتقتیم عول کے طریقہ پر ہوگی یعنی جس طرع عوب کے اندر تمام ورثا ،گھنٹی میں شریک ہوئے جی یبال بھی ان دونول کو کھٹی میں شرکی رکھا جائے کا۔اوراس کی صورت میں نے کہان کے حق میں بہی تناسب ہے کہ و بیان خطاء کا حق ولی عمدے دوگنا ہے اور ولی عمد کا حق ان کے نقل ہے آ وحیاہے ہندا اس نسبت کے جندر نقیم کے لیے ۱۳ سے اور ولی عمد کا حق ان کے حق ے آ دھا ہے لہذااس نسبت کے بقد، تقیم کے سے استقیم ضرورتی ہوگی ، ہذا جب استقیم ہونی قرفدام کے الرجھے کئے گئے اور ولیان خطاء کوان میں سے دواور ولی عمد کوایک دیا گیاہے۔

کیونکہ حق کی کمیت میں جو تناسب ہو گا حق کے بدل ہے اندراس تناسب کو برقم اررحنا ضروری ،و کا اور و دیباں اثوا ٹانشیم نے بغیر نہیں ہوسکتا لہٰذاغلہ م کوا ثلاثاقشیم کرنا پڑ ہے گا۔

ورنہ تو ہر فریق کا حق بوری گرون کے سماتھ وابستا ہے اور میر میقدا ختیار کے بغیر مسئد حل ندہ و کا ہذا سب کو می میں شامل کرویا گیا۔ جیسے اً سرز بدم رپ نے اور اس پر بہت ہے قریضے ہوں کہ زید کا تہ کہا نہ تمام قرضول کی ادائیگی کے بنے نا کافی ہوتو وہاں بھی یہی حول در ضرب كاطريقة كام مي لاياجاتا ب(تفصيل سَ لِنَهُ و يَعِيدُ درس سراتي)

آ کے مصنف فرماتے ہیں کہاس مسئلہ کی پچھ نظا مر واضداد ہیں لیعنی پچھاس کے شل ہیں اور بجھاس کے خلاف ہیں جمن کوہم نے زیادات میں ذکر کیا ہے۔ صاحب مدائی کھی ایک کتاب کا نام زیادات ہے نیز اس کی ایک ضد مداید تا کہ ایم موجود ہے۔

# ا یک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشتر ک ہے اس غلام نے ان دونوں کے قریب کوئل کردیا ان دونوں میں ہے ایک نے معاف کر دیا تو قصاص باطل ہے

قبال وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما أي قريبا لهما فعفا أحدهما بطل الجميع عبد أبي حيفة وفالا يـدفـع الـذي عـهـا نصف بصيبه إلى الآحر أو يفديه بربع الدية ودكر في بعص النسح قتل وليا لهما والمراد الـقـريب أيضا وذكر في بعض النسخ قول محمد مع أبي حيفة وذكر في الريادات عبد قنل مولاه وله اسان فعها أحد الامين بطل ذلك كله عبد أبي حبيقة ومحمد وعند أبي يوسف الحواب فيه كالحواب في مسألة الكتاب ولم يذكر اختلاف الرواية ترجمہ الاہم نے فرمایا اور جب کہ و مختصوں نے درمیان ایک غلام ہولیں اس خدام نے ان دونوں کے قریب کوئل کر دیا ہیں اس دہ نوں رہیں اس خدام ہولیں اس خدام ہوئیں اس خدام ہوئیں اس خدام ہوئیں اس خدام ہوئیں ہے وہ ایک نے معاف کیا ہے وہ این صفحہ کا خداف دوسر نے وہ سے گا ہوائی کا میت کے چوتی فی کے ساتھ فدیدادا کرے گا۔ اور جائی صفح کے بعض شخوں میں فد ور ہے اس نے اور لیا لھما اللہ دائیں ہے بھی قریب ہم او ہا اور بعض شخوں میں گاہم کی تو انگا ہو حذیفہ کے ساتھ فدکور ہے اور زیادات میں فدکور ہے کہ ایک شلام نے اپنے آتا تو کوئی بیااور اس کے دوئر کے جی نیس نیس دوئر کو میں سے ایک شام محاف کر دیا تو بیسب باطل ہو گیا الا وحشیفہ اور ایک ہو کہ اس میں وہی جو اب ہو بیاں تیا ہے کہ مشدیل جواب ہوادر اہم محکم نے زیادات میں اور جامع صغیر میں بیم سید بیان کرتے ہوئے روایت کے افتراف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جو بیہاں تیا ہے۔

تشريح. ١٠٠٠ سئله من إلى بي تيس بحص كي بيل-

- ۱- جامع صغیر کے شخوں میں یہاں انتاء ف ہے بعض میں ہے فی قتب ل مولّی لھمااور بعض میں سے قتبل ولیا لھما ہبر صال مطلب دوٹول کا ایک ہے۔
- ۴- ہائے صغیر کے بعض نسخوں میں اہام محمد کا قول اہام او حضیفہ کے سرتھ بتایا ہے لینی ان دونوں کا ایک قول ہے اور یہالگامٹر کا قول اماکا ویوسٹ کے ساتھ بتایا ہے اور یہی اشہرے۔
- ۳- زیادات کا ایک جزئید مصنف نے چین کیا ہے کہ ایک ندام نے اپنے آتا کو گول کر دیا اور اس متنول آقا کے دولڑکے جیں جن کوقصاص پینے کاحق تھ لیکن ان دونوں جیں سے ایک نے قاتل خارم کومعا ف کر دیا۔ تو طرفین کے نزدیک سب کچھ باطل ہو گیا یعنی نہ قصاص رہا ور ندہ ل۔ اور او مرابو یوسف کے نزدیک یہاں بھی وہ تکم ہوگا جوج مع صغیر کے مسئلہ بیں ۔ صرحبین کا مسلک بیان کیا گیا ہے اور روایت کا اختاا ف فدکورنہیں جکہ عدف ف تموں ہے کہ او یوسف ہے گئے جی اور طرفین کیا گیا تیں۔
- ۳ مئد کی وضاحت زیداور بکر دونون کا ایک مشترک نارم ہے نیازم نے سے بدمعاشی کی کہ زید کے باپ کوتل کر دیااور بکر کے باپ کوچی قتل کر دیا تو ان دونوں کوچی قصاص حاصل تھالیکن زید نے اس غلام کومعاف کر دیا تو امام الوصنیفہ کے نزو کی بحر کا جی بھی باطل ہو کیا بیچن اب نہ وئی قصاص کے سکتا ہے اور نہ مال نہ زیداور نہ بکر۔
- اور صاحبین کا ند بہب یہ ہے کہ صورت نڈیورہ میں جب کہ آ دیھے ندام کا ، سک مثلاً زید ہے اور " دیھے کا بھرتو زید کے نصف کا بھی ، سُ بَعربی ہوگا یعنی اَّ سرزیداس کومنظور کر لے تو اب ندام میں دونوں کی ملیت ارباعاً ہوگی یعنی بھر کی ہم/ااورزید کی ہم/ایازید نصف ک نصف کا فدید ویدے لیعنی دیت کا ہم/ااوا کروے۔
- ۵- یبال مصنف نے اور ما ابوہ نیفا اور صاحبین کے مسک پرولیل بیان نبیل فروانی کراوام میں حب کی ولیل کا خلاصہ میہ ہے کہ معافی ت
  پہلے دونوں کا حق بن کر قصاص واجب ہو چکا تھا جس میں شیوع ہے لکیت میں شیوع ہے اب جب زید نے معاف کر دیو تو اس
  کا حصّہ ساقط ہوا۔ اور حسب سابق بحر کا حق مال سے بدل تی اور بکر کا حصّہ نصف ہے مگر اب اس میں تر دو ہو گیا کہ جو وال میہ بکر کو دیو یو
  جو سے گائے وان ہے نصف کا بدل ہے جیسے اس میں میا احتمال ہے کہ شاید میدائی کے ضف کا بدل ہو جو بکر کا ہے ایسے ہی اس میں میں ہو۔

ا حتمال ہے کہ دوسر ہے نصف کا ہوجس کومعاف کیا جا چکا ہے۔ بہر حال اس میں بیتر دو ہو گیا اور مال شک اور تر دو کی وجہ ہے وا : ب نہیں ہوا کرتا۔

### امام ابو بوسف کی دلیل

لأبي يوسف أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل الشيوع لأن ملك المولى لايمنع استحقاق القصاص له فإذا عفا أحدهما القلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل فيكون نصفه في نصيبه والصف في نصيب صاحبه فما يكون في نصيبه سقط ضرورة أن المولى لايستوجب على عبده مالا وما كان في نصيب صاحبه بقى ونصف النصف هو الربع فلهذا يقال ادفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية

ترجمہ الا ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کے غلام میں حق قصاص شیوع کے طریقہ پر ٹابت ہوا ہاں لئے کہ آقا کی ملیت آقا کے لئے قصاص کے استحقاق کونیس روک پس جب ان دونوں میں ہا لیک نے معاف کر دیا تو دوسرے کاحقہ ول ہے بدل گیا۔ اور وہ (نصیب آخر) نصف ہے مگروہ نصف ( بھی ) کل میں پھیلا ہوا ہے تو اس کا نصف اس کے دختہ میں ہوگا ( بجر کے ) اور نصف اس کے ساتھی کے حقہ میں بڑے گا ووثو ساقط بوجائے گا اس بات کی ضرورت کی وجہ ہے کہ آقا ہے غلام پر مال کا ( وین کا ) مستحق نہیں ہوتا اور جونصف اس کے ساتھی کے حقہ میں بڑے گا وہ ہو تا کہ ساتھی کے حقہ میں بڑے گا وہ ہوتی کے ساتھی کے حقہ میں بڑے گا وہ ہوتی کی ساتھی کے حقہ میں بڑے گا وہ ہوتی کہ استحق نہیں ہوتا اور جونصف اس کے ساتھی کے حقہ میں بڑے گا وہ ہوتی رہے گا اور خصف اس کے ساتھی کے حقہ میں بڑے گا وہ ہوتی رہے گا اور خصف اس کے نصف ندام و یہ ہے ہوتی گا کہ اپنے حقہ کا نصف ندام و یہ ہے۔

تشریک بیام ابو بوسف کی دلیل ہے اس مندمیں جوزیدات میں مذکور ہے اور یک جامع صغیر کی روایت کے مطابق صاحبین کی دلیس ہے۔

ہ صل ولیل ہے ہے کہ آقااس غلام کے اب دو میں ایک زیداور اوسرا بحرکیونکہ بیدونوں مقتول کے بیٹے ہیں تو قصاص لینے کا حق وونوں کو صل ہے لیکن بیدی قصاص بطریق شیوع ہے اور شیوع اور ملک آقا دونوں اس بات کو ممنوع نہیں قرار دیتے کہ حق آقا بن کر قصاص واجب ہو، بہر حال شیوع کے طریقہ پر حق قصاص دونوں کے لیے ٹابت ہے پھر زید نے اس غلام کو محاف کر دیا تو اب قصاص واجب ہما قط ہو گیا اور اب بحر کا حق قصاص مال ہے بدل گیا اور بحر کا حق فقط نصف ہے گر گل میں شریع ہے تو اب بدابنة بحر کا خصاص قصاص قوابیت حقہ میں ہوگا اور نصف زید کے کیونکہ شیوع کا بھی تفاضہ ہے تو جو نصف حق بحر کے حصہ میں ہوگا۔ اس کو تو ساقط کرن فیف حق تو اب بدابت کا محال ہے بدوجائے گا کہ آق ( بحر ) اپنے غلام پراپنے دین وقر خس کا مستحق ہوگیا حالانکہ بدیاطل ہے۔

الہتہ دوسرا ضف وہ بچاجوزید کے هفته میں پڑتا ہے اس میں بیخرا بی لازم نہیں آتی اور وہ نصف جوزید کے هفته میں پڑتا ہے چونکه وہ یہاں نصف کا نصف ہے اور نصف کا نصف ربع ہوتا ہے لہذااب زید ہے کہا جائے گا کہ اپنے هفه کا نصف بکر کو دیدے تو کہر پہلے آ و جے غلام کا مالک تقدانوا ب یون غلام کا مالک ہوجائے گا۔اورا اُسرزید چاہے نواسپیڈ ھنے کے نسف کا فعد بیادا اَسر دیت ہوگی۔

اس وجہ سے امام ابو یوسف کے نزدیک زیادات کی روایت کے مطابق اور صاحبین کے نزدیک ب مع صفیم کی روایت کے مطابق زید وو با تول میں سے ایک کا مکنف ہوگا، یا تو اپنے حصّہ کے نصف کا بحر کو ما لک بنا دے یا اس حصّہ کا فدیدادا کر دے چونکہ یہ حصّہ غارم کا ۱۳/۱ ہے اس وجہ سے دیت بھی ۱/۱ واجب ہوگا ۔ لیعنی ڈھائی ہزار درہم ۔

### طرفین کی دلیل

ولهما أن ما يحب من المال يكون حق المقتول لأنه بدل دمه ولهذا تقصى منه ديونه وتنعد به وصاياه ثم الورثة ينخلفونه فينه عسد الفراغ من حاجته والمولى لايستوجب على عبده دينا فلاتخلفه الورثة فيه

ترجمہ اورطرفیہن کی دلیل میہ ہے کہ جو ہال واجب ہوتا ہے و ومقتول کا حق ہوتا ہے اس لئے کہ یہ مال مقتول کے خون کا بدل ہے مصبے اس ہن سے مقتول کے قرض کا بدل ہیں مقتول کے مصبے اس من سے مقتول کے جاتے ہیں۔ اور اس مال سے اس کی وسیتیں نافذ کی جاتی ہیں پھر ورشداس مال ہیں مقتول کے خدیفہ ہوت ہیں مال کے فارغ ہونے کے وقت مقتول کی حالت سے اور آقا ہے نملام پرقرض کا مستحق نہیں ہوتا تو ورشداس مال ہیں مقتول کے خلیفہ (بھی) نہوں گے۔

تشریک بیزیادات کی روایت کے مطابق طرفین کی دلیل ہے اور جامع صغیم کی روایت کے مطابق بیام مصاحب کی دلیل ہے جس کا عاصل بیہ ہے کہ دیت میں جو ہاں واجب ہوتا ہے وہ قیقت میں مقتوں کاحق ہوتا ہے کیونکہ بیال اس کےخون کابدل اور عوض ہے۔ اور یہ مالی تقیقت میں مقتول کا ہے اس کی دلیل بیہ ہے کہ اگر مقتول کے اور پرس کا قرض ہوتو اس مال سے قرض کی ادائیگی ہوگی اور اگر مقتول نے کوئی وصیت کی ہوتو اس مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔

بہرعال بیمقتول کا مال ہے، ہاں اگر مقتول کو اس کی عاجت نہ ہوتو پھر بطور خلافت کے اس کے متحق ور ثابوتے ہیں تو جب اس کوئل مقتول مان لیا گیا تو اصول ہے ہے کہ آتا ہوئے غلام پر قرض کا مستحق نہیں ہوتا ہذا یہ ں مقتول ہی اپنے غلام ہے بچھ مال پانے کا مستحق نہیں بنا۔ اور جب مقتولی ہی مستحق نہیں ہوا تو ور ثابی کے خدیفہ بن کراس مال کولے سکتے ہیں۔

اس دجہ ہے طرفین نے فر مایا کہ صورت مذکورہ میں قصائس اور مال باسکلیہ مما قط ہوجائے گا۔

غلام پرچنایت کا حکام، غلام کوکی نے خطا قل کر دیا تو بچائے ویت کے غلام کی قیمت واجب بے فصل ومن قتل عبدا خطاء فعلیه قیمته لاتزاد علی عشرة آلاف درهم فإل کالت قیمته عشرة آلاف درهم أو اکثر قضی له بعشرة آلاف إلا عشرة وفی الأمة إذا زادت قیمتها علی الدیة خمسة آلاف إلا عشرة وهذ عند أبی حنیفة ومحمد وقال أبو یوسف والشافعی تجب قیمته بالغة ما بلغت ولو غصب عبدا قیمته عشرون ألفا فهلک فی یده تجب قیمته بالغة ما بلغ بالإجماع

ترجمہ یفسل ہے غلام پر جنایت کے بیان میں اور جس نے غلام کو خطاع آل کیا تو قاتل پڑی کی قیمت واجب ہے جو دی بزار درہم پر شہیں بڑھائی جائے گا۔ شہیں بڑھائی جائے گی۔ پس اگر غلام کی قیمت دی بزار درہم ہویا زیادہ آت کے سئے دی بزار درہم سے دی درہم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جاندی میں جب کہ اس کی قیمت آزاد عورت کی دیت سے زیادہ ہودی کم پانچ ہزار درہم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور بیطر فیمن سے نزد کی ہے اور ابو پوسف اور کتنا فیکن نے فرمایا کہ غلام کی قیمت واجب ہوگی۔ جتنی بھی ہو۔

تشری پہلےان احکام کابیان تھا جس میں غلام پر جنایت کی جے اوراس فصل میں ان صورتوں کابیان ہے جن میں غلام پر جنایت کی جائے ہوئے اس غلام کی قیمت واجب ہوگی لیکن حضرات طرفین کے جائے اپہذا فر مایا کہ اگر کسی نے غلام کو خطاء تل کر دیا تو یہاں بجائے دیت کے اس غلام کی قیمت واجب ہوگی لیکن حضرات طرفین کے نزدیک بیشرط ہے کہ بیہ قیمت آزاد کی دیت ہے بڑھنے نہ پائے ہذااگراس کی قیمت بالفرض دس بزاریاس سے بھی زیادہ ہوتو ویت میں سے دئ درہم کم کرے 499 درہم ہول گے۔اوربس۔

اورامام ابو یوسف ٔ اورا مام ش فعی فرماتے ہیں کہ غلام کی پوری قیمت واجب ہوگ۔خواہ جتنی بھی ہوتی ہو، اورا گرکسی نے کوئی غلام غصب کیا جس کی قیمت مثلاً ہیں ہزار ہے اوروہ غلام غاصب کے پاس ہلاک ہوگی تو اس میں ولا جماع پوری قیمت واجب ہوگی،اب ہرا یک کی دلیل سنتے نہ

## امام ابو بوسف اورامام شافعی کی دلیل

لهما أن الضمان ببدل المالية ولهذا يجبُ للمولى وهو لايملك العبد إلا من حيث المالية ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد وبقاؤه ببقاةالمالية أصلا أو بدلا وصار كقليل القيمة وكالغصب

ترجمہ الما ابو یوسف اولاش فی کی دلیل میہ ہے کہ ضان ، بیت کا بدل ہے اس وجہ ہے آتا کے سئے ضان واجب ہوتا ہے صلا نکہ آتا غلام کا مالیت کے اعتبار سے ، لک ہے اور اگر مبیع غلام کو قبضہ سے پہلے تل کر دیا جائے تو عقد باتی رہے گا اور عقد کا بقاء مابیت کے بقاء کی وجہ سے ہے باعتبار اصل کے یا باعتبار بدل کے اور بیل قیمت کے شل اور غصب کے شل ہوگیا ہے۔

تشری بیامام ابو پوسف اورامام شافتی کی دلیل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ضمین الیں صورت میں جوملتا ہے ہیہ مالیت کا بدل ہوتا ہے خون کا بدل نہیں ہوتا ورنہ خون اور حیوان کے باب میں غلام شل آزاد کے ہوتا ہے اور جب ضمین مابیت کا بدل کھبر اتو پوری مالیت ملنی جائے۔

اب رہی میہ ہات کہ ضمان مالیت کا بدل ہے اس کی دلیل کیا ہے؟

- ا۔ آق کا جوابیخ غلام کاہ مک ہے وہ غلام کی آ دمیت کے اعتبار سے نہیں ہے ورنہ غلام آ دمیت کے اعتبار سے آزاد کے شل ہے بلکہ آقا اپنے غلام کا مالک مالیت کے اعتبار سے ہے اور اس وجہ سے قبل غلام کی صورت میں آق کوضان دیوایا گیا ہے تو بیاس کی دلیل ہے کہ صال مالیت کا بدل ہے۔
- ٣- زيد نے بكر كا غلام خربيدا ابھى تك زيد نے غلام پر قبضه بيس كي تھا كەخاىد نے اس غلام كوخطاء آل كرديا تواب سوال بيہ ہے كەعقد ترجي باقى

ہے یا ہیں تو جواب مال کرعقد تق بی ہے۔ اس برسوال ہوا کہ عقد تھے کہ جے باقی ہے جب کہ بیجے نہیں ہے؟

تواس کا جواب دیا کہ بقاءعقد کے ہے ، من ہی تو درکار ہے تو جب میٹی موجود ہوتوانسل ماں باقی ہوتا ہے اوراً سرکسے ماس کو ہا۔ کہ سردیا تو اس کا بدل میٹی ہوتا ہے تو بہال شعام کا بدل بیٹنی قیمت جوقة کن پرواجب ہو گی ہیٹے بیٹنی غلام کے قائم مقام ہے۔ بہر حال مالیت برقر ارہے ہذاعقد بھے بھی باقی ہے بہرحال بیہاں بقاء حقد بن رہاہے کہ صفان میت کا بدل ہے ہذا بوری مالیت قاتل پر ماجب ہوگی۔

کھ ان حضرات نے دوشوام پیش کئے،

اگر نلاام مقتول کی قیمت ویت ہے کم ہوتو آخروہ ل کیوں ہوری قیمت و جب ہوئی ہے۔
 اگر نلاام مقتوب میں ہوتو و ہاں بھی تو بوری قیمت واجب ہوتی ہے۔ ای طرح اس مسئلہ میں بھی بوری قیمت واجب ہوگی۔
 اگر نیا منصب میں ہوتو و ہاں بھی تو بوری قیمت واجب ہوتی ہے۔ ای طرح اس مسئلہ میں بھی بوری قیمت واجب ہوگی۔
 طرفید ن کی دوولیان ل

ولابي حنبقة ومحمد قوله تعالى «ودية مسلمة إلى اهله» الرحيها مطبقا وهي اسم للراحب لمقاللة الادمية ولابي حنبقة وللأدمية حتى كن مكلفا وفيه معنى المالية والأدمية أعلاهما فيحب اعتبارها باهد ر الأدنى عبد تعذر الجمع بينهما

تر زیمہ ، ورطر فیرش کا دلیل فری ن باری توں ہے و دید' مسد مدھ الی اهله الندانوں نے مطلق دیت کو اجب کیا ہے اور بت اس و جب کا نام ہے جو ترمیت کے مقابعہ میں واجب ہو ورائ ہے کہ عدام میں آدمیت کے معنی میں اور آدمیت ان دونوں میں علی ہے قو دنی (پایت) کو بدر قرار دیے کر آدمیت کا عتبار واجب ہے ن دونوں ہے درمیان جمع کے متعذر ہونے کے وقت۔ تشریح کے معزات طرفین کے دودلیل ویش فرمائی ہیں۔

- ا آیت مذکورہ جس میں املات کی ہے گی خط وہیں ویت و جب فر مائی ہے اور نادم سے تنق میں اس کے معداوہ کوئی تکم ارش وہیں فر مایا جس ہے معلوم ہوا کہ تن خط عرض مطلقاً یہی تکم ہے خواہ مقتول آزاد چو یا غلام ہو۔
- ۲- تدرم میں دو حیثیت جمع میں ایک آ دمیت کی اور دوسری میت کی ول کی مجدے وہ نمیاز روز ہوغیر وکا مکلف ہے اور تانی کی وجہ ہے وہ مملوک ہوتا ہے۔ اور ان دونوں میں آ دمیت تو کی اور مضبوط ہے ہذا جب ترمیت اور مالیت کا اجتماع معتعد رجوجات تو وہ بات کی بیشی آ دمیت کا بیشی علی معتعد رجوجات تو و بات کی بیشی تا دمیت کا بیشی طبحوگا اور اس کا کھا ظاکر تے ہوئے دیت واجب ہوئی۔
  - " تبهیه- ا .. لیکن آزاداورغلام میں فرق ہے اس وجہ ہے ہم نے دیت میں ہے دس درہم گھٹا دیجے۔

" تنبید - ۲ دونوں کو جمع کرنا تو معتذر ہے کہ آ دمیت کے ناظ سے دیت واجب بواور ، لیت کے ناظ سے قیمت واجب بوتو صرف آ دمیت کالخاظ کر کے دیت واجب کردگ گئی ہے۔

#### فریق مخالف کے متدلات کا جواب

وصمان الغصب بمقابلة المالية اد العصب لايرد إلا على المال وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص مدلا عن المالية فكدلك أمر الدية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الأدمية الاأب لاسمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف وبقصا مها هي العد إظهارا لانحطاط رتبته وتعين العشرة بأثر عبد الله بن عباس رضي الله عهما

تر جمہ اور خصب کا بنون مالیت کے مقابد میں ہے اس کے کہ نصب نہیں دور ہوتا ہے۔ مگر مال پر اور عقد کا بقاء پیچھے ااتا ہے فا مدہ کو یہ بہاں تک کہ نام سے نام الیت کا بدل نہیں ہے لیں ایسے تی امر و بہت ہے اور تقدم مالیت کا بدل نہیں ہے لیں ایسے تی امر و بہت ہے اور تھی مقدر کر تھیں اسے مقابلہ میں ہوئی تھی نہیں تھی تو اس کو رقیمت کے ساتھ و مقدر کر و بہت کے نام میں اس میں سے گھٹ و یا اس کے مرتبہ کی کہ اور تک کے آزاد کی قیمت وس ہزارت کے اور جم نے نام میں اس میں سے گھٹ و یا اس کے مرتبہ کی کہ اور نے کوفا ہر کرنے کے لئے اور دس کا تعین عبد المقد بن عب سے گھڑ کی وجہ ہے۔

تشریک یہاں ہے مصنف فراتی می غب کے مشعدالات کوجواب دیں گے۔

- ا- "پ نے نصب پر قیاس کرتے ہوئے ہوری قیمت واجب کی ہے سیکن آل کو نصب پر قیاس کرتا سے نہیں ہے، کیونی فیصب تو ہال کا ہوتا ہے،اس سئے خصب کو ہالیت کامقابل شار کیا جائے ور پوری قیمت واجب ہوگی۔
- ۲- ، ورآ في كيافره يا كه عقد ماليت كل وجدت باقى ربتائه يه بهى ندط ب كيونكدا كر بعد عسف قبسل المفوص في مبيق وعمداً تل كروي ب يخ وعقد تواب بهى باقى رب كا طالا نكديبال قصاص واجب بندكه مال -

معلوم ہوا کہ بقاء عقد کامداریباں بقاء مالیت پڑئیں ہے بلکہ فا غدہ پر ہےاوروہ فا کدہ یہ ہے کدا گر حقد یاتی رہا تو مشتری کو افتا یار ہے نپ ہے قاتل سے قصائی لے لےاور جیا ہے بیچ کو فننج کر دے ۔ خا، صنہ کا، م بقاء عقد کا مدار فا ندہ پر ہے عمدا کی صورت میں بھی اور خطاء کی صورت میں بھی ہذا جیسے عمد میں قصاص کے باوجود فی کدہ کی وجہ ہے عقد باقی ہے ایسے بی قتل خطاء میں وجوب ویت کی صورت میں فی کدہ کی وجہ سے عقد ماتی ہے۔

۳- اور آپ نے جوکٹیز کوٹیل پر قیاس کیا ہے ہے بھی غاظ ہے بلکہ بھی گئیل کی صورت ٹیل تھی قیمت و بہت کا بدی نہیں ہے بلکہ " دمیت کا بدل ہے۔ گرکتنی و بہت واجب ہواس ورے میں کو کی اُص شیس تھی تو مجبور آم نے اپنے قیاس کو دخل دیواوراس کی قیمت کے بفتر زدیت واجب کردی۔

اب ربی ہات گئے تقیمت کی تو ہم نے جوھر یقداختیا رہے ہاں کی وجہ رہے کہ آز وکی ایت اور قیمت شریعت میں وئی ہڑا رورہم ہے بیکن غلام کا مرتبہ آزا و سے تھنیا ہے اس لیخ ضرور کی ہوا کہ آڑا دی ویت میں سے بَخِیمَ کم رویا جائے بندا ہم ن اب ربی رہ بیاب کہ دس بی ورہم کیا ہی کم کئے ہیں تو اس کا جواب رہے کہ این عمیاس کے اثر میں وس بی کا تعنین ہے۔

ستبیر-ا نادم کا مرتبه آزاد سے کہاں کم ہے اس کوہم نے درس مسافی میں سط سے بیان کر ایوسے۔

## غلام کے ہاتھ کا شنے میں آ دھی دیت ہے بشرطیکہ وہ غلام کی آ دھی قیمت سے نہ بر ھے

قال وفي يبد العبيد نصف قيمته لايراد على خمسة آلاف إلا خمسة لأن اليد من الأدمى نصفه فتعتبر بكله وينقص هذا المقدار إظهار الانحطاط رتبته

ترجمہ الاقدوریؒ نے فرہایااور خلام کے ہاتھ میں اس کی قیمت کا نصف ہے جس کو پانٹی ہڑار ہے پانٹی کم دیاجائے گا۔اس کے کہ آومی کا ہاتھاس کا نصف ہے تواس کو خلام کرتے گا۔اس کے کا وریہ مقدار گھٹ دی جائے گا اس کے مرتبہ کی سراوٹ کو خلام کرنے کے لئے۔ تشریح مقبل میں گذر چکا ہے کہ آدی کے ہاتھ میں آدھی ویت واجب ہوتی ہے ہذا خلام نے ہاتھ میں آدھی قیمت واجب ہوگی اور اگراس کی آدھی قیمت پانٹی ہزار درہم ہے زیاد وہ ہوتی ہے تو پانٹی ہزارت پانٹی درہم کم واجب ہول کے جس کی دلین پہلے مسئلہ میں مذریقی ہے بینی کل کی صورت میں جو طریقہ افتیار کیا تا ہا ہے ضف کی صورت میں بھی وہی طریقہ افتیار کیا تا ہا ہے۔

## آ زاد میں جہاں پوری دیت واجب ہوتی ہے غلام میں پوری قیمت واجب ہوگی

ركل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر إذ هو بدل الدم على ما قررنا وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألها فماتت في يده فعليه تمام قيمتها لما بينا أن ضمان الغصب ضمان المالية

تر جمہ اور ہروہ جم جس میں آزاد کی پوری دیت مقدر ہولیں وہاں غلام کی پوری قیمت مقدر ہوگی۔اس کئے کہ غلام کی قیمت آزاد کی ویت کے مثلات کر چکے ہیں اورا گرکسی نے کوئی باندی۔ نصب ویت کے مثل ہے اس کئے کہ بید ( دیت اور قیمت دونوں ) نون کا بدل ہے جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں اورا گرکسی نے کوئی باندی۔ نصب کی جس کی قیمت ہیں ہزار ہے ہیں وہ غاصب کے قبضہ میں مرسمی تو فاصب پر اس کی پوری قیمت واجب ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو کہ ہم بیان کر بھے ہیں کہ خصب کا منان مالیت کا صاب ہے۔

تشریک لیعنی جہاں آزاد کی پوری دیت واجب ہوگی اور جہاں آزاد کی نصف دیت واجب ہوتی ہو، وہاں نلام میں نصف قیمت واجب ہوگی کے کہ کا اور وہوں کا بدل ہیں''و دیلة'' مسلمة''' سے میہ ہات واضح ہے ہذاا گرئسی آزاد کوالیہ زخم الگیا یعنی موضحہ جس میں دیت کا ۲۰/اواجب ہے۔ وہاں نلام ہیں اس کی قیمت کا ۲۰/اواجب ہوگا۔

اور ما تبل میں گذر چکا ہے کہ ضمان خصب مالیت کا ضمان ہے۔ لہذائسی کی ایسی با ندی غصب کی جس کی قیمت جیس ہزار ہے اوروہ بائدی غاصب کے باس مرگنی تو غاصب پر پوری قیمت واجب ہوگی۔

## کسی نے غلام کا ہاتھ کا ٹ دیا اور آقانے اسے آزاد کر دیا بھروہ غلام تطع پدسے مرگیا تو قصاص ہے یانہیں اگر ہے تو کون لے گا،اقوال فقہاء

قال ومن قطع يند عبند فأعتقه المولى ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى فلاقصاص فيه وإلا اقتنص مننه وهنذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لاقصاص في ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما

#### نقصه من ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل

تشریک صورت مسئلہ بیہ ہے کہ خالد کاغلام زید ہے بھرنے زید کا ہاتھ کاٹ دیا اور قطع ید کے بعد خالد نے زید کوآ زاد کر دیا اور پھرآ زاد ک کے بعد اس زخم کی سرایت ہے زید مرگیا تو بھر پر کیا تھم ہوگا۔اس میں دوصور تیں ہیں۔

۱- زیدمرحوم کے لئے آتا کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے نہ کوئی اصی ب اغرائض میں سے ہے اور نہ عصبات نسبیہ میں سے صرف عصبہ مینی (معتق)موجود ہے۔

۲- اور بھی کوئی وارث آقا کے علاوہ ہے۔ دوسری صورت میں بالا تفاق قصاص واجب نہ ہوگا۔ بلکہ ہاتھ کا ارش اور بل العتی قطع کی وجہ ہے جونقصان ہوا ہے وہ واجب ہوگا البتہ پہلی صورت میں اختراف ہے، اہ م محمد کے نزدیک یہ ل بھی قصاص نہ ہوگا بلکہ وہی ارش فراور نقصان واجب ہوگا اور حضرات شیخین کے نزدیک اس صورت میں قصاص واجب ہوگا ای کودوسرے اغاظ میں یول بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام محمد کے نزدیک یہاں کسی بھی صورت میں قصاص نہیں ہے اور شیخین کے نزدیک پہلی صورت میں قصاص نہیں ہے اور شیخین کے نزدیک پہلی صورت میں قصاص ہے اور دوسری میں قصاص نہیں ہے۔

### قصاص واجب نہ ہونے کی وجہ

وإنـمـا لـم يـجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من له الحق لأن القصاص يجب عند الموت مستـد إلى وقـت الـجـرح فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه وتعذر الاستيفاء فلايجب على وجه يستوفى وفيه الكلام

ترجمہ اور پہلی صورت میں قصاص واجب نہ ہوگا ، من المه المحقُ ، کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس سے کہ قصاص موت کے وقت و وقت جرح کی جانب متند ہو کرواجب ہوتا ہے۔ حالت جرح کے اعتبار سے حق آقا کا ہوتا ہے اور حالتِ ثانیہ کے اعتبار ور ثاکاحق ہوتا ہے تو اشتبہ ہتھ قتق ہوگیا اور قصاص کی وصول پر لیا جائے اور اس وجوب میں گفتگو ہے۔

تشری جوصورت اتفاقی ہے قصاص واجب نہ ہونے کی ہاں کی دلیل ہے یعنی جب کدآ قامے علاوہ بھی اس کا کوئی وارث ہوتو یہال قصاص واجب نہیں ہے۔ کیوں؟

ال لئے من له الحقُ مشتبہ ہے قصاص وصول کرنے کا حق س کو ہے اگر وقت جرح کا اعتبار کیا جائے تو حق آق کو ہے اور اگر وقتِ موت کا لحاظ کیا جائے تو حق وارث کو ہے جب من له موالح حقُ میں شہر ہو گیا تو شبہ کی وجہ سے قصاص کوس قط کرنا پڑا۔

فلايسجب على وجه النع - يعني اگرچه قاطع كافعل بذات خوديه ب موجب قصاص بهاس يخفس وجوب قصاص ثابت

ے ابت اشتباہ کی وجہ سے اس کی اوا میلی مستعذر ہوگئ ورمسائل میں بھٹر ت رہے بھٹے موجود ہے کہ<sup>ا</sup> ں وجوب تنبا مفید نہیں بکہ جہاں اوا کا مقصده صل شہو سکے وہا ہے تقس وجوب وہمی کا عدم کر دیاجا تا ہے، اس طرح پیاں بھی ہوا ہے۔ و فعه المكلام اور بهارامونمول بخن ادا كالعذراء متعلق بندكة سنس وجوب سام

## آ قااوروارث كے اجتماع سے اشتباہ زائل ہوگا یا تبیں

واجتمعاهما لايزيل الاشتناه لأن الملكين في الحالين بحلاف العبد الموضى بحدمته لوحل وترقبنه لأحر إذا قتس لأن ما لكل مسهما من البحق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت فإدا اجتمعا زال الاشتباه

ترجمه اوران دونوں کا جمع جون اشتباہ کوز ال نہیں کرے گا اس کے کہ دونوں ملک دوجا متوں میں بی*ن بین بین بین کے اس کے جس* کی خدمت کی وصنیت ایک شخص کے سئے کی کئی : واور س کے رقبہ کی دوسرے کے لئے جب کدوہ کی سرویا جائے اس کئے کے دونول میں ۔۔ ہ ایک وجولا حاصل ہے وہ جرن ہوت ہے ہموت کے وقت تک ج<sup>ا</sup>ں جب وہ وول جمع ہو گئے تو اشتہا وزائل ہو گیا۔

تشريح سوال من له الحق من اثنتاه بيكن بيات تومنيس بيكن أنيس ١٠٠ بيس سابك كابياق و كارارث كالهذااً مِرَا قاوردارث وول مين سابيه كاب و آتا كايوارث كالبذااكر قاوروارث دونول الحضيم وكرقصاص كالمطالب مريرت ب اشتبا وزامل بمواليا بندااب قصاص واجب بوجانا جابين

جواب شہیں ،اس سے کہان دونوں کے ملکیت کا وقت جدا جدا ہے۔ تو سابق اشتبا ہ ہدستور برقر ارہے۔

سوال نیزے وصنیت کی کہ میر اپینا م<sup>ما</sup> کی خدمت کیا سرے گااور ، لک س کا تبر ہوگا پینی مکیت تبر کی ہوئی اور خدمت خالد کی ہے خیر چراس ندام کوسی نے عمداحسب سابق فنل کردیا قومس لدہ العجق مشتبہ ہے یا تو خامد ہے یا کبراہ را کروہ دونوں اتفاق کرییں اب بھی اثنتہا ہ ب بدايهال بهي بوقت اجماع قد ص نه بونا جاسينه ص انكد قصاص واجب ب

جواب .... يهال بوقت اجماع اس لئے قصاص واجب ہے كدوونوں كائل بيك وقت جرت ك وقت ہے موت ك وقت تك برابر ثابت ہے اور تقیس میں دونوں کی ملک الگ الگ اوقات میں جیں۔ فلا یصبح القیاس۔

## امام محمد کی جہلی ویل

ولممحمد في الخلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى أن سبب الولاية قد احتلف لأنه المنكب عملي اعتبار إحدى الحالتين والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى فنزل منزلة اختلاف المستحقي فيما يحتاط فيه كما إذا قبال الآحر بعتني هذه الجارية بكذا فقال المولى زوجتها منك لايحل له وطيها

ترجمہ اختلافی مئلہ میں کھڑکی دیمل (اوراختلافی مئدوہ ہے جب کہ غارم کے لئے ؟ قاک ملہ وہ کوئی دارث ندہو) یہ ہے کہ واریت کا سبب مختلف ہے اس کئے کہ سبب ولایت کہمی حالت کے امتہارے ملک ہے اور دوسری حالت کے امتہارے ولا کی وجہ سے وار ثت بو اس کو متحق کے اختلاف کے درجہ میں اتارالیا جائے گاان امور میں جن میں احتیاط کی جاتی ہے ( لیٹنی جوشبہات سے ساقط ہو جات ہیں )

جيت جب كه دوسرے سے كہا كہ او ما يہ باندى جھے است ميں فروخت كى ہے ہا تا ہے كہا كہ ميں نے تو تجھ سے اس كا تكال كيا ہے ( تو انتا فيسب كى وجدے )اس كے لئے اس د ولى حلال تيس ہے۔

تشریخ جب غارم کا کونی وارث ترق کے ملاوہ نہ ہوتو اس میں سینحین کے مزد کیب قصاص واجب ہے اورا مام محمد کے مزد کیک نہیں ہے تو اس صورت ميں امام محركى دليل بيا ہے كه باله تفاق من له العطل كم مشتر بون كى وجد تقصص ساقط بوج تا ب( كمامز )اوراسباب عا خدا ف بحلی مستحل کے اختاع ف کے درجہ میں ہے اور یہاں اختلاف سبب موجود ہے کیونکہ سنحل واگر چیا قابی ہے سیکن وقت جرت ک التهارية اس كالشحقاق بالمتهار ملكيت ہے اور وقت موت كے ظاہة اس كالشحقاق ولاء كے طريقه پر ہے اور قابل احتياط امور ميس سبب كااختلاف مسحق كاختله ف كورجه مين بمنايبه بالجمي قصاص واجب شاموكا-

جسے زید خالد ہے کہتا ہے کہتو نے اپنی باندی جھے سورو یے میں فروخت کی ہے ورخالد کہتا ہے کہبیں میں نے تو اس کا تجھ ہے نکا ٹ کیا ہے۔ تو حالت کا سبب مختلف ہے۔ البندااختلاف سبب کی وجہ ہے اس کو سنجق کے اختلاف کا درجہ دیا اور تھم ہید یا کہ زید کے لئے اس باندی ہے وظی مرنا حلال نہیں ہے۔ بہر حال اس تفصیل ہے معلوم حوا کے اختا نے سبب کے درجہ میں ہے اور قسانس بھی ان چیز وال میں ہے ہے جن میں احتیاط کی جاتی ہے لہذا قصاص واجب شہوگا۔

## امام محركي دوسري وليل

ولأن الإعتناق قناطع للمسراية وبمانيق طناعهما يبيقني المحوح بلاسراية ولاسراية بلاقطع فيمتنع القصاص ترجمه اوراس کے کداعماق سرایت کو مفقط کرنے وا! ہے اور سریت منقطع ہوئے کی وجہ سے زخم بغیر سرایت کے اور سرایت بغیر طع کے باتی رہے و قصاص متنع ہو گیا۔

تشریح سیجی اہ منحری بی دلیل ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ اصول کلی میہ ہے کہ امنی ق سے سرایت باطل ہو دباتی ہے کیونکہ زخم غلام کو نگا ہے اور مرنے والا ''زاد ہے۔ توجہت کا بیا ختاہ ف اختار ف ذات کے شل ہے۔ تو یہال قطع بد بغیر سرایت کے ہے اور سرایت بغیر قطع بد ے ہے ہذا قصاص ممتنع ہو گیا۔ جیسے اگر سی کے غدام کو طلع ید کے ملاوہ کوئی زخم گایا ہو پھر آتی نے اس کو آزا، کردیا ہواو ۔ پھر زخم کی سم ایت ے وہ مرجائے تو بہال نہ قصائس واجب ہے اور نہ قیمت ایہا بی بہاں ہونا جائے۔

ولهما أنا تيقنا ئبوت الولاية للمولى فيستوفيه وهذا لأن المقضى له معلوم والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء بخلاف الفصل الأول لأن المقضى لهمجهول ولامعتبر باختلاف السبب ههنا لأن الحكم لايسختسلف بسنحسلاف تسلك السمسسألة لأن مسلك اليسميسن يسغسايسر مسلك النكساح حمكمسا

ترجمه اور شیخین کی دلیل بیرے کہ ہم کوآ قائے لئے وابیت کے ثبوت کا یقین ہے ہیں آ قاقصاص لے گا اور بیراس لئے کہ مقصی مد معلوم ہے اور تکم متحد ہے ہیں وصوبیا فی قصاص کا قائل ہونا واجب ہے، بخلاف قصل اوّل کے اس لئے کہ مقصی لہ مجبول ہے اور یہاں اختا؛ ف سبب كاكونى اعتبار نه جوگاس كئے كەتكىم مختىف نبيس ہے ، بخلاف اس مسئلہ كے اس سئے كەملىك يمين حكماً ملك نكات كے مغائر ہے۔

تشریح سیخین کی دلیل ہے۔

ا - اس بس کوئی شک وشبہیں ہے بعکہ یقین ہے کہ " قاکی ولایت بہر دوصورت ثابت ہے یعنی مقصی لہ ( آق) معلوم ہے اور تھم قصص متحد ہے تو دا چار وجوب قصاص اور اس کی وصولیا نی کے وجوب کا قائل ہونا پڑے گا۔ اور رہی پہلی صورت تو اس میں مقصی لہ مجہول ہے تو اس کواس پر قیاس کرنا تھے نہ ہوگا۔

۱۵ اورکیا فرمایا اے امام تحد کہ اختال ف سبب مستحق کے درجہ میں ہے، یہ کوئی اصول نہیں بلکہ جہاں اختال ف سبب سے تھم کے اندراختال ف نہ ہوتا ہو وہاں اختلاف سبب سنڈم اور غیر معتبر ہے، اور رہا وہ مسئلہ جوآپ نے پیش کیا ہے تو وہاں تھم کے اندراختال ف کی وجہ سے اختلاف سبب معتبر ہوا ہے اس کے کہ ملک نکاح اور ملک بمین میں۔

مغاریت ہے کیونکہ اول میں صلت مقصود ہے اور ٹانی میں مکیت مقصود ہے اور صلت منمنی اور تا ابع ہے۔ مہر حال اس جزئے یا دراس اصبول میں محرک استعمال کے شہوگا۔

شیخین کی طرف<mark>سے</mark> مام محمر کے متدلات کا جواب

والإعتاق لايقطع السراية لـذاتـه بل لاشتباه من له الحق ودلك في الخطأ دون العمد لأن العد لايصلح مالكا لـلمال فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقى على أصل الحرية فيه وعلى اعتبار أن يكون الحق لـه فالمولى هو الذي يتولاه إد لا وارث له سواه فلا اشتباه في من له الحق

ترجمہ اورا عمّاق بذات خود سرایت کوئم کردینے والانہیں ہے بلکہ ، من له المحق کے اشتباہ کی وجہ سے (اعمّاق قاضع سرایت ہے)
اور بیا شتباہ خطاء میں ہوتا ہے نہ کہ عمد میں اس لئے کہ غلام مل کا ما لک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو حالت جرح کے اعتبار کرنے میں حق آق کا ہوتا ہے۔ اور حالت جرح کے اعتبار کرنے میں میت کو حق ہوتا ہے اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے پس اس سے اس کے قرضے اوا کئے جا کیں گے اور اس کی وصیتیں نافذ کی جا کیں گی تو اشتباہ پیدا ہوگی بہر حال عمد پس اس کا موجب قصص ہے اور غام مقص میں اصل حریت پر باقی ہوتا ہے اس لئے کہ آقا کے علاوہ اس کا کوئی وارش نہیں ہے تو من له المحق میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔

تشری سینین کی طرف ہے امام محمد کا حواب دیا جارہا ہے بیان کے اس استدلال کا جواب ہے جوفر ویا تھا کہ اعتاق قاطع سرایت ہے تو جواب دیا ہاں اعماق قاطع سرایت ہے لیکن تل خطاء میں نہ کہ عمداور ہماری گفتگو عمر میں ہور ہی ہے نہ کہ تل خطاء میں۔ سوال اس کی کیا دلیل ہے اعماق خطء میں قاطع سرایت ہے عمد میں نہیں ہے؟

جواب اس لئے کہاعمّاق کو جہاں قاطع سرایت قرار دیا گیا ہے وہ اس لئے تا کہ اشتبساہِ ھن لیہ المحقی ازم نہ آئے اور ب صرف خطء کے لئے مخصوص ہے نہ کہ عمر میں کیونکہ موجب عمر تو قصاص ہے اول حالت کے امتبار سے اس کوحق آق قرار دیا جائے یہ آخر وقت کے اعتبار سے اس کوحق غلام قرار دیا جائے دونوں صورتوں میں قصاص کو وصول کرنے والا آقا ہوگا۔ اول میں اصالیۃ اور ٹانی میں خلفۃ ، بہر حال من له ألحق میں كوئى اشتبا و نہیں ہے۔ سے قصاص واجب ہوگا۔ ابت خطاكی صورت میں بیا شتبا و ہوسكت تھ كا اعتبار كرتے ہوئے ارش كا مالك، قاہوگا كيونكه اس وقت وہ فار منظا جو مال كا مالك بن كوسد حيت نہيں ركھتا ور شافى صورت میں ارش كا مستحق خود غلام ہوگا كيونكه وہ اس وقت ترزا ہے بندااس كا بیره اس كور شاك ور شاك ور سامال ہے اس كے قرضے اداكتے جا كميں اوراس مال میں اس كی وصیتیں نافذ ہوں۔ بہر حال اشتباہ خطأ میں تھا اس كے خطأ میں اعتباقی وقاطع سرايت قررويا تا ہے عمد میں نہيں۔ ہے عمد میں نہيں۔

## امام محمد کے ہاں ہاتھ کاارش ونقصان جرح کے وقت سے اعماق کے وقت تک واجب ہوگا

وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند محمد يجب ارش البدوما نقصه من وقت الحرح إلى وقت الإعتاق كما ذكرنا لأنه حصل على ملكه وينظل الفصل وعندهما الجواب في الفصل الأول كالجواب عند محمد . في الثاني

ترجمہ اور جب کدامام محکر کے نزدیک دونوں صورتوں میں قضائی ممتنع ہے تو ہاتھ کا ارش اور جونقصان ہوا ہے جرح کے دفت سے اعتاق کے دفت تک واجب ہوگا جیسے ہم ذکر کر چکے میں اس لئے کہ نقصان تق کی ملک پر حاصل ہوا ہے اور زیادتی باطل ہوجائ شخین کے نزدیک پہلی صورت میں وہی جواب ہے جود دسری صورت میں محمد کے نزدیک ہے۔ میں ماری سے ساتانہ اور سات میں میں میں میں سے ساتھ سے ساتھ کے ساتھ کا میں محمد کے نزدیک ہے۔

تشریح - اس گی تفصیل اس مسئلہ کے شروع میں گذر یکی ہے۔

## آ قانے اینے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کیا پھردونوں کو شجہ زخم لگایا گیاارش کا حقدار کون ہے؟

قال ومن قال لعبديه أحدكما حرثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى لأن العتق عير دازل في السمعين والمستحة تستصدادف السمعين وقيسا مسمدوكيس فسي حق النسحة

تر چمیہ امام محکر نے فرمایا اور جس نے اپنے دو نااموں سے کہا کہتم میں سے ایک زاد ہے بچروہ دونوں ہر پھور دیے تے بئ اس ب ان دونوں میں سے ایک پرعتق واقع کیا توان دونوں کا ارش تا تا ہے ہوگا اس نے کہ حق معین میں نہیں اتر ،اہ رہجے معین سے ملاہ ق شجہ کے حق میں بیدوونوں مملوک ہاتی رہے۔

تشری صورت مئلہ زید کے دوغلام ہیں م جداور خالد وہ ان دونوں ہے کہنا ہا حد سی ماحق تم ہیں ہے ایک زادے اور بھی اس نے بیدواضح نہیں کیا تھا کہ اس کی مراد کون ہے کہ بکر نے ان دونوں کا سرپھوڑ دیا جس ہیں ارش واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ اس ارش کو کون لے گا تو فر مایا کہ دونوں غلاموں کا ارش آقا کا بوگا کیونکہ اگر چہان میں ہے ایک آزاد ہو چکا ہے اور اس کا ارش اس و منا پ ہے تیان عمل میں ہوئے گا تو فر مایا کہ دونوں غلاموں کا ارش تو گا جو نے گی وجہ سے شجہ کے حق میں بید دونوں بھی پور مے مملوک قدر این ہے اور جب پور مملوک قدر این ہوئے کی وجہ سے شجہ کے حق میں بید دونوں بھی پور مے مملوک قدر این ہوئے ہیں ہوئے کی وجہ سے شجہ کے حق میں ہوئے کی وجہ سے شجہ کے حق میں ہوئے دونوں بھی پور مے مملوک قدر این ہوئے ہیں ہوئے کے مورث میں ہوئے دونوں کا ارش میں کو سے گا مار ہے تھی مورث میں ہوئے دونوں کا ارش میں کو سے گا میں ہوئے کی صورت میں ہوئے دونوں کا دونوں کا ارش میں کو سے گا میں مورث میں ہوئے دونوں کا دونوں کی دونوں کی دونوں میں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے مسلوک کے دونوں کا دونوں کا دونوں کو دونوں کی دون

س في وأول غلامول أول مروياتو ايك تراه في ويت اورانيد نقاام كى قيمت واجب ، وكل ، وجدفرق ولو قسلهما رجل محد ديه حر وقيمة عبد وانفرى الاليال إلى من وحه وإطهار من وحه على ما عرف العدد المسحة مفى منحلا للبيان فاعتبراه إطهارا من عدد الموت لم يبق محلا للبيان فاعتبراه إطهارا منحد الموت لم يبق محلا للبيان فاعتبراه إطهارا منحد و دية حر محلاف ما ادا قبل كل واحد منهما رحل حبت تحب فيسه مند و دية حر محلاف ما ادا قبل كل واحد منهما وحل حبت تحب فيسه مند كن لأساله منيقس مقتل كل واحد منهما حراً و كل منهما ينكر دلك

شش آن اگران دونوں غلاموں کو تھی نے شجے لگایا تو دونوں کا ارش آقا کے لئے ہوا ہے لیمنی دونوں کو غلام تنارکیا آیا ہے۔ ورا مرایب شمس نے نوفوں وکن یا موقا یوں تا بیسونا مشمنی تھی ہیا وہ مالید وغا مراہ راید و آز و تھی کیا وراکید ں ایت مراید ل ال سال میں ہے۔ یوں "

یں ۔ کے تابید اختیاں اور من میں سے نید وقعین کرے گاتواس کا بیریان من وجدالشاء عنق اور من وجدا ظہار عنق ت تا تا م نے دونوں تا مانظ میاہ ہے۔

اور کہا کہ آب ہے بعد بیان انشاء ہے اور سے پہنے تق ندار و ہے اور بعد کل بیان اظہار ہے بیٹی اس سے پہلے عتق ہو چکا ہے اور بعد کل بیان اظہار ہے بیٹی اس سے پہلے عتق ہو چکا ہے اور ان فی وجہ سے ہے کہ مرتبط میں مر

اس کئے کہ بیبال کسی کے بارے میں بیافتین نیس : واکر آزادیہ بیاور ہوتا تل اپ مشول کو قلام کہتا ہے اور اس کی حرکت کا منظر بیندا تیبور اونوں کو فاسمقر ارا ہے مرقبیت والاب مرفی پڑئی۔

## شجہ اور ل کے درمیان وجہ قرق کی دوسری دلیل

ولأن القياس يأبي ثنوت العنق في المجهول لأنه لايفيد فائدة وإنما صححناه ضرورة صحة التصرف وأتبتناه لـه ولاية النقل من المحهول إلى المعلوم فيتقدر نقدر الضرورة وهي في النفس دون الأطراف فيقي مملوكا في حقها

ترجمه الورائ كي كي تا جيول بين جيوت عن سيا كاركرتا بيان من كه يعن نيم مفيد بياور بهم في عن قرارويت

صهمت تصرف کی ضرورت کی مهیدے اور جم ہے تنا کے بیٹے مجبول ہے معلوم کی طرف منتقل ہونے کی و ، یت ثابت کر دی اپن ضرورت بفقر رضر ورت ہوگی اور منسر ورت گفت میں ہے نہ کہ احر اف بین ، تواحر اف کے بین و ومملوک ہا تی رہا۔

تشریکی ۔ یہاں ہےمصنف معجد اور آل کے درمیان فرق کی دوسری ولیل بیان کرتے ہیں جس کا حاصل ہیہ ہے کہ قیاس کا تھ نعہ میہ ہے کہ مجبول ميں بالكل عنق ثابت نه ويونك مجبول ميں اثبات عنق ئے كوئى عنق كا في مده ثابت شاہو سكے گا۔

پھرہم نے جہاں عن مہم وٹ قرار دیا ہے وہ: رن منه ورت کیا ہے اور ضرور ہُ عنق کا اثبات کر کے آتا کواس کے بیان کی اجازت ديدى تأكه مجبول معلوم سے بدل جائے اور بيان وال إني جَد شے شدہ ہے كه السف وورة تنقدر بقدر الصرورة بمذااب بياد كيف وقا كه خرورت كهار ہاور كہاں نبيل ہے و جميل معلوم ہوا كہ خروت صرف فس ميں ہے ،اطراف ميں نبيل ہے كيونكه يحل عتق قصدا فس باوراطر اف میں صول عتق مبع ہوتا ہاں وجہ ساس واطر اف کے تق میں مملوک شار کیا گیا ہے۔

# جس نے غلام کی دونوں آئکھیں بھوڑ دیں آقا جا ہے تو غلام دیدے اور اسکی قیمت وصول کر لے اگررو کتا جا ہے تو نقصان کا ضمان لے گایا جبیں

قبال ومن فقأ عيمي عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان عبد أسي حنيفة وقالا إل شاء أمسك العبد وأحذما بقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته وقال الشافعي يصمنه كبل النقيسمة ويسمسك الجتة لانه يحعل الصمان مقابلا بالفائت فنقى الباقي على ملكه كما إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدثي عينيه

ترجمه الامحركة فرمايا اورجس نے غلام كى دونول آئلين پھوڙ دي ۽ سار چيت آپانا، مويد بياوراس كى قيمت ئے اورا سر جات قال کوروک کے اور اس کے لئے نقصان میں ہے ہو تھا اور منیفہ کرزو بیداور صاحبین نے قر مایا اُسر جاہے تمام اوروک ے اوراس کا تقصان لے شاوراً بر حیا ہے نعام مورے و ساوراس کی قیمت لے شاورش فعی منظم عامیا آتا اس سے بوری قیمت کا منعان ے،اور غالم کوروک لے اس کے کہش فتی نے منون ئونی نت کا مقابل قرار دیا ہے قوباتی آتا کی مکیست پر یاتی ہی جیسے جب کہ کاٹ دیا اس کا کیب ہوتھ اور پھوڑ دی ہوا کیب سیکھے۔

تشريح ازيدنے خامدے ناہم ہَرَی دونوں آتھ جیں کچوز دیں اور ماقبل میں مذر چاہے کہ ایک تکھیمیں نسف دیت اور دونوں میں یوری دیت واجب ہوتی ہے وہاں نعوام کے اندر پوری قیمت واجب ہوتی ہے تو اب صورت مذکورہ میں جب کہ بکر کی دونو کے سیکھیں پھوڑ دی سکی تو بکر کی پوری قیمت زید پر واجب ہوتی ہے تو اب صورت مذکورہ میں جب کہ بکر کی دونوں سنکھیں بچوڑ دی سکی تو بکر کی یوری قیمت زید پرواجب ہوگی۔ کیکن جب خامد بوری قیمت زیدے وصول کرے گا قرفایم ( کبر ) زیدُ ودے گا اورا کرخالد فعام زید و تنبیس دیتا تواب خامد کوغضان کا پیچھ ضان نبیس سے گاہیا، مرابوطنیفہ گافر مان ہے، صاحبین کے فرمایا کہ نبوام کورو کنااور نقصان کا تاوان بین بائز تبلینی بوری قیمت نبیس لی جائے گی جدید نقصا ن صرف ،امام شافعی کا قول میہ ہے کہ بوری قیمت نیارم کی وصول کر لی جائے اور ندم وبھی رکھا جائے ولیس شاقعی اید ہے کہ حنمان تو صرف اس کا ہدر ہے جوزید نے نتسان پینجیایا ہے اور جس کواس نے فوت کرویا ہے

یعنی دونوں آئیموں کا حنمان ہوری قیمت ہے تو غلام خالد کی مکیت پر ہاتی رہے گا۔امام شافعیؒ نے اس کی تائید میں ایک جزئیے چیش فر مایا ہے کہ اگر زید نے کے غلام کی ایک آئکھ پھوڑ دی اورایک ہاتھ کاٹ دیا تو وہاں بھی یمی حکم ہے بیعنی پوری قیمت اور غلام کوروک لیمنا تو اس طرح بیاں بھی ہونا چاہئے۔ نیز وہ کہتے جیں کہ اگر آزاد کے دونوں ہاتھ یامد کر کے دونوں ہاتھ ہوں تو بھی یمی حکم ہے تو یہاں بھی میں حکم ہوتا چاہئے۔

## ا مام شافعیؓ کے مقابلہ میں احناف کی دلیل

و سحى نقول إن المالية قائمة في الدات وهي معتبرة في حق الأطراف لسقوط اعتبارها في حق الذات قصرا عليه وإدا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة والضمان يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجئة دفعا للضرر ورعاية للماثلة

ترجمہ اورہم کہتے ہیں کہ مالیت ذات میں قائم ہے اور مالیت اطراف کے حق میں معتبر ہے۔ اعتبار مالیت کے ساقط ہوئے کی وجہ سے صف نات ہی کے حق میں اور جب کہ مالیت (اطراف میں) معتبر ہے اور من وجہ جنس منفعت کے فوت کرویئے کی وجہ سے اتلاف نیس پایا گیا ہے۔ اور حنمان متدر ہوتا ہے بوری قیمت کے ساتھ تو ضروری ہوا کہ جانی غلام کا ما مک ہوجائے ضرر کو دور کرنے کی غرض سے اور مماثات ن رمایت کرتے ہوئے۔

تشری بیام شفق کے مقابلہ میں ہماری دلیل ہے، ولیل کا حاصل ہے ہے کہ مالیت جس طرح ذات میں ملحوظ و معتبر ہے اطراف و
عضا ، میں ہمی ملحوظ ہے ہیہ بات نہیں کہ مالیت کا تعلق فقط ذات ہے ہوا وراطراف ہے نہ ہوا ور بیہی مسلم ہے کہ جہال جتن نقصا ن ہوتا
ہے شر بیت اس کے مطابق ضان واجب کرتی ہے اور دونوں آئکھیں پھوڑنے کی صورت میں جنس منفعت فوت ہو جاتی ہے اور جنس
منفعت کا فوت ہو جانام ن وجہ تلاف نفس ہے اس وجہ ہے صورت مذکورہ میں پوری قیمت کا حنوان شریعت نے واجب کردی ہے اور جب
ماک کو پوری قیمت ال گئی تو اب الحد ف کا تقاف ہے کہ بیرغل م مجرم کے حوالہ کردیا جائے تا کہ اس سے ضرد دور ہو سکے اور برابری ہو سکے
ور نہ بدل اور مبدل کا آقا کی ملک میں اجتماع کا زم آگے گا جو باطل ہے۔

## امام شافعی کے شوامر کا جواب

بحلاف ما إدا فقأ عيني حر لأنه ليس فيه معنى المالية وبخلاف عيني المدبر لأنه لايقبل الابتقال من ملك إلى ممك وفيي قطع إحمدي اليمدين وفيقاً إحمدي العيميين لم يو جمد تنفويست جنسس المنفعة

ترجمہ بخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے تزاد کی دونوں بھوڑی ہوں اس لئے کہ اس میں مالیت کے معنی نہیں ہیں اور بخلاف مد برکی آنکھوں کے اس میں مالیت کے معنی نہیں ہیں اور بخلاف مد برکی آنکھوں کے اس لئے کہ مد برایک ملک ہے دوسری ملک کی جانب انتقال کو قبول نہیں کرتا اور ایک ہاتھ کا شنے اور ایک آنکھ بچوڑ نے میں جنس منفعت کی تفویت نہیں ہے۔

تشریک اوم شافعی کی طرف ہے جو تین شوامر پیش کئے گئے ہیں بیان تینوں کا جواب ہے۔

ا- آپ اس مسئلہ کو آزاد کی میں میں پڑا ، تھوں پر قیس نہیں کر کتے کیونکہ آزاد پچھ مال نہیں اور یہاں غلام مال ہے تو قیاس کے لئے

مناسبت جاہیے۔

- ۲- ای طرح نمارم کی آنکھوں کو مدہر کی آنکھوں پر قبیس تر سکتے کیونکہ مدہر میں رنبیس ہوسکنا کہ اس وَسی اور کی مکنیت میں وید یو جائے اور غلام میں میدانقال ملک جائز ہے۔
- ۳- نیز دونول آنکھیں پھوڑنے کوایک ہاتھ بربھی قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں جنس منفعت کا فوات نہیں اور مُدکور و مسند میں جنس منفعت بصر کا فوات ہے۔

## صاحبین کی دلیل

ولهما أن معنى المالية لما كان معتبرا وحب أن يتحير المولى على الوحه الذي قلناه كما في سائر الأموال فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا إن شاء المالك دفع الثوب إليه وضمه قيمته وإن شاء امسك النوب وضمنه القصان

تر جمد ، اورصاحبین کی دلیل بیرے کہ مالیت کے معنیٰ جب کے معنیہ جین توضہ ور کی ہے کہ مولی مختار بھوائی طریقتہ پر جوہم نے ہا ہے جیسہ کہ تمام اموال میں اس لئے کہ جس نے اپنے غیر کا کیٹر احزیق فاش کے ساتھ بھاڑا تو مالک اگر جائے کپٹر ااس کو وید ۔ اور اس سے اس کی قیمت کا ضمان لے لیاورا کر جاہے کپٹر اروک لے اور اس سے نقصان کا صمان ہے لیا۔

تشریک بیصاحبین کی دلیل ہےان کا فدہب گذر چکا ہےان کی دلیل کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ کے فرمان کے مطابق اطرف میں مالیت معتبر ہے تو اس مالیت کوتم م اموال پر قیاس کرنہ جا ہے اور تمام اموال میں بیہ ہوت چنتی ہے کہ اصل کوروک لے اور نقصان کا طام ن سے سے اگر چہدو مرابھی اختیار ہوتا ہے۔ ہے

جیسے اگر کسی نے سی کا کپڑا کھاڑ دیااورا چھی طرح بھاڑ دیا جس کوخرق فاحش کہتے ہیں لہذااب بیبال کپڑے والے ودوا نفتیار ہیں۔

- ا- کیراخارق کودیدے اوراس سے کیڑے کی قیت لے لیے۔
- ۱- کیڑا خودر کھے اور اس میں جونقصان پیدا ہوا ہاں کا عنون خارق سے لے لیاتی ہم نے یہی بات یہاں کہی ہے۔ صاحبین کے جواب میں امام صاحب کی ولیل

ولـه أن الـمالية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير مهدرة فيه وفي الأطراف أيضا ألاترى ان عندا لو قـطـع بـد عبـد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء وهذا من أحكام الآدمية لأن موجب الحباية على المال أن تباع رقبته فيها

ترجمہ اور ابوطنیفہ تی ولیل میہ ہے کہ ذات میں اُسرچہ ولیت معتبر ہے لیکن ذات اور اطراف میں ترومیت بھی ہدر نہیں قرار دی نی ہے۔
کی نہیں و یکھتے کہ اُسرکسی ندام نے دوسرے کے غلام کا ہاتھ کا ٹاتو آتا کا کو دفعے غلام یا فدید دینے کا حکم کیا جاتا ہے اور بیآ دمیت کے ادکام
میں ہے ہے۔ اس لئے کہ ول پر جنایت کا موجب میہ کہ جن بیت میں غلام کی سردن فروخت کردی جائے۔
تشریح میں میں میں جواب میں امام صاحب کی دلیل ہے اور پہلی دلیل امام شافعی کے جواب میں تھی۔ اس دلیل کا حاصل میہ ہے۔
تشریح میں میں میں میں کے جواب میں امام صاحب کی دلیل ہے اور پہلی دلیل امام شافعی کے جواب میں تھی۔ اس دلیل کا حاصل میہ ہے۔

ذات غلام میں اوراس کے اطراف میں مایت معتبر ہونے کا بید مطب نہیں کہ آ دمیت کوان دونوں میں بالکل رائیگال قرار دیدیا گیا ہو۔ بنکہ "دمیت بھی ملحوظ ہے اوران دونوں کا مقتضی اسک مگ ہے ، دیاصیئے اگر زید کے ندر نے خالد کے ندیم کا ہاتھ کا ناہو تو یہال زید کو میہ افتتیار عندگا کہ جو ہے تو اس جرم کے بدید میں اپنا جانی ندام دید ہیا ہے کا فعد سے دید سے اور میت اور آ دمیت کے تو اسے ہو در نداً سر مابیت ہی کا صرف جاظ ہوتا تو مجرم ندام کوفر وخت کرنے کا تھم و بیاجات ، بہر حال ندوم میں مابیت اور آ دمیت و وول ملحوظ ہیں اور دونول کے جدا جدا احکام میں تو خالص مال پراس کا قیاس نہیں ہوسکت۔

#### آ دمیت اور مالیت کے جدا جداا حکام ہیں

تم من أحكام الأولى أن لاينقسم عنى الأحزاء ولايتملك الجثة ومن أحكام الثانية أن ينقسم ويتملك الحثة فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم

ترجمہ نجم اوّل (آدمیت) نے ادکام میں ہے ہے کہ وجب جنایت اجزا دیر منظم نہ ہواور وہ جنہ کا ما مک نہ ہواور تانی ( میت) کا حکام میں ہے بیزے کہ نقسم ہوجائے اور جائی جنڈ کا مالک ہوجائے تو ہم نے ہر دومشا بہتوں پر ہرایک کا تکم پھیلا دیا۔ تشریح ، آدمیت اور مالیت کے جدا جداا حکام ہیں مثلاً

- ا تومیت کا حکم بیرے کہ حنوان اجزاء پر نقشم نے زوگا۔ ہذا جب تراد کی سنگھیں بھوڑ کی گئیں تو دہاں بیقیم نہ ہوگا کہ سنگھول اور ہاتی بد ن میں حساب رقا کرنے فی کاعنوان واجب کردواور ہاتی بدن نے بقدر جنوان واجب نہ ہو۔
- ۲- سومیت کا دوسراتشکم مدہے کہ واضان کے بعد مجرم جنہ کا ما سکنٹیں ہوگا۔ اس پیت کا تندم ہے ہے کہ حضان اجزا ، پر منتقسم ہوگا۔ ہذا، کر کیٹر ایک اُٹی ٹی توجت نقصان ہے وہ وہ صول کر لیا گیا قو کیٹر ایک اُٹی پائی رہنے وہ اور انر پوراضان (قیمت وصول کر لیا گیا قو کیٹر ایک ٹی بات اور انر پوراضان (قیمت وصول کر لیا گیا قو کیٹر ایا ٹی کے حوالہ کیا جائے ، ہبر حال آدمیت اور مالیت کے حکام سگ ہیں اور غلام میں ان دونوں حیثیتوں کا اجتماع ہے ہذا دونوں کا کی ظاہر ورئی ہے تا کہ دونول مش بہتوں بڑمل ہو سکے۔

اوراہ م شافعی نے جوفر مایہ ہے اس میں ،لیت کے پہلوکو بالکل مغوقر اردین ہے،اور، دمیت کی جانب کا پوران ظے اور صحبین کے فرہان میں آدمیت کا جلاک اپنا عاور مایت کا پوراامتنیار ہے اور امدل قول امام صحب کا ہے جس میں دونوں مشابہتوں پر پوراپورائمل کیا گیا ہے۔اس کی ہے۔اس کی ہے۔اس کے دہوں ہوگا کہ پورابدل (قیمت) لے کر پھر بھی ناہ مکواہتے پول رکھے۔اس کے مالک کو بیاتی ہوگا۔ بنکہ پوری قیمت بینے کی صورت میں غلام جانی نے حوالہ کرنا ہوگا۔

# فصل في جناية المدبروام الولد

#### ترجمه ... ينسل مع مربراورام ولدلي جنايت مديان مي

ششر ت مدیراورام الدکاورجه رقبت ش نده سته آش ب ب سته ال کارنایت سه جعد یا کیونت مدید کارنایت مدیرا کونت میسد و مدیراورام ولد نے کوئی جنابیت کی تو آفادس کی قیمت اور جنابیت کے ارش میس سته اقل کا شامس بوگا

قال والدحمي المدلو وأم الولد حماله عنص المدلي الأفل من قيمته ومن اوسها لما روى عن أبي عبده رضي الله عبده رضي الله عبده الله عبده الله عبده الله عبده الإسمالاد من عبده المعلمة باعداء وسمار والإسمالاد من عبد المعلمة باعداء وسمار كيبسا إذا فيعيل ذلك بسعيد السحينساية وهيو لايسعيليم

تشریح کے بہتل میں مسئلڈلز ریکا ہے کہ ارتارہ نے جن یت کالی ن کا واس کی جن یت کا مرتبیں ، سکاتھا ان حالت میں کا نے ناہم وازاد نر ویاتو یہاں آتا وفد پیافتیار کرنے والا شارت یا جائے کا لیکن چوکر ڈن حایہ جمی بھڑتے کر رنگاں ہے اس اوج سے یہاں تھا تا اوج ہے کہ جنابیت کا رش اور تھا می قیمت میں ہے تو کہ رود ور یہ ہے کیونکہ خاوم آن اور سے ہد سبالی ہے وہ ہواں فنم اوچکا ہے۔

ی ایک ای طرح یہاں کا مسئلہ ہے کہ مدہراورام الد جنایت دیے جانے کے قابل نہیں تیں مَر " قا کو کیا جہتمی کہ ہوا گے یوں کہ میں گئے۔ نہذا یہاں بھی اگر ایس کے نہذا یہاں بھی اگر ایس کے نہذا یہاں بھی اگر انہوں نے کوئی جنایت کی بہن تھم ہوا کا کہا تھا ہے اس کی قیمت اورارش میں سے جو کم ہوا وہ یہ یا جائے اب رہی ہو ہوں کہ برخے مدیر کی جنایت کا حنوان آقا پر کیوں ہوا ہے قواس ہا ب میں اگر بہد صدیت قونہیں ہے لیکن حضرت ابو مبیدہ این الجرائے شام کے امیر تھے انہوں نے مدیر کی جنایت کا حنوان اس کے آقا پر واجب کیا تھا ، ریبت سے بئی وجود کی میں کیا تھا اور کسی صحافی نے اس پر کیم نہیں کی تو اس پر کیم نہیں گی تو گیا ہے۔ اس پر کیم نہیں گی تو گیا اس پر اجماع ہوگیا۔

## قيمت اورارش ميں اقل واجب ہو گا

وإسما يسجب الأقل من قيمته ومن الأرش لأد، لا حق لولى الحناية في اكثر من الارش ولامنع من السولى في اكثر من الفسنة ولاتخيبر بين الأقل والاكثر لأنه لايفيد في جنس واحد لاحتياره الأقل لامحالة بحلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فنفيد التخيبر بن الدفع والفاداء.

ترجمه اوراس کی قیمت اورارش سے اقل واجب ہوگا اس لئے کیا می جنامت کا ارش سے زیادہ بیس کو فی حق قیس ہے اور آتی ریونب سے قیمت سے خیر نیم مفید ہے اس کے مقینا اتھی وافقتیا رس کئی و ہست ناماف ن نساس سے کرا میون میں رفوعت دراتی تیں قوفی

اور فیداء کے درمیان تخییر مفید ہوگی۔

تشريح يسوال ... قيمت وارش مين عاقل كيون واجب هي؟

جواب ولی جنایت کاحل اکثر ہے زیادہ نہیں ہے اور قیمت سے زیادہ کو آقائے روکا نہیں اس لئے ان میں ہے جو کم ہووہ ہی دے گا۔ سوال جیسے غلام دینے اور اس کا فدید دینے میں آقا کو اختیار ہوتا ہے، یہاں بھی اقل واکثر میں اس واختیار دینا چاہیئے اقل کو واجب کرنے کی کیاوجہ ہے؟

جواب یہاں اختیارے کیا فائدہ ہے فاہر ہے کہ آ دمی اقل بی کواختیا رکرے گاوہ زیادہ کیوں دیے لگا

اورر بامسئده فع غلام اورفدا وكاوبال جنس مين اختااف ہے ايك طرف غلام ہے اور

د دسری طرف مال ہے اور بسااوق ت آ وی کوکسی مین ہے اتنی رغبت ہوتی ہے کہ وور ل کواس کے مقابلہ میں پینی سیجھتا اوریپ رجنس متحد ہے ارش ہویا قیمت دونوں مال ہیں تو یہاں اختیار ہے کوئی فائد وہبیں ہے۔

## مد برکی جنایات بے در بے ہوں ایک ہی قیمت واجب کرتی ہیں

وحنايات المدبر وان توالت لاتجب إلا قيمة واحدة لأنه لامنع منه إلا في رقبة واحدة ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لايتكرر فهدا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق.

ترجمہ اور مد بری جنایات اگر چہ ہے در ہے ہوں صرف ایک ہی قیمت واجب کرتی ہیں اس لئے کہ مولی کی طرف سے روک ایک ہی رقبہ میں ہے اور اس سے کہ قیمت وینا غلام کو دینے کے شل ہے اور وہ (غلام وینا) مکر زئیس ہے ہیں ایسے ہی ( لیعنی قیمت وینا بھی مکر رشہ ہو گا) اور شریک ہوجا نئیں گے ستحق قیمت میں حصّہ رسد اور ہرایک کے حق میں مد برگی وہ قیمت معتبر ہوگی جواس پر جنایت کے وقت تھی اس سئے کہ روک ای وقت محقق ہوتی ہے۔

تشری سد دفع واحد واجب ہوتا ہے اور قیت ویٹا نمام وینے کے مثل ہے البذاقیت بھی ایک ہی قیت واجب ہوگی کیونک اگر مجرم دینے کے قابل ہوتا تو صرف دفع واحد واجب ہوگی پھر مستحقین رسماس قیمت میں صرف دفع واحد واجب ہوگی پھر مستحقین رسماس قیمت میں شریک ہوں گے اور جس پر جب جنایت کی تقی اس وقت اس مربر کی کیا قیمت تھی اس کے حق میں وہی قیمت معتبر ہوگی کیونکہ اس کے حق میں مولی کی طرف ہے روک ابھی پائی گئی ہے ہمذا اگر مدبر نے تین شخصی پر جنایت کی لینی زید م خالد اور ساجد پر جنایت کے وقت مثانا اس کی قیمت معام ہوگا گئی ہے ہوا اگر مدبر نے تین شخصی پر جنایت کے وقت مثانا اس کی قیمت میں اس جو تا ہوگا ہوا کے اتار چڑھا کو سے یہ تفاوت ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا کی مثلاً اگر کی کارو پے میں ہوں گے ہمثلاً اگر کا کارو ہو ہو تی ہوا کی سے یہ تفاوت کی ہوا سے سرکے ہوا کی سے دیتھ وقت ہو تھیں ہوں گے ہوا کا دور س جد پر جنایت کے مات جھے صورت نہ کورہ میں دے تو اول کے سواور ٹی ٹی کے بچاس اور ٹالٹ کے بچیس ہوں گے۔ بالفاظ دیگر جو قیمت بھی ہواس کے سات جھے صورت نہ کورہ میں گئی جا کئیں گئی ہی ہواس کے سات جھے صورت نہ کورہ میں گئی جا کئیں گئی ہو اس کے سات جھے صورت نہ کورہ میں گئی گئیں گاس میں سے زید کے انہوں گے۔

## مد برنے دوسری جنایت کی حالانکہ مولی جنایت اولی قاضی کے فیصلہ سے ادا کر چکا ہے تو مولی پر کوئی ضان نہیں ہوگا

قـال فـإن جـن جـنـاية أخـرى وقـد دفع المولى القيمة إلى ولى الجناية بقضاء فلاشيء عليه لأنه مجبور على الدفع

تر جمہ قدوریؓ نے فرمایا پس اِگر مدبر نے دوسری جنایت کی حالا نکہ مولی جنایت اولی کے ولی کو قاضی کے فیصلہ سے قیمت دے چکا ہے تواس پر پچھ بیں ہے اُس لئے کہ مولی دئینے پرمجبور ہے۔

تشریک اگر مد برنے جنایت کی اور مولی نے اس کی قیمت و تی جنایت کودیدی اور قاضی کے تکم سے دی اور مد برنے دوسری جنایت اور کر دی تو اب مولی برکوئی شان نہ ہوگا۔

> سوال اس پرضان ہونا جاہیۓ کیونکہ اس نے ساراحق ولی جنابت اولیٰ کےحوالہ کر دیا ہے۔ جواب اس نے جو پچھ کیا ہے قاضی کے تکم ہے کیا ہےاور قاضی کے تکم کے بعدوہ دینے پرمجبور ہے۔

اس نے جو پچھ کیا ہے قاضی کے علم ہے کیا ہے اور قاضی کے تھم کے بعد وہ دینے پر مجبور ہے۔ اگر بغیر قضاء قاضی کے مولی نے قیمت ادا کر دی تو ولی جنابیت کواختیار ہے جا ہے مولی کا پیچھا کرے جا ہے پہلے والے ولی جنابیت کا پیچھا کرے، اقوال فقہاء

قال وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولى بإلخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولى الجناية وهلذا عند أبى حنيفة وقالا لا شيء على المولى لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة فقد دفع كل الحق إلى مستحقه وصار كما إدا دفع بالقضاء

ترجمہ تدوری نے فرمایا اورا گرمولی نے بغیر قضاء قاضی کے قیمت ویدی ہوتو ولی جنایت کو اختیار ہے اگر چاہے مولی کا پیچھا کرے اور اگر چاہے (پہلے) ولی جنایت کا پیچھا کرے اور بیا بوضیفڈ کے نز دیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کدمولی پر پچھنیں ہے اس لئے کہ جب اس نے کہ جب اس نے کہ جب اس نے کہ جب کہ اس نے کہ جب کہ اس نے قضاء ماس نے قیمت دی تو دوسری جنایت موجود نہیں تھی تو مولی نے پوراحق اس کے ستحق کی طرف ویدیا اور ایسا ہوگیا جیسے جب کہ اس سے تضاء قاضی ہے وہا ہو۔

تشریک اوراگر آقائے بغیر قاضی کے فیصلہ کے قیمت اداکر دی ہو پھر مد بر نے دوسری جذیت کر دی تو اب کیے ہوگا؟ تو صاحبین نے فر مایا کہ یہال دوسری جذیت کے دلی کو اختیار ہوگا چاہے تو اپنہ حق مولی سے طلب کرے۔ در مایا کہ یہال دوسری جذایت اولی سے طلب کرے۔ دیس صاحبین جب مولی نے ولی جنایت اولی کو قیمت دی تھی اس دفت دوسری جنایت موجود نیس تھی اور مولی نے مستحق حق کواس کا پورا بوراحق اداکر دیا تھا تو اس کا خوداداکر دینا ایسا ہوگی جیسے قاضی کے تکم سے دینا۔

## امام ابوحثیفه کی دلیل

والأبي حنيفة أن المولى جان بدفع حق ولى الجاية الثانية طوعا وولى الأولى ضامن بقبض حقه ظلما فيتخير

ترجمہ اور ابوحنیفہ کی ولیل میرے کہ مولی مجرم ہے اپنی رضامندی ہے جنابیت ٹانیہ کا حق دینے کی وجہ ہے اور جنابیت اولی کا و فی ن من ہے اس کے حق پرظامیا قبضہ کرنے کی مجہ ہے ہی و و ( و لی ثانیہ ) مختار ہوگا۔

تشریح یہ اور ولی جن بیت کا جس کا حاصل ہیہ کہ جرم میں دونوں کا اشتر اک ہموں کا بھی اور ولی جن بیت کا بھی مولی کا بیاکہ
اس نے اپنی رضامندی ہے دوسر کا حق اول کے سر دکر دیا ہے اور وں جن بیت اولی کا جرم ہیہ کہ اس نے دوسر سے کن پر ناج کز
جند کر نیا اہذا خافی کو افتیار مداکہ اول کو کچڑے یا مولی کو یکر امام صاحب کی پیمنطق کچھ جی ہے س کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔

#### ٹانی ولی جنایت اولی کا کب شریک ہوتا ہے

وهـدا لأن المائية مقارنة حكما من وحدوهدا بشارك ولى الحاية الاولى ومتأخره حكما من حيث أنه تعتسر قيمته يوم الجاية الثانية في حقها فحعلت كالمقارنة في حق التضمين لإبطاله ما تعلق نه من حق ولى الثانية عملا بالشبهين

ترجمہ ... اور ریاس لئے کہ جنایت تانیا ولی سے حسک ما من وجہ مقارن ہے ای وجہ ہے تالی ولی جنایت اولی کاشر کیں ہوب تا ہے اور ثانیا ولی سے حکماً من وجہ مقارن ہے ای وجہ ہے تا ہے ہوں ہے کہ تاہیت ہے رہ زخمی تو تنہین اور ثانیا ولی سے حکماً مؤخر ہے اس میٹین سے کہ تانیا ولی سے حکماً مؤخر ہے میٹین تھا دونوں کے باطل کرنے کی وجہ سے اس ولی ثانیا ہے حق تو کھر تر سے متعلق تھا دونوں مشاہرتوں پڑمل کرتے ہوئے۔

تشریک جیب منطق کاحل پیش فر مارہ ہیں کہ دوسری جنایت کے دوئیہو ہیں ان مده اولی سے مؤفر ہے اور ان وجہ مقارن اولا منصل ہے ای مقارنت کی وجہ ہے بہت می صور توں میں ٹانی بھی قال کاشر کید ہوئیں دسد پا ٹائے اور مؤفر ہوئے کی وجہ یہ ہکہ ٹانی جنایت میں وہ قیمت معتبر ہوگی جو دوسری جنایت کے دن مد بر کی تھی ، ہم حال جب ٹانی کے بیدو پہیو تنے قرسم نے اوؤں مشاہرتوں پر قمل کی غرض سے بید کیا کہ تضمین کے حق میں ہم نے اس کو مقاران و متصل کا مشل تبجہ کر رہنان واجب کر دیا اور چونکداس کا ہمی حق مد برے ساتھ وابستہ تھا جس میں مولی اور ولی اولی دولوں کا تسور ہاس وجہ ہے دونوں کا بیجی کو رہنا دیا ہیں ہوئی دیا ہیں ہوئی دونوں کا تیجی کو اس وزوں کا بیجی ہوئی دیا ہوئی۔

اور دونوں مشابہتوں بڑمل اس طرح ہوا کہ ضمان واجب کردیا تصال کی وجہ سے کینن اس کی قیمت گھٹا کروہ معتبر ہوئی جواس ون اس کی قیمت تھی یا مؤخر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے نتائج الا فکار کے ساپر یہاں بہت بحث ہے۔

مولى في مديركوآ زاوكر ديا اوراس في بهت ى جنايات كى بين تو مولى پرايك مجاكى قيمت واجب بوكى و إدا أعتق المولى و المدول و قد جي حنايات لم تلرمه الا قيمه و احدة لأن الضمان إنما وحب عليه بالمع فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمولة. وأم الولد بموله المدبر في جميع ما وصفنا لأن الاستيلاد مابع من الدفع كالتدبير

تر جمہ اور جب مولی نے مد برکوآ زاد کردیا طالہ نکہ اس نے بہت سی جنایات کررکھی ہیں تو مولی پرایک ہی قیمت واجب ہو گی اس سے کے ضوان رو کنے کی وجہ ہے واجب ہوتا ہے (تدبیر کے سبب) تو اس کے بعد احتاق کا بایا جانا اور اس کا عدم ایک ہی درجہ میں تیں اور ان تمام احکام میں جوہم نے بیان کئے بین ام ولد مدیر کے درجہ میں ہے اس لئے کہ ام ولد بنانا اس کے دیئے تدبیر کے شل مانع ہے۔
تشریح مد برنے اگر بہت ہے جرائم کئے ہوں تو صرف ایک قیت واجب ہوتی ہے تواگر ایسے مد برکومولی نے آزاد کر دیا ہوت بھی ہوگا کو کی فرق نہ پڑے گا کیونکہ جس طرح اعماق کی وجہ سے وہ دینے کے قابل نہیں رہا تدبیر کی وجہ سے بھی وہ وسیئے کے قابل نہیں تھا تو دونوں کا ورجہ برابر ہوگیا۔ پھر جیسے مد برکسی کونبیل دیا جا سکتا۔ ام ولد کا بھی یہی حال ہے پہذا ان تم مسائل میں ام ولد بھی مد برکے ورجہ میں ہے۔
ورجہ میں ہے۔

## مد برنے جنایت خطاء کا اقر ارکیا تو اقر ارسے مولی پر یکھ لازم نہیں ہوگا

وإدا أقبر المدبر بجناية الخطأ لم يجز إقراره ولايلزمه به شيء عتق أو لم يعتق لأن موجب جباية الخطأ على سيده وإقراره به لاينفذ على السيد. والله أعلم

ترجمہ اور جب مدہر نے خطاء جذیت کا اقرار کیا تو اس کا اقرار جا ئزنبیں ہے اور مولی پراس کے اقرار کی وجہ ہے پچھے ازم نہ ہوگا وہ ''زاد کیا جاچکا ہو بیانہ کیا گیا ہوائں لئے کہ خطاء جذیت کا موجب اس کے آتا پر ہے اور ضان کے ہارے میں مدہر کا اقرار آتا پر نافذنہ ہو گا، والتداعلم۔'

تشرت کے مدبراگر کوئی جنایت خطء کرتا ہے تو ان کا تاوان آق کوادا کرنا پڑتا ہے اس لئے مدبرا گرخود کسی ایسی جنایت کا اقرار کرے تو اس کا قرار غیرمعتبر ہوگا اوراس کے اقرار کی وجہ ہے آق پر پچھا زم نہ ہوگا وہ مدبر بدستور مدبر ہو بیاس کواس کے آق نے آزاد کر دیا ہو۔

# بابُ غَصْب العَبُدِ و المُدبّر والصّبّي والجناية في ذالك

ترجمه بیاب ہے غارم اور مد براور بچه کو خصب کرنے کا اور اس مع ماریس جنایت کا

تشری اسے پہنے مدہر کی جنایت کا تھم بیان فر مایا گیا ہے اس باب میں مدہر سے صادر ہونے والی اور مدہر پرواقع ہونے والی جنایات کو بیان کیا جائے اور مدہر پرواقع ہونے والی جنایات کو بیان کیا جائے گااور جومد ہر کے ساتھ لاحق ہیں ان کا بیان ہوگا البذا فر مایا۔

ا پنے نملام کا ہاتھ کا ٹا پھر کسی نے اسے خصب کرلیا اور قطع کی وجہ سے غاصب کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا تو نماصب کے قطع کی قیمت ہا اور اگر آتا نے نماصب کے قبضہ میں اس کا ہاتھ کا ٹا اور قطع کی وجہ سے غاصب کے قبضہ میں اس کا ہاتھ کا ٹا اور قطع کی وجہ سے غاصب کے باس وہ غلام مرگیا تو غاصب پر بجھ ضان نہیں

قال ومن قطع يد عبده ثم غصم رجل ومات في يده من القطع فعلبه قيمته أقطع وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب في عد الغاصب لاشىء عليه والفرق أن الغصب قاطع للسراية لأنه سبب السملك كالبيع فيصير كأنه هلك بآفة سماوية فتحب فيمته أقطع ولم يوجد القاطع في الفصل التابى فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستردا كيف وإنه استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن الضمان

تر جمہ ... بھڑنے فرمایا اور جس نے اپنے نمام کا پاتھ کاٹ دیا پھراس کو کسی شخص نے غصب کرلیا اور وہ قطع کی وجہ سے غاصب کے جند میں مرگیا تو غاصب پراس کی اقطع کی قیمت ہا اور اگر آتا نے غاصب کے قبضہ میں اس کا باتھ کا ناہو ہی وہ قطع کی وجہ سے غاصب کے قبضہ میں اس کا باتھ کا ناہو ہی وہ قطع کی وجہ سے غاصب کے قبضہ میں مرگیا تو غاصب پر پہھر ہیں ہے اور وجہ فرق یہ ہے کہ خصب نیچ کے مثل ملک کاسب ہے ہیں ایس ہوگی گو ، آتا گی آفت سے ہلاک ہوا ہے تو سرایت بدایت کی طرف مض ف ہوگی تو ، قامند مند ہو گا ہی وہ غاصب سے والیس لینے والا ہوگا گئے نہ ہو ۔ حال نکہ آتا اس پر ق بض ہو چکا ہے اور ق بض ہونا والیس بین ہے ہیں ما صب میں مونا والیس بین ہے ہیں ما صب میں ہو جائے گا۔

تشری کے زیدنے اپنے ناام کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اس حال میں بھر نے اس کونصب کر دیا۔ پھر بکر ( غاصب ) کے قبضہ میں رہنے ہوئے وہ مرگیا تو غاصب پراس کی قیمت واجب ہوگی لیکن پوری قیمت نہیں بعکدو ہو قیمت جو ہاتھ کٹا ہوا ہوئے کی حالت میں اس کی قیمت سے اوراگر غاصب کے پاس رہنے ہوئے مالک نے اس کا ہاتھ کا ، زواہ رہنم غاصب بن کے پاس زنم کی مرایت ہے وہ مرگیا ہوتو خاصب پر کیچھ واجب نہ ہوگا۔

ان دونوں صورتوں میں فرق کیوں کیا گیاہے؟

وجدیہ ہے کہ جیسے بیچ سبب ملک ہے اس طرت فصب بھی ملیت کا سبب ہے اور سبب ملک کے آج کے سے سرایت فتم ہوج تی ہے ہذا

ہما صورت میں غصب کی وجہ سے سرایت نتم ہوگئی کیونکہ اب میاب ہو گیا جیسے نود بخو دُسی آ سانی آ فٹ کی وجہ سے مراہو ہذااس صورت میں اقطع کی قیمت واجب ہوگی۔

اور دوس کی صورت میں کوئی قاطع نہیں پایا گیا ہے کیونکہ جب آقانے غاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے تو گویا غاصب فے اس پراولا قبضہ کرلیا ہے اور پھر ہاتھ کا ٹا ہوتو جب ہدایت قاکے قبضہ میں ہوئی تو سرایت بھی اس کے قبضہ میں شار کی جائے گی یعنی آقائے گویا اس پر قبضہ کر کے ہاتھ کا ٹا ہے بیعنی بدوا پس لین ہوگی اور جب بدوا پس لین ہوگیا تو غاصب صان ہے ہری ہوگیا۔

## مجور علیہ غلام نے ایک مجور علیہ غلام کوغصب کرلیا پھروہ اس غاصب کے قبضے میں مرگیا تو غاصب ضامن ہوگا

قال وإذا غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله

ترجمہ محکہ نے فر مایا اور جب کہ غلام مجمور علیہ کوغصب کیا لیس وہ اس کے قبضہ میں مرگیا تو عاصب ضامن ہوگا اس لئے کہ مجمور علیہ اپنے افعال میں ماخو ذہوگا۔

تشریک ایک مجورعلیہ غلام نے دوسرے کے مجورعلیہ ناہم کو فصب کرلیا بھروہ اس کے قبضہ میں مرگیا تو غاصب ضامن ہوگا کیونکہ مجور علیہ بھی اپنے افعال میں ماخوذ ہوتا ہے۔

## جس نے مد بر کو خصب کیا تو مد بر نے اس کے پاس جنایت کی پھراس مد بر کواس کے آقا کے حوالہ کر دیا تو پھر آقا کے پاس دوسری جنایت کی تو ولی پراس کی قیمت ہوگی جو دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی

قال ومن عصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان لأن المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفع من غير أن يصير مختارا للفداء فيصير مبطلا حق أولياء الجناية إذ حقهم فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلايزاد على قيمتها وتكون بين وليى الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب

ترجمہ محد نے فرمایا اور جس نے خصب کیا مدیر کو پس اس نے جنایت کی غاصب کے پیس کوئی جنایت پھر مولی کو واپس کر دیا ہو پیس اس نے جن بیت کی مولی کے ورمیان آدھی آوھی ہو دیا ہو گی ہوان دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہو گی۔ اس لئے کہ مولی نے تدبیر ما ابق کی وجہ ہے اپنے آپ کو مد بردینے سے عاجز کر دیا ہے۔ بغیراس کے کہ وہ فدیدا فتیار کرنے والا ہوتو آقا ولیا ، جن بیت کاحق باطل کرنے والا ہوگا۔ اس لئے کہ ان کاحق دینے میں ہاور آقانے صرف ایک رقبہ کوروکا ہے۔ پس ایک رقبہ کی وجہ سے تجت سے بردھایا نہیں جائے گا۔ اور قیمت دونوں ولی جن بیت کے درمیان آدھی آدھی ہوگی ان دونوں کے مستوی ہونے کی وجہ سے بردھایا نہیں جائے گا۔ اور قیمت دونوں ولی جن بیت کے درمیان آدھی آدھی ہوگی ان دونوں کے مستوی ہونے کی وجہ سے

موجب کے اندر۔

تشری صورت مئلہ بیہ ہے کہ زید نے ہمر کامد برخصب کیا اور ماصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے مد ہرنے کوئی جنایت کی پھر زید نے بید بر بمر کے قبضہ میں دیدیا پھراس کے یاس مد ہرنے دو ہارہ جن بیت کی اب کیا تھم ہوگا؟

تو فرمایا کے بکر( مالک مدیر ) مدیر کی پورگ قیمت کا ضامن ہو گا جو دونوں ولیوں کوآ دھی تھی ملے گی اور پھر ما مک غاصب ہے آ دھی قیمت واپس کے گااوروہ آ دھی بھی ولی جنابیت اولی کول جائے گی اور آ قانی سب ہے آ دھی

اور لے گا جو آتا کے پاس محفوظ رہے گی۔اور میے ٹینٹ کاند جب ہاور اور میمخدے نزو کیا۔ جب " قدید برکی پوری قیمت دونوں و یوں کو دے چکا ہے تو جو آدھی غاصب سے وا پس سے گا وہ ما مک بی کے پاس رہے گی جس کی تفصیل آئندہ عبارت میں آر بی ہے۔

يبال تومصنف في في بيان كيا ب كرمولي برمد بركي يوري قيمت كاتا وان كيول واجب ؟

تو فرمایا کہ تق نے اس کومد ہر بن کر دفع مد ہر کوممنوع قرار دیا جا۔ نکہ وہ اس طریقہ کارے فدیداختیا رَسرنے والانہیں ہوتا ، ہذا اس پر مد ہر کی قیمت واجب ہوگی۔ کیونکہ اوسا وکاحق وفع نظام میں تھ تو اس نے اس کو مد ہر بنا کر اوساء کاحق باطل کر دیا اس لئے قیمت واجب ہوگی ، پھر قیمت صرف ایک ہی واجب ہوگی۔ کیونکہ اس نے ایک ہی وقومہ ہر بن کرمنوع الدفع قرار دیا ہے۔

> پچر به قیمت دونوں ولیول کے درمیان مرحی آرھی اسے تقسیم ہوگی کیمو جب طان میں دونوں برابر ہیں۔ پچر به قیمت دونوں ولیول کے درمیان مرحی آرھی اسے تقسیم ہوگی کیمو جب طان میں دونوں برابر ہیں۔

### مولی آ دهی قیمت کیساتھ غاصب پرجوع کرے گا

قال ويرجع المولى بنصف قيمته على العاصب لأنه استحق نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب

تر جمہ محریہ نے فرہ بااورموں اس کی آدھی قیمت کے سسد میں غاصب پر رجوع کرے گااس لئے کہ بدل کا نصف مستخل ہوا ہے ا سبب سے جونہ صب کے قبضہ میں ہوا ہے ہیں ایسا ہو گیا جب کہ غلام کا نصف اس سبب سے ستحق ہوا ہو۔

تشریک اس لئے کہ آق کو آوش قیمت اس جنایت کی وجہ ہے دینی پڑئتھی جو ماصب کے قبضہ میں صاور ہو اُن تھی ابذا اُس ماصب کے قبضہ میں ندام کے اندرنصف استحقاق تابت ہوجائے تو ناصب کواس کا عنون ادا کرنانپڑتا ہے بندایہاں نصف قیمت کا عنون ادا کرنا ہوگا۔

## آ قابینصف ولی جنایت اولی کودیگا پھراس کے بارے میں غاصب سے رجوع کرے گایا ہیں ۔۔۔۔اقوال فقہاء

قال ويدفعه إلى ولى الجاية الأولى ثم يرجع بذلك على العاصب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يرجع بنصف قيمته فيسلم له

ترجمہ محد نے فرمایا اور آقا پیضف ولی جذبیت اولی کو دیدے گا پھراس کے ہارے میں غاصب پر رجوع کرے گا اور بیا تین کے

نز دیک ہے اور گڑنے فر مایا کہ آقامہ برکی نصف قیمت کے ہارے میں رجوع کرے گاپس وہ نصف تنے کے لئے محفوظ رہے گا۔ تشریح میں بیات ماقبل میں عرض کر چکاہوں۔

## امام محمد کی دلیل

لأن المدى يسرجه بمه المولى على العاصب عوض ما سلم لولى الجماية الأولى فلايدفعه إليه كيلا يؤدى إلى اجتماع المدل والمبدل في ملك رجل واحد وكيلا يتكرر الاستحقاق

ترجمہ سے سالئے کہ وہ مقدار جس کومولی ماصب سے واپس لے گا وہ اس کاعوض ہے جو وہ ولی جنایت اولی کو وے چکا ہے تو "قال نصف کو ولی جنایت اولی کوئیں وے گا تا کہ میدموذی ندہ و جائے بدل اور مبدل کے اجتماع کی جانب ایک شخص کی ملکیت میں اور تا کہ استحقاق مکرر ندہ وجائے۔

تشریک بیاہ ممحمد ن دلیل ہے جس کا حاصل میہ ہے ، قائے جو ولی جنایت اولی کو دیا ہے اس کاعوض وہ غاصب ہے لے گا تو اگر اس نصف کوبھی وں جنایت اول وار ویا جائے تو وہ بدل اور مبدل و نول کا ، لک جو جائے گا جو خارف صول ہے اور نیز اس کے استحقاق میں تحرار لازم آئے گااس لئے اس نصف کو آقا اپنے پاس دیجے گا۔

## شیخین کی دلیل

ولهما أن حق الأول في جميع القيمة لأنه حين جنى في حقه لايزاحمه أحد وإنما انتقص باعتبار مزاحمة النباسي فإذا وجد شيئا من بدل العد في يد المالك فارعا يأحذه ليتم حقه فإذا أخذه مه يرجع المولى بما أخذه عمل السعادة عمل المسلمي المسلمي المسلمين المسلمين

ترجمہ اور شیخین کی ولیل میہ ہے کہ اول کا حق پوری قیت میں ہے اس لئے کہ مد برنے جب اس کے حق میں جذبیت کی تو اس کا کوئی مزاحمت کے امتبار ہے ہیں جب اس نے (اول نے) ما لک کے قبضہ میں غلام کے بدل میں ہے کی چیز کو پالیا دار نے لیکہ وہ غیر کے حق ہے فارغ ہے تو ولی اقر راس کو لے لے گاتا کہ اس کا حق تام ہوجائے ہیں جب ولی اول نے اس کواس ہے لیا تو مولی اس کی لی ہوئی مقد ارجی غاصب پر رجوں کر ہے گا اس سے کہ وہ مقد اراس کے باتھ ہے ایسے سبب کی وجہ ہے گا تا کہ اس سے کہ وہ مقد اراس کے باتھ ہے ایسے سبب کی وجہ ہے گئی ہے جو غاصب کے ہاتھ جس ہواہے۔

تشریع سیتنین کی دلیل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ولی جنایت اولی تو مد برکی پوری قیمت کامستحق تھا کیونکہ اس کے حق میں ابتداء کو کی مزاحمت نبیس تھی پھر مزاحمت کی وجہ ہے اس کاحق گھٹ کر نصف رہ گیا تھا۔ لیکن جب اس غلام مد بر کا بدل ووسرے کے حق سے فارغ ہو ولی جنایت اولی کو مطری کو لینے کا حقد ارجو گاتا کہ اس کاحق پوراہو سکے۔

اور جب ولی جنایت اولی نے اس نصف کوآ قاسے لے لیا تواب آقااس نصف کے سسلہ میں عاصب سے دو ہارہ نصف لے گااور ربیہ نصف آقا کے پاس محفوظ رہے گا۔ایسا کیوں؟

س لنے کہ رینصف جو ولی جنایت نے دوبارہ آقات الیاہے میاس جنایت کی پاداش میں ہے جو غاصب کے قبضہ میں مدبرے

صاور ہوئی تھی اس لئے آقاد و ہارہ لینے کاحق دار ہوگا۔

# آ قاکے پاس جنایت کی پھراس کوکسی نے غصب کرلیا پھرغاصب کے پاس دوسری جنایت کی مولی پراس کی قیمت واجب ہے جوان دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی ہوگی اور آ قا نصف قیمت سے غاصب پررجوع کرے گا

قال وإن كان حنى عمد المولى فغصبه رجل فجى عنده حناية أخرى فعلى المولى قيمته بيهما بصفان ويرجع مسعف القيمة عملى الغاصب لما بينا في الفصل الأول عير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إد كانت هي في يد الغاصب فيدفعه إلى ولى الجناية الأولى و لايرجع به على العاصب وهدا بالإحماع

ترجمہ اور مڑنے نے فروہ اور اگر آق کے پاس جنایت کی پھراس کو سی خص نے خصب کرلیا پس فاصب کے پاس دوسری جنایت کی پس موں پر اس کی قیمت واجب ہے ، جوان دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگ ۔ اور تق نصف قیمت ہے بارے میں ماصب پر رجو ت کرے گااس ولیل کی وجد ہے جو ہم پہلی صورت میں بیان کر چکے ہیں ۔ عداوہ اس بات کے کہ نصف استحقاق دوسری جنایت کی وجہ ہے حاصل ہوا ہے اس لئے کہ دوسری جنایت فاصب کے قبضہ میں ہوئی ہے لیس آتہ اس نصف کو ولی جنایت اور کو دبیرے گا اور اس کے بارے میں فاصب پر رجوع نہیں کرے گا اور اس کے بارے میں فاصب پر رجوع نہیں کرے گا اور ایر جائے ہے۔

تشری اس کی تفییر خاہر ہے اس میں اور اول میں ریفر ق ہے کہ اول میں دوسری جنایت تنے کے پاس ہوتی ہے۔ اور ثانی مناصب کے پاس اور اس میں بانکل اس کاعکس ہے بیچنی پہلی، مک کے پاس اور دوسری غاصب کے پاس ہے۔

اور دومرا فرق یہ ہے کہ جب تن نے ماصب سے نصف قیمت وصول کی تو اس کو وں جنایت اوں ہے گا تو اب س نصف کو آتا غاصب سے دوبارہ بینے کاحق دار نہ ہو گا اور یہاں اس نصف ماخو ذ کا ول جنایت اوں کو دینا بال جماع ہے۔ بینی یہاں ام محکمہ کاشیخین سے اختدا فی نہیں ہے۔

# غلام نے غاصب کے پاس جنایت کی غاصب نے واپس کر دیا پھر مولی کے پاس دوسری جنایت کی تو تھم

اثم وصع المسألة في العدد فقال ومن عصب عبدا فجي في يده ثم رده فجنى جناية أحرى فإن المولى يدفعه إلى ولى الجبايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب وهدا عبد أبى حيفة وأبى يوسف وقال محمد يرجع بنصف القيمة فيسلم له وإن حنى عند المولى ثم غصه فجي في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول والايرجع به والجواب في العبد كالجواب في العبد المولى بدفع القيمة

ترجمہ کیم محرنے مسئلہ کو غدم سے ہارے میں وضع کیا یس فر ہایا اور جس نے غصب کیا غلام کو پس اس نے غاصب کے قبضہ میں

جنایت کی پھر غاصب نے اس کو واپس کرویا پس اس نے دوسری جنایت کی پس مولی اس کو دونوں وبی جنایت کو دیدے گا پھر غاصب
سے اس کی نصف قیمت واپس لے گا پس اس کو اول کی جانب دیدے گا اور اس کے بارے میں غاصب پر رجوع کر ہے گا اور پشخین کے بزدیک ہے اور اگر اس نے ہتا تا کہ خوفر فار ہے گی۔ اور اگر اس نے ہتا تا کہ بزدیک ہے اور گر نے فر میا کہ نصف قیمت کے بارے میں رجوع کرے گا پس وہ آتی ندم کو آدھ آدھا دیدے گا اور تا اس کی باس کے باس جن بندیت کی پھر اس کو غصب کیا ہو پس اس نے جنایت کی تو آتی ندم کو آدھ آدھا دیدے گا اور تا اس کی نصف قیمت کے بارے میں رجوع کرے گا (غاصب پر) پس اس کو اور کو اور اس کے بارے میں رجوع نہیں کرے گا اور جو اب نفام کو دے گا ور ہوں میں جو ہم نے ذکر کی ہیں گر اس صورت میں آتی غلام کو دے گا ور گھیل قیمت کے بارے میں دیر کے جو اب کے مثل ہے ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کی ہیں گر اس صورت میں آتی غلام کو دے گا ور گھیل قیمت کو۔

تشری ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بجائے مدیر کے خلام ہوتو تب بھی پہی تفصیل اور اختلاف ہے لیکن اتنافرق ہے کہ غلام کی صورت میں غلام دینا پڑتا ہے اور مدیر کی صورت میں اس کی قیمت اور باقی صورت وہی ہے جو پہلے مسئلہ کی تھی لیکن امام محمد نے مدیر کا بیان کر کے پھراس کو بھی بیان فر مایا ہے اس لئے اہم محمد کے طرز کے مطابق مصنف نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔

جس نے مد بر کوغصب کیامد بر نے غاصب کے پاس جنایت کی پھراسے مولی کی طرف لوٹا دیا پھراسے غصب کیا پھر دوسری جنایت غاصب کے پاس کی مولی پراس کی قیمت ہے جو دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی

قال ومين غصب مدبرا فحي عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المولى قيمته بينهما نصفان لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فتجب عليه قيمة واحدة ثم يرجع بقيمته على العاصب لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب

ترجمہ میر شخر مایا اور جس نے مد ہر کوخصب کیا ہی اس نے خاصب کے پاس جنابت کی پھراس کومونی کو واپس کر دیا پھراس کوخصب کیا پھراس کوخصب کیا پھراس کے درمیان آدھی ہوگی اس کے کہ آقانے تدبیر کی کیا پھراس کے درمیان آدھی ہوگی اس کئے کہ آقانے تدبیر کی وجہ سے ایک رقبہ کی اس کئے کہ قات واجب ہے پھر آقااس کی پوری قیمت کے بارے میں خاصب پر رجوع کرے گاس لئے کہ دونوں جنا پہین غاصب کے قبضہ میں ہوئی ہیں۔

تشری آگر عاصب نے مد برغصب کیااور مد بر نے عاصب کے پاس جن یت کی اور عاصب نے بید بر تا کوواپس کر دیااور پھر دو ہر و غصب کرلیااور مد بر نے عاصب کے پاس دو ہر ہو پھر جتایت کی تو آتا پر واجب ہے کہ وہ اس کی پور کی قیمت دونوں ولیوں کو آدھی آدھی دے اور پھر عاصب سے بور کی قیمت وصول کر ہے اور بور کی قیمت میں سے نصف ولی جنایت اولی کو دسے ہے ہے ۔ سے واپس اولی کو ویدے اور پیر نصف جو اس نے ولی جنایت اولی کو دی ہے اس کو پھر عاصب سے واپس لے اور بقول اصح اس میں اور مجمد کا بھی اتناق ہے یعنی وہ بھی کی فرواتے میں اور باتی بات واضح ہے۔

#### آ قانصف قیمت اول ولی جنایت کودیگا

قيدفع بصفها إلى الأول لأنه استحق كل القيمة لأن عبد وحود الجناية عليه لا حق لعيره وإنما انتقص بحكم المزاحمة من بعد.

ترجم بن آقاقیمت کا نصف اول کو بیر باس کے کھی پوری قیمت کا مستحق ہواتھ اس کئے کداول پر جنایت کے پاپ با کے کھی و وقت اس نے غیر کا حق نہیں نتی اور اول کا حق گھٹ ہے بعد میں مزاحمت نے تھم ہے۔ تشریح ماس کی تو منبے واضح ہے اور ماقبل میں گذر پھی ہے۔

#### آ قاغاصب بررجوع كرے گا

ترجمہ میں نے فرہ یواوراس نعف کو ما صب سے واپس ہے۔ اس سے کہا شیق ق اس سب سے بواہ بو ما صب کے آبندیاں مو تھا اور پیضف آتا کے لئے سالم رہے گا۔ اور آتا اس کو ولی جنابیت اولی اور ٹانیے تونیس و سے گا۔ اس لئے کہ ٹائی کاقوحت بی نسف کے اندر ہے اور کے حق کے مقدم ہونے کی وجہ سے اور وہ نعف اس کی جانب پہنچ چکا ہے چھر کہا گیا ہے کہ بیمسکدش اول کے اختاد ف پر ہے اور

تشری کے بیٹن دوہار وجونسف آقاد کی جنایت اولی کو باہے اس کو ماصب سے پھروالیس لے لے اوراب جو پچھے ہے ووسب آقا کا ہوگا اس کئے کہ من کا جو جن تھا وہ اپور اس کول چکا ہے ور تا نی کاحق تو تھا ہی فعدف کیونکہ مزاحمت ہے۔

پھرسوال میہ ہے کہ اس میں امام میں کو اتفاق ہے یاا ختلاف ہے؟ تول اسم یہی ہے کہ اتفاق ہے،ابسوال ہوگا کہ امام محمرا ہے اصول ہے۔ ہے کیوں ہے۔اور پہلے مسئلہ اور اس میں فرق کیا تو آ گے اس وجہ فرق کو واضح کرتے ہیں۔

## امام محمد کا دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ

والفرق لمحمد أن هي الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولى الجناية الأولى لأن الجناية الثانية كانت في يد المالك فلو دفع إليه ثانيا يتكرر الاستحقاق أما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الحناية النسانية لسحمم ولهسا فسي يسد السغساصسب فسلاسؤدي إلسي مسا ذكسرنساه

ترجمہ اور وجہ فرق مجکز کے بیہ ہے کہ پہلی صورت میں وہ مقدار جس کو مونی غاصب سے واپس بیتا ہے وہ کوش ہے۔ اس چیز کا جو مولی نے ولی جن بیت اولی کو دیاہے سے النے کہ جن بیت ثانیہ ، مک کے قبضہ میں ہوئی ہے ہیں اگر ولی اول کو دوبارہ دیدیا تو استحقاق مکر رہو یہ ہوئی ہے ہیں اگر ولی اول کو دوبارہ دیدیا تو استحقاق مکر رہو یہ ہے گاہم حال اس مسئد میں ہیں فیمن ہے کہ اس وجن بیت ثانیہ کا موضی قر اردیدیا جائے جنایت ثانیہ کے حاصل ہونے کی وجہ سے مناصب

کے قبضہ میں تو ہداس خرابی کی جانب مؤ وی نہ ہوگ ۔

' تشریخ امام محد نے ان دونوں صورتوں میں فرق کیوں کیا ہے وقر ہایا کہ تمرارا استحقاق کی خرابی اوّل میں نتمی یہاں نہیں ہے۔ اس لئے فرق کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں دونوں جنایت فاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے صادر ہوئی جیں تو یوں کہ جاسکتا ہے کہ اوالا جو پوری قیمت عاصب سے لی ہے وہ پہلی جنایت کا منان قیااور دوسری مرتبہ جونصف کی تی ہے یہ جنایت ٹانید کا عنوان ہے واستحقاق میں تکرار لاازم نہیں آئے گا۔ پخلاف پہلی صورت کے۔

## کسی نے آزاد بچہ کوغصب کیااوروہ بچہ ناصب کے پاس نا گہانی موت سے یا بخار سے مر گیاتو غاصب پر پچھ نہ ہوگا اورا گرسانپ کے ڈینے اور بجلی گرنے سے مراتو غاصب کی عاقلہ بردیت ہے

قال ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء وإن مات من صاعقة أو بهسة حية فعلى عاقلة العاصب الدية وهدا استحسان والقياس أن الايضمن في الوجهين وهو قول رفر والشافعي الأن العصب في الحر الايتحقق ألايري أنه لو كان مكاتبا صعيرا الايضمن مع أنه حر يدا فإدا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى

ترجمہ مخذ نے فرہ یا اور جس نے آزاد بچہ کو فصب کی قوہ و غاصب کے قبضہ میں نا گبانی موت سے یا بخار سے مرگیا تو اس پر پچھ نہ ہوگا اوراً برنجی کرنے سے یا سانپ کے ڈسٹے سے مراہ ہوقا نا صب کے ہوت و جب ہے اور بیا سخسان ہے اور تی س بیہ کہ وہ دونوں سور توں میں ضامن ند ہوا اور بہی زفر اور شافعی کا قول ہے س لئے کہ آزاد کا خصب مختل نہیں ہوتا کیا بینہیں و کیھتے کہ اگر مرکا تب صغیر ہوتو غاصب ضامی نہیں ہوتا ، باوجو واس بات کہ وہ (مکا تب صغیر) قبضہ کے اعتبار سے آزاد ہے ہیں جب کہ ضیر آزاد ہے رقب اور بید وونوں امتبار سے تو بدرجہ اونی (غاصب ضامی نہ ہوکا۔)

تشریک سمس کے ایسے بچہ کو جواپناتع رف نہیں کرا سکتا اور وہ آزاد ہوغصب کرلیا اور وہ بچہ ناصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے م میں تو بعض صور توں میں تو ناصب کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اور بعض میں کچھواجب نہ ہوگا۔

لبنداا گروہ بچدا بی موت مراہ یا بخار کی وجہ ت تو غاصب پر صنی نہیں ہے اور اگر بجل گرنے سے یا سانپ کے ڈسٹے سے مراہوتو دیت واجب ہوگی اور آخری دونوں صورتوں میں دیت کا وجوب استخسا ناہے ورنہ تیاس کا تفاضایہ ہے کہ کسی بھی صورت میں دیت واجب شہوا درجو تیاس کا تفاضاہے بہی امام زفر اور ا، م شافع گا کا نہ جب ہے۔

ا مام زقرُ اورا مام ش فتی کی دلیل سیب که آزاد کا عقعب نبیس ہوا کرتا وجداس کی بیب کدم کا تب صرف اپنے قبضہ کے امتبارے آزاد انتار کیا جاتا ہے اور رہا آزاد تو وہ اپنے قبضہ کے اعتبارے آزاد ہوتا ہے قو مکا تب صغیر کو اگر کوئی خصب کر لے اور وہ عاصب کے قبضہ میں مر ب نے تو نہ خصب محقق ہوتا ہے اور ندی صب ضامن ہوتا ہے قو آزاد بچیل صورت میں بدرجہ اون ریستم ، وہ چاہیں ۔

#### احناف كى استحسانى دليل

وحه الاستحسان اله الايضمن بالعصب ولكن يصمن بالإتلاف وهذا إتلاف تسبيبا الأنه بقله إلى أرض مسعة او إلى مكان الصواعق وهذا الأن الصواعق والحيات والسباع الاتكون في كل مكان فإذا بقله إليه وهو متعدفيه وقد أزال حفظ الولى فيضاف إليه الأن شرط العلة ينزل منولة العلة إذا كان تعديا كالحفر في الطويق بخلاف الموت فجأة أو بحمى الأن دلك الايحتيف باحتلاف الأماكن حتى لو بقله إلى موضع يغلب فيسه السحيمي والأمراص نقول بأن ويضمن فتحب الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا

ابت اکر یا صب بچه ُوالیم جگه ہے گیا جہاں بخاریا و یکرامراض تھلے ہوئے بیں تواب غاصب ضامی ہوگا اور دیت واجب ہوگی کیکن یہ بت و قلہ پر ہوگی غاصب پنہیں کیونکہ فاصب نے بذات خود تل بیس کیا بلکہ وہ آل کا سبب بنا ہے۔ تنہیہ – اسسیباں غصب سے مراوبچے نے ولی کی اجازت کے بغیرا پے ساتھ لے جانا ہے۔

## بچہ کے پاس غلام ود لعت رکھا گیا بچہ نے اسے قبل کر دیا تو دیت بچہ کی عاقلہ پر ہے اس طرح اگر کھا ناود بعت رکھا گیا اور بچے نے کھالیا تو بچہ ضامن ہو گایا نہیں ،اقوال فقہاء

قال وإذا أودع صبى عبدا فقتله فعلى عاقلته الدية وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن وهذا عند إبى حنيفة ومـحـمد وقـال أبـويـوسف والشـافـعـي يـضـمـن فــي الـوجهيـن جـميـعــا

تر جمد .....امام محکر نے فرمایا اور جب بچہ کے پاس کوئی غلام ود ایعت رکھدیا گیا ہیں بچہ نے اس کوئی کر دیا تو بچہ کے عاقلہ پر دیت واجب ہاورا گربچہ کے پاس کھانا ود بعت رکھا گیا ہیں بچہ نے اس کو کھالیا تو بچہ ضامن نہ ہوگا اور پیطرفین کے نز دیک ہاورا بو بوسٹ اور شافعی نے فرمایا کہ بچہ دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا۔

تشری کے ۔۔۔۔۔اگر کسی بچدکے پاس کوئی غلام ود بعت رکھا گیا ہوا وربچہ نے اس کوئل کر دیا ہواتو بچہ کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اورا گربچہ کے پاس کھانا ود بعت وامانت رکھا گیا ہواور بچے نے اس کو کھالیا ہوتو طرفین کے نز دیک بچہ پرضان نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نز دیک بچہ پرضان واجب ہوگا۔

# مجورعلیہ غلام کے پاس مآل وو بعت رکھا گیااس نے ہلاک کر دیا تو ضامن ہوگا یانہیں

وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالا فاستهلكه لايؤاخذ بالضمان في الحال عند أبي حنيفة ومحمد ويؤاخذ به بعد العتق وعند أبي يوسف والشافعي يؤاخذ به في الحال وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبي

ترجمہ .....اورای قیاس پر جب کہ غلام مجورعلیہ کے پاس کوئی مال ود بعت رکھا گیا ہو پس اس نے اس کو ہلاک کر دیا ہوتو طرفین کے نزد بک غلام فی الحال عنمان میں ماخوذ نہ ہوگا اور عنق کے بعد اس میں ماخوذ ہوگا اور ابو بوسف اور شافعی کے نز دیک اس سے فی الحال مواخذہ ہوگا۔اورای خلاف پرقرض دینا اور عاریت دینا ہے غلام اور بچہ کو۔

تشری ۔۔۔۔۔اگر غلام مجود کے پاس کوئی مال امانت رکھا جس کواس نے ہلاک کردیا تو طرفین کے نزد یک غلام سے ضان کا مواخذہ ابعد عتق ہوگا فی الحال نہ ہوگا اور امام ابو یوسٹ اور امام شافعی کے نزد یک فی الحال مواخذہ ہوگا۔ای طرح اگر بچہکو یا غلام مجود کو قرض دیا یا کوئی چیز عاریت دی اور بچہنے یا غلام نے اس کو ہلاک کرد ما تو ضان نہ ہوگا البنة غلام سے بعد عتق مواخذہ ہوگا۔

#### اختلاف س بيدك بارے بيل إس كامصداق

وقال محمد في أصل الجامع الصغير صبى قد عقل وفي الجامع الكبير وضع المسألة في صبى ابن اثنتي عمشرة سنة وهذا يسدل عملي أن غيسر العاقل يضمن بالاتفاق لأن التسليط غير معتبر وفعله معتبر ترجمه الدوري المعاقل على المعاقل عقل "اورجامع كبير من المركز المسالك المرابع كيا باوريد

اس بات پردال ہے کہ غیرعاقل بالا تفاق ضامن ہے اس کئے کہ تسلیط غیر معتبر ہے اور عبی غیرعاقل کافعل معتبر ہے۔

تشری سے میں ہے مصنف یہ بیان فر مانا چاہتے ہیں کہ بیا اختلاف کس بچے کے بارے میں ہے عاقل کے یاغیر عاقل کے تو جامع صغیر اور جامع کبیر کے حوالہ سے ثابت کیا ہے کہ بیا اختلاف صبی عاقل کے بارے میں ہے درندا کر بچہ غیر عاقل ہوتو بالا تفاق صان واجب ہوگا اس کئے کہ بچہ کے غیر عاقل ہونے کی صورت میں اصل ما لک کی طرف سے تسلیط تو پائی نہیں گئی اور بچہ کافعل معتبر ہے تو اس کے فعل کا صان واجب ہوگا۔

تنبیہ-ا سدر مختار وغیرہ میں مسلمیں اس کے برنکس ہے یعنی صب عیسر عیاقل پر بالا تفاق صان نہ ہو گامعلوم ہوا کہ اس باب میں ہمارے مشائح کی دوجماعتیں ہیں۔

تنبیہ-۲۔۔۔۔۔۔اصل الجامع الصغیر بیمسکلہ جامع صغیر میں ہے گریہاں اصل کا اضافہ کیوں ہے؟ تو اس کی کوئی وجہبیں ہے،علاوہ اس کے کہ یوں کہا جائے کہ بینا تخین کی غلطی ہے اور عین الہدا ہیں ہے فی الاصل اب کوئی اشکال نہیں رہتا گردیگر شروح میں ایسانہیں ملا۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی کی دلیل

لهما أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا لمالكه فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا وكما إذا أتلف غير الصبي في يد الصبي المودع

تر جمد ابو بیسف اور شافع کی دلیل یہ ہے کہ اس نے (بچہ نے ) مال متقوم تلف کیا ہے جوابے مالک کے فق کی وجہ سے معصوم ہے تو اس پر ملان داجب ہوگا جیسے جبکہ و دلیت غلام ہوتا یا جیسے بچہ کا غیر مودَع بچہ کے قبضہ میں اس کوتلف کر دے۔ تشریخ سے بہاں سے امام ابو بیسف آ اور امام شافع گی دلیل ہے کہ بچہ پر مال وطعام وغیرہ کا ضان کیوں واجب ہے؟ تو فر مایا کہ جیسے بچہ پرود بعت کا ضمان بالا تفاق واجب ہے اس طرح مال کا ضمان بھی واجب ہوگا اور اگر کوئی اور شخص بچہ کے پاس اس مال کو ہلاک کر دے تو مُتلف پر ضمان واجب ہے لہذا معلوم ہوا کہ اگر بچہ خو دتلف کر دے تو اس پر بھی ضمان واجب ہوگا کیونکہ سے مال متقوم ہے اور عق مالک کی وجہ ہے معصوم ہے۔

## طرفین کی دلیل

و لأبى حنيفة ومحمد أنه أتلف مالاغير معصوم فلايجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه وهذا لأن العصمة تثبت حقاله وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال في يدمانعة فلايبقى مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيرة مقام نفسه في الحفظ و لا إقامة ههنا لأنه لا ولاية له على الصبى و لا للصبى على نفسه

تر جمہ ۔۔۔۔ اورطر فین کی دلیل ہے ہے کہ بچہ نے مال غیر معصوم کوتلف کیا ہے تو عنمان واجب نہ ہوگا۔ جیسے جبکہ وہ اس کو مالک کی اجازت اور
اس کی رضا مندی ہے تلف کرے اور بیاس لئے کہ عصمت مالک کاحق بن کر ثابت ہوتی ہے اور مالک نے اپنے فس پر عصمت کوفوت کر
دلیا ہے اس حیثیت ہے کہ اس نے مال کو ایسے ہاتھ میں رکھا جو کہ (ایداع و عاریت ہے ) رو کنے والا ہے (یعنی مجمور علیہ ہے ) تو مالک
تشفقت کی سختی ہاتی نہیں رہا گر جب کہ مالک اپنے غیر کو اپنے قائم مقام کرے حفاظت میں اور یہاں اقامت نہیں ہے اس کے کہ مالک
کو بچہ پر ولایت نہیں ہے اور نہ بچہ کو اپنے فنس پر ولایت ہے۔۔

## مودع بالغ بإماذ ون له غلام نے مال ود بعت کو ہلاک کردیا تو ضان واجب ہے

بخلاف البالغ والمأذون له لأن لهما ولاية على أنفسهما وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا لأن عصمته لحقه إذ هو مبقى على أصل الحرية في حق الدم وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى في يد الصبى لأنه سقطت السعسمة بسالإضافة إلى السعسسي اللذي وضع فسي يده السمال دون غيسره

ترجمہ .... بخلاف بالغ اور غلام ماذون لہ کے اس لئے کہ ان دونوں کوا پیے نفس پر ولایت حاصل ہے اور بخلاف اس صورت کے جبکہ ود بعت غلام ہواس لئے کہ غلام کی عصمت اپنے حق کی وجہ ہے ہاس لئے کہ غلام خون کے حق میں اصل حریت پر برقر ارہے اور بخلاف اس صورت کے جبکہ اس کو غیرصبی نے بچہ کے قبضہ میں تلف کر دیا ہواس لئے کہ عصمت ساقط ہوگئی اس بچہ کی طرف اضافت کرتے ہوئے جس کے ہاتھ میں مال ہے نہ کہ اس کے غیر کے حق میں۔

تشریح ....اگرمودع بالغ ہوملما ذون لہ غلام ہواور مال ود بعت ہیہ ہلاک کردیں تو ان پرضان واجب ہوگا اس کئے کہان دونوں کواپنے نفس پرولایت حاصل ہے تو اقامت درست ہے اورعصمت باقی ہے للبذا صان واجب ہوگا۔

اورا گرود بعت میں غلام رکھا ہوا ہوتو بچہ برجھی صان ہوگا ( کمامر )

اس لئے کہ غلام کی عصمت حق مالک کی وجہ ہے جیس ہے بلکہ حق غلام کی وجہ ہے کیونکہ خون وغیرہ کے حق میں غلام کو حریت کا درجہ ویدیا گیا ہے۔

اورا گربچہ کے پاس کسی اور بینے مال کوضائع کر دیا ہوتو اس پر حنمان واجب ہے۔ کیونکہ صورت فدکورہ میں مال کی عصمت صرف بچ کے جن میں سماقط ہے در نداس کے غیر کے حق میں عصمت برقر ار ہے لہٰذااس غیر پر صان واجب ہوگا۔

## بچہنے مال ود بعت کے علاوہ کسی اور مال کو ہلاک کیا تو بچہضامن ہوگا

قال وإن استهلك مالا ضمن يريد به من غير إيداع لأن الصبى يؤاخذ بأفعاله وصحة القصد لامعتبر بها في حقّوق العباد. والله أعلم بالصواب

ترجمہ ... محکہ نے فرمایااورا کربچہنے مال ہلاک کر دیا ہوتو وہ ضامن ہوگااس ہے مراد بغیرود نیعت کے ہلاک کرنا ہاں لئے کہ بچدا پنے افعال میں ماخوذ ہوتا ہےاورقصد کی صحت حقوق العباد میں غیر معتبر ہے واللہ اعلم بالصواب.

تشریکے .....اگر بچدنے مال ود لیعت کے علاوہ کسی اور مال کو ہلاک کر دیا تو بچہ پر منهان واجب ہوگا۔ کیونکہ بچدا پے افعال میں ماخوذ ہوتا ہے اگر چہووہ اپنے اقوال میں ماخوذ نہیں ہوتا۔

سوال .... بچه کا قصد ہی صحیح نہیں ہے تو پھر ہے کم کیوں؟

جواب .... جفوق العباديين قصد داراد و كي صحت غير معتبر ہے۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَسالَى عَلْى خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجَمَعِيْن

تم المنجلد الثالث من المجلد الرابع للهداية و يتلوه المجلد الوابع اوّله باب القسامة

خادم الجامعة الاسلاميدوارالعلوم الواقعة بديوبند